### روزانه درس قران د هست م

سورة محسم (مكل)
سورة المفح (مكل)
سورة المحجرات (مكل)
سورة قر (مكل)
سورة قر (مكل)
سورة الخرايت (مكل)
سورة الطور (مكل)
سورة المجب م (مكل)
سورة المجب م (مكل)
سورة المخب م (مكل)
سورة المخب م (مكل)

16 2

افاداست :- بحضرت مولاناصوفی عبر محمید سواتی در مجیم خطیب جامع مسجد نوش، گوجرانواله، پاکستان

#### طبع گياره

#### (جمله حقوق تجق انجمن محفوظ ہیں)

|               | •                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| نام كتابمعالم | لعرفان فی دروس القرآن (سورة محمه تاسورة الرحمٰن مکمل)        |
| افادات حضر    | ت مولا ناصوفی عبدالحمید سواتی خطیب جامع مسجد نور گوجرا نواله |
| مرتب          | الحاج لعل دين _ايم الےعلوم اسلاميه                           |
| ضخامت         | ۵۲۸ صفحات                                                    |
| تعدادطباعت    | پانچ سو(۵۰۰)                                                 |
| سرورق         | سيدالخطاطين حضرت شاهنيس الحسيني مدظله                        |
| كتابت         | محمدامان الثدقا دري گوجرا نواليه                             |
| ناثر          | مكتبه دردس القرآن فاروق شنج گوجرا نواله                      |
| يت            | ۲۵اروپے _                                                    |
| اکتوبر ۲۰۰۷ ب | مطابق شوال ۲۸ ۱۳۲۸ ه ۰۰                                      |

#### ملنے کے پیتے

| (۵) كتب خاندرشيدىيە، راجە بازار راولپنڈى           | (۱) مكتبه دروس القرآن ،محلّه فاروق تَنْخ حوجرانواله |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| (۲) کتب خانه مجیدید، بیرون بو برگیث ملتان          | (٢) مكتبه رشيديد، سركى روژ كوئينه                   |
| (۷) مکتبه طیمیه نز د جامعه بنورییسائث نمبر ۲ کراچی | (m) مكتنبه قاسميه،الفضل ماركيث اردو بإزار، لا جور   |

(٣) كمتبه سيداحد شهيد، اردوبازار ، لا مور . (٨) اسلاميدكتب خانداد اگامي ، ايب آباد

## فهرست مضامين لم العرفان في وسالقر الجلا

| صفر<br>۳۲<br>۳۲ | مصندامین<br>کفار کے یے ہلاکت<br>ہلاکت کے نشانات |         | مصنامین<br>بیش ِ نفظ از محرفیاض خان سواتی |
|-----------------|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| ۲۲              | ہلکت کے نشانات                                  |         | بيش بفظ از محرفياض خان سواتي              |
|                 |                                                 |         |                                           |
|                 |                                                 |         | سورة محد (مکل)                            |
| 42              | مؤتول کا کارساز                                 | 1 " " 1 | ورس اقدل (رئیت ۱۶۳)                       |
| 44 (            | ورس جپام ۱۷ ایت ۱۲ تا ۱۵)                       |         | ئام اور كوالفت                            |
| 20              | ربط آیات                                        | 0.00    | سالقرسورة كے ساتھ دلط                     |
| ۲۵ .            | مومنوں کے بیے جنت                               | 10.10   | حباد کا حکم                               |
| 44              | كفاركا دنياسے استفادہ                           |         | راو من مي رکا دك                          |
| 44              | ان نیت کی خدمت                                  | 1       | اعمال كاضياع                              |
| 49              | كهانے پینے کے آداب                              | l t     | المراميان كے ليے نشارت                    |
| ٥٠              | ساليفترا توام كى بلاكت                          | ۲۱      | ورس دوم ۲ دائیت ۲۲)                       |
| ٥١              | جنت كي متال                                     | ٣٢      | ربط آیات                                  |
| ٥٣              | دوزخ کی تعذیبات                                 | 44      | فانونِ حبنگ اوراس كى حكمت                 |
| 54              | ورس تيم ٥ (آيت ١١ تا ١٩)                        | ٣٢      | مبنئ قيدلول كا قانون                      |
| ۵۵              | ربط آیات                                        | 70      | جنگ ذربعه آز کمشس                         |
| ۵۵              | من فقاین کاکسروه                                | ٣٦      | شہراد کے فضائل                            |
| ۵۷              | براسيت يا فتة لوگ                               | 41      | ورس سوم ۱۱ (آیت ۱۱۲)                      |
| 6<              | في مت كانتظار                                   | 79      | ربط آیات                                  |
| ۵۸              | علامات قيامت                                    | 49      | دمین اسلام کی مرو                         |
| 09              | درمي ترحيد                                      | 4.      | نابت قدمي                                 |

۲۰ عل شرم کرسکے ڈک کرون استغفاركي تلقين 17 محضور بجيثيت اميرحاعت ١١ درس مجم و دائيت ٢١ ٢٨١) 14 استغفارسے ثبیطان کی ملاکست ١٢ كفارك كي عدم معاني 10 ۲۴ أبت قدمي تي عقين ورش شمه دایت ۲۳۲۲) 17 ونيا بزالة لهوولسب ب 14 14 الميان اورتفوي محكه حباد ميمنا فقول كى حالت 14 ٦٦ انفاق في سبيل الشر اطاعنت اورمعردف بات 1 ۲۲ اقوام کی تبریلی بها دسے گریز 19 1/ سورة الفتح رسكل) محكمران كي زمه داري 91 بہرے اور گونگے لوگ ورس اقل ا رأیت ۱۳۱۱) 94 نام اور كوالفت درس مفتمر رأيت ٢٢٦ ۷. 97 دبلجآيات نارلخي سيصنطر 9.4 صاحب اولادلز بلرى كامنى مضابين سورة 41 97 تدمر في القرآن ۲۲ فتح مبين 96 دین سے ارتداد عام معانی کی بشارت 91 منافقول کی دوغلی پانسیی ۲۴ انمام تعمت 99 ورس دوم ۲ (آیت ۱۲) منزا لإقت بوت 1.. درس بشخم ۱ د آیت ۲۹ ادبطرآيات 44 1.1 دبطآيات نزول سكينت ا یض وسما د کے تشکر منافق كي پيچان 1.5 ابل ایمان کے لیے انعامات 1.5 محامرين اورصابرين كى آ زاكشس 49 رضائےالہی اورخدمست فلق 1.5 کفار کے اعمال کاضاع مشرکوں اورمن فقوں کے لیے منرا ٨٠ 1.4 الشرتعالي محصتعلق مرتحاني الشراوررسول كى اطاعت M

۵

150 الشركى رضاكا اعلا 157 111 154 قريى فتح 117 159 111 14-درس مفتمر (آبیت ۲۲ تا ۲۲) معت كمات 187 195 117 نينج على لقدوس كنطئ كاقرل 114 146 160 IIA ما بلیت کی مراف دھری 119 1/2 141 144 ورس شتم ۸ (آیت ۲۲ ۲۸) مناففين كيحيلهمازي 189 111 منافقتن کی برگانی واقعرصيه كافلاصه 109 175 معافی ادرسزاکا فانون ني كاخواب 175 101 درس یخد ۵ (آبیت ۱۵ آ ۱۲) 174 155 قريبي فتح كانوشجزي دبطراً إيت 150 100 اسلام کی وائمی فتح بال غنيميت كي بشار 165 ملما نون كا زوال منافقین کے لیے یابندی 154 درس بنمر 9 داست آئنہ کے لیے وعدہ 169 معذرول کے لیے ا دبطرآيات 111 14. رسالت کی گزاہی ہ اطاعت برحبنت كى بشارت روگردانی پرسنزا ۱۳۳ مشا ورست کی اہمیست 171

١٦٢ فاستى كے متعلق احكام صحابركرة كے اوصاف اطاعت رمول برلزوم تورات اورانجيل كي شها دت 119 ورس جيارم م دائيت و ١٠١) كهيتى كيساتوتشبيه 191 ١٦٦ ربطراكات الم ايان سے وعدہ 191 مصالحت كاضابط سودة الحجرات (سكل) 195 صحابيه مساختلافات درس اقل ادایت- ۱) 195 نام اورکوالفٹ مناخرين كي يقمتي 197 درس شیخبر۵ ( آئیت - ۱۱) سالقة سورتول كيسا تصرلط 199 ربط آیات مضايمن سورة 199 تسخ كرنے كى ممانعت پیش قدمی کی ممانعت T .-خوش طبعی کی اباحت تقوي يعني خومن خدا T-1 عیب جونی کی ممانعت 4.5 ایال کے بعدفسق 7-1 نبى كاادب احترام درس شفر ۱۲ (أبيت ۱۲) 4.0 صما بركمامظ كاعل دبطرآ بإست باادب لوگوں کی تعربیت 4.0 برگانی کی ممانعت إهرسے آوازیں فینے کی ممانعت 4.7 ۱۸۱ ساح محان ادب واحترام كى مثال ۲.< تجسس كم بمانعت ورس سوم ۳ (آست ۲ ۱۸) 7.4 ربطرآيات عنیت کی نمانعت Y-1 المعض مباحات مجابت ابهات المؤمنين 1.9 ١٨٥ مروه مجائي كاكوشت كهانا معاملات كيحقيق كاعكم 711 ١٨١ ورس مفحم (آبت -١١٧) آبيت كايس تنظر 111 مجعوط كا دور دوره ١٨٤ دبطآيات

۲۱۳ درس دوم ۲ رآیت ۲ تا ۱۵) نس ان انی کی تخلیق .۲۳۰ ۲۱۴ ربط آیات شعوب اورقبائل 441 ٢١٦ ولائل قيامت (١) آسان كرتخييق في كرفيكي ممانعت TPY زنگ ونسل کا اتبیاز ۲۱۲ (۱۲ زبين كا يصلاف 222 ٢١٩ ١٣١ يهار اورناةت كفوكامك TOP ذات يات كى تعتيم ٢١٩ (١٩) بارشس كانزول 200 ورج شتم ٨ د آليت ١١ ۲۲ إنى زريعيكاشت ب 450 مبطآيات ٢٢١ بعث بعدا لمويت يروليل 444 ۲۲۲ مانفذاتوامه ي تكزيب اييان كا دعويي 277 ۲۲۴ ورس سوم ما دائيت ۱۱۲۲) سيح ايا زارول كي علامات 10. وبذار كوسف كااحيان ٢٢٥ ربطرآيات 701 بعض قبائل کے امالندمطالیات ۲۲۲ وساوس نفسانی 751 سورة في ديل) ۲۲۹ قرب خلاوندی 725 درس اول (آست ۱۵۵) ٢٣ برقدل ونعل كاربكارة 705 منازل قرآن ا۲۳ کوات موست 400 سورة ق كى نضيلىت ا٢٦١ ابعثت بعدالموست 404 نام اورکوا نفت ۲۳۲ ورس جهارم د آیت ۳ TOA ۲۳۲ ربط آیات حریب ق 169 ۲۳۵ دوسانتی فرشتے قرآن كىقىم 77. ۲۳۱ مشرک کی منزا دمالت يرتعجب 7779 ٢٣٦ شيطان كا انكار بعبث ببوللوت يرابحتراص 777 اعال ك حفاظت كانظام ٢٣٧ خلاتعالي كااثل فيصله 775 ۲۳۸ ورس تیجمه ۵ (آیت ۳۰ ۳۸) تكذيبحق

۲۲۷ وقرع تیاست بیں انتلاف 191 ربطآيات ٢٦٧ متفين كيديدانعامات هَلُمِن مَّنِي<u>ثِ</u> د 798 ۲۲۸ متفین کیصفات جنست کی قرمبت 798 ۲۲۰ (درس موم ۳ (آیت ۱۹ ۲۳) جنت مي واخله 797 ا۲۷ دیوآیات منحرین کے یعے تبنیہ 197 ۲۷۲ ان ان کے الی حقوق غور وفحركامتنام 797 ۲۲۳ سائل اورگزوم خداتعالی تفسکا وسے سے باک ہے 191 ۲۷۵ زمینی نشانات فدرت دریش شم ۱ راست ۴۹ ۲۵۲) 199 ۲۲۲ رزق عالم بالاسے دبط آنات ٣.. ۲۷۷ بوزائے عل برحق ہے صبركى تمقين ٣.1 نمازاور سبيح وتحميد ۲۷۷ ایسعجیب دا قعه ٣.1 ۲۲۸ گفتگونطوردنیل وتوع قيامت اورحشروكنشر T-7 ۲۸۰ درس جهارم د آنیت ۲۲ تا ۲۸۰ 4-9 سورةالنرربيت دمتن ٢٨٣ ربطآيات ۲.7 ۲۸۴ حزائے عل سے اوتی مونے درس قرل ا د آبیت ۲۲۱) 4.6 ٢٨٢ ايراسي عليه السلام كانذكره نام اورکوائفت T.A ۲۸۴ ارابيم عليه اسلام ي طرف سي معاليان سابقرسورة كمي مانفر دليط 4-1 ۲۸۵ میان فازی کے آداب مفاين سورة 4.9 ٢٨٦ ابن يم عليالسلام كوتشويش ودلشارت قمم كابيان ٣1-الذريت كى تشريح ٢٨٦ محفرت ساره وكي حيرانكي 411 وقرع قيامت ادرحزائيعل ٢٨٨ قوم لوط كے يےعذاب 417 ورس دوم ۲ رآبیت ۲۰ ۸۸ ۲۹۰ ابل ایمان کااخراج ٣١٣ ۲۹۱ درس بیخمه ۵ دانت ۲۲۸ ۲۹۱ عالی دارآسال 410

1.

٣٦٢ عارنهري فرآن کے متعلق برگھانی TAY خالن ادر نخلوق ٣٦٢ دوسيت اللي 344 رحمت کے خزانے 419 ٣٦٣ روست عيني أورفليي ٣٦٣ تدلي كابيان انكاركي ديجرو ويحات 491 درس حارمهم دآست ٣٦٤ سالقدورس كي تعض تصريحات 491 ربطآيات ۲۲۸ ورس سوم ۳ (آیت ۱۹ ۲۵) 496 توحير كابيان 790 منکرین کی ہے وحرمی ٣٦٩ بتول کی کيا–تش 790 صبركت لمقين ۳۷۱ مشرکهن عرکیے بت (۱) لات 497 تبیح دیجمید **سورہ البجم**ر دیمل) 15°E(4) 74 494 291 ورس اقرل الرآیت ۱۲۲۱) ٣٧٦ اولادك كھوتی تغییر m91 ٣٧٧ محض گان كارتاع نام اور کوائف 6.1 ۲۷ درس جیام م دایت ۳۰۱ ۲۰۱) مضأين سورة 4.4 اولين سحيره تلاوست 4.6 تنا ہے کی قسم ٣٧٨ فرشتول كى سفارش 4.4 أفتاب فتمر ۳۹ منکرین قیاست کی محرویی 4.4 مصنور كى صداقت كى كوايي ۲۲۸ صرف دنیاطلبی 4.7 جبرائلي عليالسلام كاتعارون ٣٨٢ فكيمعاد اورفكيمعاش 4.9 ۳۸۳ گمرایی اور مرابت ورس دوم ۲ (آئیت ۱۸ ۱۸) 41. ۲۸۲ ورس سخمره (آبت ۲۱ تا 417 - LILU TAB روست جبرمل تأنيه 411 ۲۸۵ حزائے عل سدرة المنتئي كيكيف 414

۲۱۴ شق القمر براعتراضات ואץ معافي كا قانون خردستاني كى ممانعت ۲۱۷ قیاست کی نشانی ملك در سن مشمرا (آیت ۲۲۳) ۲۲۱ سخت تبنیه 444 دبطآيات ۲۲۰ میوان مشرمی اجتاع 446 ١٢١ درس دوم ۲ دائت امان لانے س سنگرلی کا مظاہرہ 447 ۲۲۲ ربطآیات صحائف مولى اوالبيم عليها السلام 465 ٢٢٣ فرح عليدالسلام اور آب كي قو لوحصانيا انيا 564 ۲۲۳ قوم فرح کے یکے سنا ايصال ثواب كامنله 449 ٢٢٥ نوح عليالسلام كي كشي كرشش كالحيل 49. ۲۲۸ قرآن بطورنصحت درس مفتر ارتب ۱۲۲ ۲۲۱) 401 ۲۹م قوم عادكى ملاكت دبطرآيات 904 متضاد چیزول کاخالت ۲۳۰ ورس سوم ۳ د آئیت ۳ 900 شعری تاسے کا برور دگار ۲۳۲ ربطآیات 484 ٣٣٣ قوم تمودكي بهث دحرى ما فرمان قومول کی بلاکت MAN ٢٣٨ اونظى بطور مجزه دسالت كابيان 47. ۲۳۴ ياني كاتقيمه تيامت كي آمر 44. ۴۳۵ قتل ناقدير عاداب اللي عبادت كامكم 441 سورة القمه ارسكل ٢٣٠ قرم لوط يدعذاب 447 ۲۳۸ قوم فرعون کی گرفت درس اقتل از کرآیت ۵۱۱) 446 نام اورکوائف ٢٣٩ ورس حياص مراتيت ٢٣٩ 444 ٢٣٩ دلطآيات معنابين سورة 44 ۲۴ کفار کمری تکست قيامرش كى كھرى 446 ۲۴۰ آخیست کی منزا عاند كايمط طأنا 479

۲۷۰ دومتوازی دریا مندتقرير 491 ۲۲ موتی اور موسط مفاطت اعال كالنظام 495 ۲۷۱ کشتیوں کی نعمت تقدير كي تين تسيس 894 ۲۲۳ درس موم ۱۳ د آنیت ۲۶ تا متقين كي كاميابي 497 سورة الزملن رمكل ۲۷۵ ربطآیات 494 درس اول ا رأیت ۱۳۲۱) ۲۷م فاتی اور باقی 694 ٧٧٨ سائل اومسئول اليه نام اورکوائفت 499 معم شان خاوندی مضامين سورة ٥.. ۲۲۸ ساب کتاب کی منزل مابقرمورة كيما تقرلط 8.1 ۲۷۹ مخلوق کی ہے ہی نواص سورة 0.4 ۲۷۹ اعتراض اورجاب انعامات الركيه 5.5 ۲۸۰ درس حیاوی م دائیت ۲۷ تا ۲۵) قرآن تطور معجزه 0.0 ۲۸۰ ربط آیات قوست گرائی کیعمت 4.4 ۲۸۱ آسمان پیسٹ جائے گا آفاتي نعتيس D.4 ۲۸۲ مجرمین کی بیجان میزان علامت عدل ۵.< ۲۸۳ نمازی اورمؤذن کی پیجان زمین کے فوائر D.A ۲۸۵ متکبراور بدکارکی پیمان درس دوم ۲ (آیت ۱۵۱۱) 7.7 ٢٨٦ مجرين كے ليے منزا دبطآيات 6.9 تخليق الناتي ۲۸۲ درس یکم ۵ د آنیت ۲۲ آ۱۲) 017 ٢٨٠ ربطايات منات كى كخليق 211 شاه ولى التَّنْزُكَى حَكَمَت ۲۸۸ متقین کے بلے انعامات 311 ۲۸۹ کیمیزه عورتیں عربی اوب میں تکار کا اسلوب 314 مشرق ومغرب كايمدور وكار ١٩١ نيئ كا بدله نيكي 44.

| 11  | . T                         | 1                                        |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------|
| 877 | ۵۲ عورتوں اورم دول کی رفاقت | درس شم ۲ (آیت ۹۲ تا ۸۸) ۱۰<br>ربطرِ آیات |
| ۵۲۲ | ٥٢ الرحست کے وسیگرسالان     | ربطِ آيات!                               |
| OTA | ٥٢ عظمت وحلال كبرياني       | دومزيد إغات                              |
| =   | ۵۲                          |                                          |
|     |                             |                                          |

| مَى عَلَى الْفَلاحِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مازمنون کلال پر<br>غیرمقلدین کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اعتراضائي وأبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| البف البف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مولاناهاج محمد فياض فان سوائي المنفات المنفلة |
| معنی ملنے کابیت<br>مکنبہ درومئس القرآن فاوق گنج کوجراوالہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

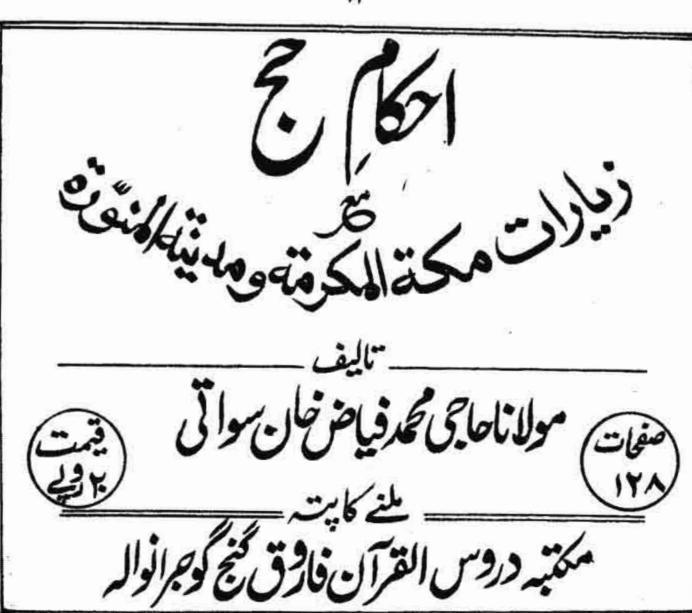

اَحُكَام عُمَّمَ هُلِيَّا فَيْ الْمُرْمَةُ وَمِرْبَ الْمُرْمَةُ وَمِرْبَ الْمُرْمَةُ وَمِرْبَ الْمُرْمَةُ وَمِرْبَ الْمُرْمَةُ وَمِرْبَ الْمُرْمَةُ وَمِرْبَ اللّهِ اللّهُ اللّه

# بيش لفظ

ٱلْكُدُ لِلْهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الْكِذِبْنَ اصْطَفَى اَمَّا بَعْدُ فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِينِهِ بِسُهِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِينِهِ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْفُؤْلَ لِلذِّ كَيِرِ فَهَ لُ مِنْ مُّ ذَيِ - صَرَقَ اللهُ الْعَظِيمُ

گرتر می خوابی مصبها ل زیستن يست مكن جَز بر قران زيين (اتبالُ) الترتعالى في بن نوع ان ان كى ماليت والنما في كميد كم دبيش ايك لا كار بين مزار ابنيا دورُسُل اس دنيا مين معوث فراست بين حبنول سفسليف لين ادوار مي اقوام عالم كود ورتب توحيردى اوراك كوابدى ومسرمرى فوزو فلاح ادركاميا بي وكامراني كي رام حق دكھائي فاكا كالاه ا در بیغیام ان کک بینیا یا جوستقل کتب یا صحالف کی شکل میں تھا۔ تورات حضرت مورای کیلم اللہ علىالىلام ، زبورحضرت واوُ دعليه السلام، المجيل حضرت عليلى دوح التُرعليه السلام مرياترى اور ست اخراب مصنورخاتم النبيتن عبلى الترعليالسلام برالتررب العزت كى جانب سے اس كا آخری کلام قرآن کریم کی صورت میں نازل بڑا بھی رہتی دنیا تک کے بیے تمام انداؤں كى بېترى اورىعبلائى كاېروگرامىسەاس بېمل بېراېوكرىي انىانىت صراطىستىتىم بالكى سە. اوراس سے روگردانی ، ہے اعتبائی اور لاہروای اختیار کرسنے سے انسان خائب وخاسر اور امرد مرکرابرالا بادی خوشیوں ، لذتوں اور سرتوں سے بے بہرہ اور محروم موکر جنم کا کندہ ناڈا بن حَياناً ہے آج انسان قران كرم كے لازال در انقلابی بروگرام كوبس بیشت وال كر وليل فوار موسهیمین اس کے الفاظ ومعانی میں تدبرا دعور وفی کرتے اقرام عالم کے ہمتوں

می کھلونا ہے ہوئے ہیں ، جوانہیں خدا اور رسول کے اسکام وفرامین سے دور ماکرغیرول کا وست ِنگرنبغے پریجبورکر کے ان کی سامخطرشٹ مسطوت کے لئم کومنزنگوں کہ کے پاال کڑا جاہے ہیں۔ان کی قوت ایانی کو لینے محروہ متھ کنٹروں سے سلب کر کھے تعرفدات کی اتھاہ گاڑی مي اناردينا جا ہے ہيں سكين مسكان ان تهام واقعات و تواد نات كونبظر غائر شاہرہ كرينے مے باوجود غفدت کی دبیرط در تانے خواب غفلت میں سرشار محوزواب ہیں ۔ دنیائے اسلام تباہی وبربادی کے دصانے پر کھڑی نرع ہولی مرمست ہے، ترجیدوسنست سے دور اخلاتی گراوط، امری اور بوری تندیب و تندن کوایا شعار بنائے ہوئے ہے ال کے کلیرکو ہی لینے بیلے کامیا بی کا زید مجھ سہے ہیں۔ قرآن وسنسٹ سے بنائے ہوئے طورطرافتول كونظ انلازكر كي غيم المول سے بإبرى كركے اُن كى مشابہت كوا ختيا دكر نے بي فخرمحوں كيقيمي الأكد آفائ المرحضرت خاتر النبيتن محصلي الشعليد والمركا واضع فران موجودس مَنْ تَشْبُهُ يِقَوْمِ فَهُو مِنْهُ مُ وُرابِرارُورُورُ رابِدارُورُ الرِدارُورُ الرِدارُورُ الرِدارُورُ الرِدارُورُ الرِدارُ وَالرَّابِ اختیار کی وہ انہیں میں ہے ہے ۔ آج بھی اگر میلمان غیروں کی مشابہت کو ترک کر دیں قرآن كرمي كے انقلابی بيروگرام كوائي زندگيول كا نصب العين اورنظريئر حيات منتخب كرلس والسربيعل بسير بونے كوي لينے يا عيث فخ اور فوزو فلاح كا دارومدارخيال كرليي ـ تواّن بھی ان کی کھوٹی ہوئی عزنت ووقار تعظیم وُنحریم لوٹسکتی ہے۔ یہ ونیا کے رہجُر البنابن مكتے ہم ان كى ساست وسارت عروج إسكتى ہے - ان كى اقتصاديات ومعيشت اورمعان ترت بہتر ہوسکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے نمایت میبرد تحل کا دامن بی اللے اللے گا۔ شرک دیوست، رسوماند اورخرافات کرترک کرنا ہوگا . بھر ونفیب اورنشہ بازی سے کنا و کئی اختیار کرنی طرے گی، ریرور المیبوزن وی سی آر اور طش انٹینا کے دنگار کے اور فعاشے يُرْيرُوكُرايول سے گريز كرنا ہوگا ريوصرف اس صورت بير مكن ہے كرتمام اطراف سے اپنی ترم کومٹا کرم ون اور صرف الٹرکے نازل کروہ کلام کی طرف توجہ کومٹی کی طور پر مندول کی جائے۔اس کے احکام وقوائین کواپن گھر بورا در کاردباری زندگی کا ایم بنایا جائے اپن معیشت وسیاست کےخطوط اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کھینچے جائیں

ادر سرآدمی این زندگی کے تمام گوشوں میں اس سے فیض حاصل کرے اس بردل کا کہرای سے عل كرے - قرآن كرم كے اسى انقلابى بروگرام كو بنى نوع ان ان كى نفيم اور تقريب اذهان کے لیے عاری وساری کرنے کے بیے سلکہ" دروس القرآن کی سنزھویں مبلہ اپنی تمام ترخوبول اور احیایوں کے ساتھ ناظرین کرام کے سامنے ہے۔ اس جلدمی مورة محدسے سورة رحمٰن كے كل نوسور تول كى تشريح درج ہے . سورة محكر اسرة محدكوسورة قال عي كهاجاتا ہے -كيونكه اس سورة مي اسلام كے فافرن صلح وجنگ كى تفصيلات كا ذكر ب- اسى تماسبت سے اس كرسورة قبال معى كها مانا اور حضور ني كريم صلى التُرعليه وعم مينازل شده كتاب برايان لاف كرمار ابان وكاميا بي المراف کی وسے اس کا نام سورۃ محد مجمی ہے۔ الی جنت کی کامیابی اورانعامات اور دوز خبول کی منرا اور ان کے رہے انجام کا ذکرو بھی ہے . قرآن کرمے یں تدب، مجاہین اور صابرین کا ذكر،التراوريول كى اطاعت ، دُنياكى بے ثباتى اور دلى مض نفاق كا ذكر بطور خاص ب ان تمام مباحث كوقرآن وسنت كے احكام خلفار را شربی كے تعامل صحابر كرام كے سوہ "ابعبن منفسرين محدثين مؤرخين ، فقهاء رابل الله اسلف صالحين ، بزر كان دين معوفيا، خصوصاً علماء من علماء ولوندا وراه منه ولى الترمىدن وطوي كے افكار اور تعبیات كى روشن میں فرآن کرم کی تفسیر کو سال کیا گیا ہے۔ اس حددمی فلسفرولی اللّبی کی جیائے اب ہے۔ اور اُن کی عامض پیجیدہ اور علمی تحقیقی اصطلاحات کوریاے احن اورسل انذار یں، شیری اور آسان زبان میں قارئین کرام کے سامنے پیشس کیا گیاہے۔ سورة الفتح اس سورة ميرسهائر س كفارك مقابلة مي عظيم الثان فتح كاذِكريب اسى وجبرسے اس كا مام سورة الفتح ب اورسائد ميں سيشس آره واقعه مديبيري تفصيلا ہیں آدر فتح قریب ، بال غنیمت اور منافقین کے طرز عل کا ذکریہے۔ بعیبیت رصوال ، مسجد حزام میں داخکہ اور مصنور نبی کرمیر صلی المستر علیہ وسلم کے جان نثار صحابر کڑام کی منقبت و فضيات اوراس محضمن مي بي شمارم الله ومعلوات كي كسرت قاريمين كي نوشي وانبساط میں اصلفے کا باعث ہوگی ۔

سو**را الحبات** مجرت کے کہ مع ہے ہو کمرہ کو کہاجاتا ہے اس سورۃ بیں جنورنی کریے سو**را الحبارت** مجرع کے جمع ہے ہو کمرہ کو کہاجاتا ہے اس سورۃ بیں جنورنی کریے صلى الشيمليدوسلم كى ازولج مطهاريش، افهات المونين كے حجارت كا تذكرہ ہے اس سے ورة كا مام سورة الحجامت ہے چصنورعلیہ السلام کی عرضت و کیم م اور آسیے کی آ وازسے اپنی آ وازوں کو بست سکھنے کا حکم بمی مجمع عاملہ مین فاسق کی خبر کی تحقیق کردنیا ، اور اکرمیلانوں کے دو گروہ میں لڑائی ہوجائے تو اگن کے دومیان عدل وانضاف کے مانقرصلے کرانے کا حکم، امیان والول كا آيس مي عجائى بونا، أيك دوك ركوبيك القاب سے يادكر في سے گریز کهنا ، معاسوسی کی ممانعت ، تخلیقِ ان نی ، غیبت سے اجتناب ادرخاندان قبائل كابطورتعارف ذكراورتقوي معيار بزرگي وغيره ابحاث اس بورة ميں بطورخاص كور ہي . سورة ق احروب مقطعات برسے حرون ق بھی ہے ام مبلال الدین پولمی و المتوفى الصيرة فراتهم الله أعُلَمُ مِعْرَادِم بِذَلِكَ الْمُنَّا وَصَدَّ قَنَارِطِ لِينَا) اس كى مرادالسُّرتعالى مى زياده حانيا جيم اس پر ايمان لاتے بي اوراس كى تصديق كرتے ہيں - اسى حوب مقطع برسورة كانام قى ہے - اس سورة يس قرآن كرم كے نزول برقوم كانعجب كذاكهم ميسس بى بم جيد اكب أدى برير كيدنازل بوكيا. بعث بدالموت برتعجب كرناه الصن وسماء كي كليق كولطور دليل بيشيس كمناء سابقدا قوام كي تنكزيب كا ذكه نفخ في جنت ووزخ كا داخله اور منم كى پكار هك مين مين يكيد دغيره بيزول كم متعلق ميلمل معلوات درج ہیں۔

سورة الدرليت اس سورة بن الترتعالى في جد چيزوں كا قبرا طاكر وقوع قيات ما خركره كيدے والم المرافق الله كا وقوع قيات كا خركره كيدے والم حبات وجنم كا ذكرا ورصفرت الباہم خليل الترعليالما المحاوا فقر الله كا بال فرائستوں كا بطور فيها ل أ اور لائے كى بشارت ونيا اور قوم اوط پر عذاب كا اتارنا اور نزول يصفرت موسى عليه السلام اور فرعون كا خركره اور قوم نمو د برعذاب كا اتارنا اور زبين واكسان كي خليق مينول اور النا تول كا مقادر خيات عبادت الله كا بهن اور الترب التون كا قادر مطلق اور الترب التون كا قادر مطلق اور قوت كا سرحيتم بونے كا ذكر ہے ۔

معورة الطور اس سورة مي طوربياله ، كتاب الله ، فرضتون كاعبادت گاه بيت لمعر،

الم بہشت کے انعابات اور الم ووزخ کے عذاب ، صنورنی کریم سلی التّرعلیہ وسلم پر کفار و مشركين كالعياذ بالطركابن ورعبون بون كانهام صداقت قرآن اورمصنوصلى الترعليه والمم كوكفاروم فيكين كى ايزاورسانيول اوتكاليف بنياني فيرسبرى عقين كاذكرے. مسورة النجم اس سورة مي صنورعليال لاسك سات بيش آمده جيرت انكيز وافخدم على كى يمكل تفصيلات نهايت دمكش اندازس بيان كى كئى بير. واقعه كے أغاز سے انتهاء ك افراط و تضریط سے پاک اور احادیث کی روشنی میں بڑی حاذب قلب افرازسے درج كياكيا ہے . جباط عليه السلام كى زيارت اور رؤيت اللي كامثلم-الله تعالى كا ماك الملك ہونا مذا کے احکام سے رو گروانی کرنے والوں کو تبنیمہ اور علم عیب خاصہ غداوندی ہے۔ زنرگی اورموت اورا قوام سابقه عاد اور ثمود ک ولاکت کا تذکره می اس بی ندکورسه . سورة القمر اسسورة مي روزقيامت اورجاند كے بھٹنے كا ذكرب اورقيامت كويش ائے والے واقعات کا تذکرہے۔ قرآن کریم الجورنصیحت ہے، اس نصیعت کو صاصل کمنے والول اور رو كرين والول كاتذكره اسابقرا قوام كى تباه كاربال اوران پرضا تعالى كى طرف سے معطكروه غذاب كا ذكرب منزابل جنت كے تفكلنے اور اک كے آسائش وارام اور راحست واطینان کا ذکر مجی ہے۔ سورة الريملن اس سورة كرعروس القرآن بمي كهاجا تاست اس سورة بس دو كلف گروپول ان اول اور حنول کو اکتیال مرتبر تبنیدی گئی ہے کہ تم بینے رب کی کس کو تعمت کو

روروست والميدان و وحربی ہے۔ سورة الرجم ل اس سورة كرع وس القرآن بي كها جا آہے اس سورة بي دوكلف گروبول ن افران اور جنول كو اكتيال مرتبر تبنيد كي كئى ہے كہ تم بنے رب كى كس كو فعمت كو حيث لاؤ گے اور ساتھ رساتھ انعامات ربانى كاجى ذكر كيا كيا ہے۔ الشررب العزت كا جيشہ قائم ربنا اور باقی تمام مخلوقات كے فئا ہوجانے كا تذكرہ المربعنت كے فضائل وانعامات كور لري مبطا و زفعي ل سے بيان كيا كيا ہے . غالب امكان يہ تھا كہ اس سترھويں حلد ہر وروس القرائ كا يرمقبول عام اورمفي ترين

سلسلہ پایٹیکیل کوہنچ عبائے گا ۔ نکین صفحات کی ضفامت بڑھ حبانے کی وجہ کیے اب مزیدا کیے حبد میں بیسلسلہ توکہ مندا ہو میں منٹروع ہوا تھا ۔ السّرتعالی کے خصوصی ضل محرم سے انشارال العزیز جیسنٹس حلہوں میں اخت شام پذیر ہوگا یہ سے انشارالٹرالعزیز جیسنٹس حلہوں میں اخت شام پذیر ہوگا یہ

10,1 1/2 16+ - ININ . N 1/ 1

قارئين كرام كى خدمت مي درخواست ہے كروه اس كى كىيل كے يا الله تعالى كے حفور وست برعابول اورصاحب وروس مضرت والدمخرم صوفى عبدلجميه صاحب سواتى مظلم كي محت و عانيت كهيليه اورجبله اداكين ومعاونين الخبن محبان اشاعست فرآن كي ليخصوصًا فاصل مرتب الحاج لعل دين ايم اسے ، الحاج شيخ محد ليقوب صاحب صدر ، الحاج بالو غلام حید رصاحب سیرٹری ، الحاج محمود انور سبط صاحب خزانجی ، جناب بلال احد ناگی صاحب ، جناب انج لطیف صاحب ، مستری محد منیرصاحب ناظ مكتبه دوس القرآن حاج محداكم صاحب ولخير مطات جوكه نهايت مجت أوديكن سي أسس نيك سديس وله ورم فرم فندم سخف محد ك كيد بي والترتعالى ست كي اخر كا ذخيرہ بنائے اور دين دنيا اور آخرىت بىر بھلائى عطا فرائے۔ اس ملدى يروف ريزنگ میں احقر کے ساتھ ما فظ محداشروت کجراتی نے صدب سے اللہ تعالی ان کومنر میرا فلاص کی توفِق مرحمت فرملے اور کامیا ہی سے مکنار فرطئے ۔ آئین ۔ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى عَلَى خَلْقِهِ مُحَسَّمَدٍ قَالِهِ وَاصْعَابِهِ ٱجْمَعِيْنَ

مَعَلَّى فَيْ بِحَالَ الْمِهِ وَالْحَالَ الْمِهِ وَالْحَالَ الْمُعْرِقِ الْحَالِقِ الْمُعْرِقِ الْحَلِيمِ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللّهِ اللّهُ اللّ

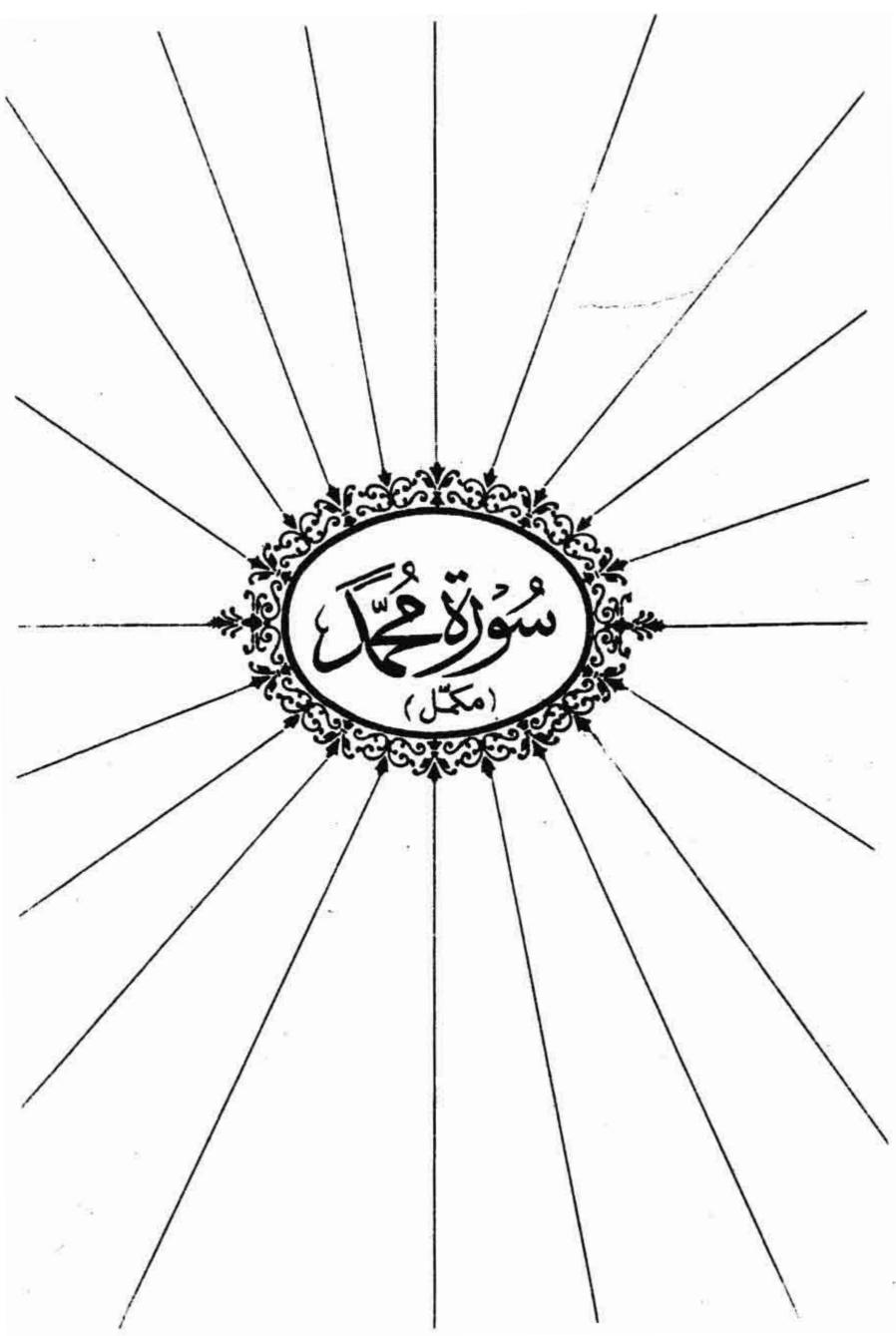

محت معدیم آیت ۳۲۱ خسستگر ۲۶ درسس اوّل ۱

بِنَ اللَّهِ النَّهُ النَّهُ إِنَّ النَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهِ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّامُ النَّالِي النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّلَالِي النَّلِمُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ الْمُلْمُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ الْمُلْمُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ الْمُلْمُ النَّامُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ

الَّذِينَ كَفَرُوُ الْ وَصَدُّوا عَنُ سَبِيلِ اللهِ اَضَلَّا الْكُورَ اَفَكُوا الصَّلِمُ اللهِ اَضَلَّا اللهِ اَضَلَا اللهِ اَفَلَى اللهِ اَضَلَّا اللهِ اَفْرَلَ اللهِ اَللهِ اَفْرَلَ اللهِ اَفْرَلَ اللهِ اللهُ الله

ترجمہ ۱۰ وہ لوگ جنوں نے کفرک اور دوکا اللہ کے راحت سے ، اللہ نے ضائع کر لیے ان کے اعال 🛈 اور وہ کوگ جو ایان لائے اور جنوں نے اچھے کام کیے ، اور ایان لائے اس چیز پر جس کو نازل کیا گیا ہے حضرت محمل اللی کیا ہے حضرت محمل اللی گیا ہے حضرت محمل اللی کیا ہے حضرت محمل اللی کیا ہے مار دوہ می ہو اگ کے دب، کی طرف سے ، اللہ نے وگور کر دی ہیں اُن سے اُن کی برائیاں اور درست کردیا ہے اُن کا حال 🕤 یہ اس وجہ سے کہ بینک وہ لوگ

جنوں نے کفرکی ، انہوں نے پیروی کی ہے ؛ طل کی ۔ اور ہو ایان لائے ہیں ، انہوں نے پیروی کی ہے حق کی لینے ہو ایان لائے ہیں ، انہوں نے پیروی کی ہے حق کی لینے رب کی طرف سے ، اسی طرح بیان کر، ہے انٹر تعالیے لوگوں کے لیے اگر تعالیہ کا گرگوں کے لیے اگن کے حالات ﴿

اس سورة كانام سورة محراب اس سورة كا دومرى ايت بي لفظ محر ندكورب اور اس سے سورة كانام اخذكيا كيا ہے ، كيونكم اس سے سورة كانام اخذكيا كيا ہے ، اس سورة كا دومرانام فنا ل بمى آ آ ہے ، كيونكم اس بي جنگ كاذكر بمي ہے . قرآن كي بعض دومري سورتين بمي مختلف انبيك كرا الله الله يك اسلام كي اسلام كي اسلام كي سائق نسوب بي جيے سورة بهورة بود، يونسس الهيم اليم الله يم ال

گزشته سورة کی آخری آیت میں تفظ ب لغظ کا ایک جس کامطلب یہ ہے سابقہ سورة گزشته سورة کی آخری آیت میں تفظ ب لغظ کا ایک جس کامطلاب یہ ہے سابقہ ربط

کرتوجید، رسالت ، سعادادرقران کریم الترتعالی کی طرف سے واضح بیغام ہے۔
یہ بنیادی عقا کہ بھی بی بواللہ نے قران کی مختلف سورتوں ارخاص طور پر تواہم سبحہ
میں اجمعی طرح واضح محریہ ہیں۔ اگراب بعی کوئی شخص اِن بنیادی عقائم پر ایاں نہیں
لاۃ تووہ فاس شخار بوگا ، اور فاسقوں کے شعلق الترسف ابقہ سورتہ میں واضح محر
دیا ہے ۔ فَهَالُ یُهُلکُ اِللَّا اللَّهَا وَهُو الْفَلْسِيةَ فَى لَا اَيْتِ ، ۲۵) کرالترتعالی
انسی صرور الک کریگا ، اب اس سورته مبارکہ میں التی رفتالی نے فاستی کی علامات

بیان کرکے اس کا ربط اس سورہ کے ساتھ قائم کر دیا ہے ۔ پیٹا بچہ اس سورہ کی ابتدار ہی اس طرح ہوتی ہے کہ فاسق وہ لوگ این جنوں نے کفر کا سنبیرہ انتیار کیا ۔ یعنی دین کے بنیا دی تھا کہ توحید، رسالت ، معادا ورقران کی تھا بیت کرتیا ہم نرکی ۔ اور انوں نے دوسے رلوگوں کو بھی خدا تعالی کے داستے سے ردکنے کی کوسٹ ش کی ۔ ایسے ہی لوگوں کے منعلق فرایا کہ بہ تیاہ و بر بادی جا ہیں گے۔

فاسق لوگوں کی ہلاکت دوصور توں ہیں واقع ہوتی ہے۔ یا تو اُن پر باہ راست کوئی عذاب از لکر دیا جاتا ہے۔ جمعیے قوم عاد، قوم لوط، توم ہمور کوئیگئے۔ کی عذاب کی عذاب ایک کر ہوئی۔ یا بھر جنگ کی صورت ہیں اہل ایک ان کے المحقوں مجرموں کوئیگئے۔ کی عالی جمعیے حضرت واڈ دعلیالسلام کے زمانہ ہیں طالوت کے اہتھوں قرم عالقہ تباہ ہوئی اور جمعیے حضور علیالسلام کے المحقوں کفار و شرکین کوادلین مزا بدر کے مقام میروی

مرنی سورتوں میں انشرتعالی نے دین کے مختلف احکام نازل فرائے ہی جن ہی ہوق الفرق آل میں انشرتعالی نے دین کے مختلف احکام نازل فرائے ہی جن ہی ہوق الفرق آل می آل می انتخار کی انتخاب ہو می انتخار کی انتخاب ہو میں انتخاب ان انتخار کی انتخاب ان واضع احکام و فرای نے نزوید کا درسس دیا اور شرک اور کھرسے منع فرای اب ان واضع احکام و فرای کی کو انتخاب کی کوشش کر جو لوگ تعلیم نہیں کہ انتخاب کی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ انتظام نے جاد کھر دیا ہے ۔ جنا نخیج ہاد کے کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ انتظام نظر کی دیا ہے ۔ جنا نخیج ہاد کے کہ اس سورة البقرہ ، آل عمران ، مائرہ ، انتخال ، تو ہم اور احزاب میں بیان کے کے کیے ہیں ، ناہم اس سورة مبار کر ہیں اختصار کے ساتھ جہاد کا حکم دیا ہے ۔ میں مائل سورة فتح بی بین اس کے کے جی ہیں ، ناہم اس سورة مبار کر ہیں اختصار کے ساتھ جہاد کا حکم دیا گی سورة فتح بیں انتخاب ہے اور میم راکلی سورة فتح بیں انتخاب ہے دور میم راکلی سورة فتح بین فتح کی خوشنج ری می سنادی ہے ۔ اس جہاد کر ئی آسان کا م ہنیں ہے مکم اس میں جان اور مال دونوں چیزی کھائی اسٹر تعالی دونوں چیزی کھائی جہاد کو کہ آسان کا م ہنیں ہے مکم اس میں جان اور مال دونوں چیزی کھائی اس میں جان اور مال دونوں چیزی کھائی

بهادكاعكم

پڑتی ہیں ۔جا دشروع کرنے سے پہلے اس کے یہ مکل تیاری کی عزورت ہوتی ہے اس تیاری کے سلسلے میں جا عست کی مغرورت ہوتی ہے اور ہر جاعت کا آمیر ہونا جا ہے ۔ بھر ایک سکی تنظیم ہونی جلہ ہے ۔ بس کی سرکردگی میں جا دکا فراج نہا ما دیا جائے ۔ بھر ایک سکی تنظیم ہونی جلہ ہے ۔ بس کے مطابق سا بان صرب وحرب فرائج کی جلے اور دوران جا گے کہ کی سے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی ایک تنظیم جاعت کا نونہ بھی بیش کیا ہے ۔ محک ہم کہ دیستورہ الفتح میں اللہ واللہ واللہ نے اللہ تعالیٰ کے ایسی ہی ایک تنظیم جاعت کا نونہ بھی بیش کیا ہے ۔ محک ہم کہ دیستور کو اللہ واللہ واللہ نے اللہ نے ان کے اوصاف و کی جاعت ہیں ۔ اولی نہیں بھی انہی کے نقش قدم پر خصائی نفیصل کے ساتھ بیان فراوی ہیں ، اکہ آنے والی نہیں بھی انہی کے نقش قدم پر جاعت تیار کریں قراد شرقعالی نصرت ہرقدم پر جاعت تیار کریں قراد شرقعالی نصرت ہرقدم پر ساتھ ہوگی ۔

جهادی صورت بین ملانوں کی قربانیوں سے ناریخ بھری بڑی ہے بھڑوت عنی فی کھے کے زماندیں جب خافا بیوں نے خراسان برجلہ کیا تو وقت وائد میں جب خافا بیوں نے خراسان برجلہ کیا تو وقت اہل ایمان نے حصر من الرمیا ہوں تھے ۔ اس کے باوجود اہل ایمان نے حصلہ نہ اور کھر کے حصلہ نہ اور کھر کے مساحظہ کے اس کے باری سے ایک فرد بھی تو مسل نہ اور کھر کھر اس کے سب شہید ہوگئے بھران کے پائے استقلال میں نفوش نہ اکئی ۔ اس وقت نوس انوں کوشکست کا سان کرنا پڑا ، مگر مسانوں نے جاد کہ وجا کہ اس میں بڑے کھو باری موس کے سب کہ جاد کو فی اور پہنام علاقے مسانوں کے قبضہ میں آئے ۔ مساحظہ میں کہ نے مساملہ کہ اس میں بڑے کھو باری موس کے مساملہ کہ کہ اس میں بڑے کھو باری موس کے مساملہ کہ کہ اس میں بڑے کھو باری کے مساملہ کہ کہ اس میں بڑے کھو باری کے مساملہ کہ کہ اس میں بڑے کھو باری کے مساملہ کی اس میں بڑے کھو باری کے مساملہ کہ کہ اس میں بڑے کھو باری کے مساملہ کو کی مساملہ کو کی اس کے مساملہ کہ کو اس کے مساملہ کو کی اس میں بڑے کھو باری کے مساملہ کو کی سے مساملہ کو کی اس میں بڑے کھو باری کے دائے کے مساملہ کو کی کھو کی کھور کی کھور کو ایس کے دور اللہ کے دائے کے دائے کے دائے کے کھور کے دائے کے کھر کا سندی کو کہ کو کھور کی کھر کا کھور کی کھر کی کھر کا گھر کی کھر کا گھر کی کھر کا کھر کی کھر کا کھر کے دائے کے دائے کہ کھر کا کھر کی کھر کا کھر کی کھر کو کھر کے دائے کہ کھر کا کھر کے دائے کے دائے کے دائے کے دائے کے دائے کے دائے کہ کھر کا کھر کے دائے کہ کھر کا کھر کے دائے کے دائے کے دائے کہ کھر کی کھر کے دائے کے دائے کہ کھر کھر کے دائے کہ کہر کا کھر کھر کی کھر کے دائے کے دائے کہ کھر کے دائے کہ کھر کے دائے کہ کھر کی کھر کے دائے کہ کھر کے دائے کہ کھر کی کھر کے دائے کہ کھر کے دائے کے دائے کہ کھر کے دائے کہ کھر کے دائے کے دائے کہ کھر کے دائے کے دائے کے دائے کہ کھر کے دائے کے دائے کہ کھر کے دائے کے دور کی کھر کے دائے کے دور کی کھر کے دائے کے دائے کے دائے کے دائے کے دور کی کھر کے دائے کے دور ک

روكا - كفرسے مادير بے كرانوں نے توجيد، رسالت ، معاد، جزائے عل اور

قرآن كى حفانيت كوتسيم مذكما بمكراد للركم نبيوں كوز كالبعث بينجاتے سے جا ل

راہ حق رکا وقتے

يك اسلام كے راستے سے رو كئے كاتعلق ، اس كاميدان را وسيع ب ايب ركاد مطى نرظا هرى سهت كرحبال بيركفر كاغلبه بهو ولإل ابل ايمان كوشعائر رين بیمل کرنے سے روک دیا جائے . بھیسے بوری ارتیخ ابنیادیں اس قسم کے واقعات علتے ہیں کرا بنیاء اور اُن کے بیرو کاروں کو خدا کی ہاوت کرنے اور دین کی تبلیع کیے <u>سنع جبراً</u> روک دیا گیا به صغرت نوح علیالسلام کی قوم کا ذکر سورة الد نعراً می مودد - قَالُكُوْا كَبِنْ لَدُمْ تَنْتَهِ لِنُونُ حُ كَتَكُوْنَ مِنَ الْمَرْجُومِ بِيْنَ (آبیت - ۱۱۲) کے نوح! اگرتم نے ہارسے معبود وں کومُرا بھیلاکہنا نرجھوڑا توہم تمنیں سنگار کر دیں گے بھنرت الماہیم علیالسلام کومبی آب کے اِب، نے يى كهاكم الدابرايم إتوبين كاكسه معبودون سے دوركزنا جا بها ہے ۔ اگر توان حركات سع باذنه آيا لَا رُجُمَناك وَاهْجُ رُفِي مُلِيًّا رمريم ١٢٦) تومین تمصی سیجقر مار مارکر ملاک کردوں گا . لهذامیری نظروں سے دور بوم ، جب محضرت لوطعلیہ السلام نے اپن قوم کو بم مبنسی سے منع کیا تودہ ایک دوسے رسسے كن لك اخرجوه مرِّن قُلْيَتِ كُرُو إِنَّهُ وَأُنَّاسٌ يُتَطَعَّلُو وَأَنَّاسٌ يُتَطَعَّلُونَ لالاعواف - ۸۲) کراوط علیدالسلام اوراس کے چند ہیرد کا ربڑے پاکبازے بھرتے ہیں، ان کواین ابتیرل سے نکال باہر کرویشعیب علیہ اسلام نے بھی اپنی قرم کر مالیا میں میں بیٹی کرنے سے منع فرمایا نیزانیں راستوں بیٹے کر لوگوں کو استر کے راستے سے روکنے سے تنع کیا توقرم کے سرکردہ لوگ کینے گئے کہ اے شعب ! ہمجھیں اورتمعالى بېروكادول كواپى بىلتيول سىنكال دىر گے . اَوْ كَتَعُودنَ فِيرِ مِلْتِنا ﴿ لِالاعِ اللهِ مِن ٨ ٨ ﴾ أكربيال ربناسهة تواينا دين جيور كرباك دين مي واليس تهجاؤ نود حضور على السلام كى تبليغ كے دائے من مرقبهم كے دور ك الكاف كئے والكا ور آپ کے ساتھبوں کوطرح طرح کی تکابیعت بینجائی گیش آب کولانج دیا گیا کہ ہم آب کوابنا بادنا ہ تبیم کر سکتے ہیں۔ ال و دولت آپ نے قدموں میں ڈمیر كركينة بن بولصورت ترين عورت نكاح بن سے مينة بن أب بارے بتوں کوٹرا بھبلاکہنا چھوڑ دیں برگڑاں ٹیر کے مقرب ابنیاء دشمنان کے کسی رعب اور لیج میں نہ آئے اورانیامشن جاری رکھا۔ لانچ میں نہ آئے اورانیامشن جاری رکھا۔

راوحق سے روکنے کا دوسراط لیفتہ ساز شوں کا جال ہے جس کے ذریعے اہل امیان کواس وین حق سے بنطن کیا جا السہے اور نے کے والوں کے داول میں شکوک وسشبهات بدا کرے اسلام قبول کرنے سے روک ویا جا تلہتے ۔ اس سلدمیں ماضی قربیب میں روسیوں کا کروار ہے جنول نے کسی بھی مذہبی تبلیغ پر سخبت یا بندی عا مرکمررکھی تھی - ان کتے اکین کے مطابق مزم ب سے فلات تربيا بيكنداكيا عاسكتاب كمرندم بجيح حق ميركوني زباني ياعلى تخرك عائز نهيس اس آطیس کتے ہی ہے گاہ ان نوں کو ون کے گھا اُ آ آرا ماجکان میوری اور عیسائی منتزلیاں دین حق سے روکنے کے سلسے میں زا دہ بیش بیش ہیں۔ وہ کہمی سکولوں اور میتالوں کی تعمیر کے ادر ایٹر فے کہ وگوں کے ایان پر ڈاکہ ڈکنے ہیں۔ افریقہ او جنوبی ایٹ یا کے ہیں ماندہ مالک میں سی حرب استعال کرکے لا کھوں لوگوں کو عبیاتی نیا یا جا جیکا ہے کبھی زمانہ تفا کہ نو دمسلمان دوسروں کے ساتھ بمدردى كاليمح سلوك كيكريت تصركراج دبجدا قرام بربجزام نها دم مدردي كيجال یں بھنسا کر لوگوں کہ ہے دین بنارہی ہیں۔ سانویں صدی ٹی مسلمانوں پر زوال انازع ہوا اور بھران کے قدم نہیں منبعل سکے اس کانیتے سے کریاس سے زیادہ ملان محومتوں کے باوج و دنیا میں ممانوں کو کرئی عیثیت علی نہیں جمہے وو سروں کے وسن نظر بنے ہوئے ہیں ، مغربی ممالک سازش کے ذریعے مملانوں کو آہیں ہیں ملحات سے ہی اور بھران کی مردکی آرایی بندربانٹ شرع کر دیتے ہیں - آج مسلماندل كى نذكوئى اپن سوچ ہے اور مذكوئى نظر بېجىب بېعلى كىد دە تىر تى كىمنازل سط

ایک اسری مصنفت نے بیلی دبک عظیم کے خاتمے پرمیا) اوں کے حالات نی ایک کتاب THE new WORLD OF ISLAM رمبید میانیانیم) ككھى- يەكتاب اميزكيب ارسلاك دللمة في ٢٦ ١٩ د) كے پاس بيج گئ - اس كاعر تيرثب المحاضرالع المرالاسلامي كئ امست مروني عجاج أوبيض نے كيا . اس بريني خيم عبول بر مقدمه اور تقریط امیر کی سے مکھی بوس بی ملا نوں کے زوال کی وجوابت ورج کیں آب شام کے زمینارگھرانے سے علق رکھتے تھے، ترکی بی ہیتا اوں کے انجائ سے خود بالفعل انگریزوں اوراعی والول کے خلاف جنگ میں شرکیب کہے اور آخریں بے سے عالم میں شام میں وفات بائی ۔ انہوں نے اپنی کا ب میں لکھا ہے کرمیبائی اور بیودی طافتیں اسلام اورسلما نوں کی اس قدر دخمن ہیں کہ وہ دین اسلام ، پنجہ اسلام اورسي الرمين الك كي المن المن المرابي المرمين المرابين المرابين المرابين المرابين المرابين المرابي المرابين الم ان کامقصدیہ ہے کمکسی طرح ملاان دین حق سے بیزار ہوجائیں، قرآن کا دامن حجفور دي اوريم سي كفروا كادى بجول تعليول مين عشكة بمري. خودسمان بھی اپنے کردار سے دبن حق کی تبلیغ میں رکا دٹ کا سبب بن سے ہیں ۔ ابھی وزر آباد کا شرمناک واقع بہش آیاہے کہ بریخوں نے لڑکی کی لاش کونے سي كالكراس كے ساتھ يفعلى كى يى واقعامن غير المول كيلئے اللام كيلاف برا پیکندا کا جازین جانے ہیں ، ہا سے ایک دوست ٹرنینگ کے بیے سویل سكتے ۔ اننوں نے کہا كہ ہيں سنے ولم ل بربعجش لوگوں كو اسلام كى دعوست دى نوال كا بواب تفاكدكيا اسلام تسبول كركے بم حير آور واكرين بائي كيونكر مم توسلانون كايبى كردار ويجفاب يمطلب يدكم اكرمنمان فودغلط كام كرف كيل تووہ بھی دین کے راستے ہیں رکا وٹ کا سبب بنتے ہیں۔ بهرمال فرمایا کرجن توگوں نے کفر کاشسیوہ اختیار کیا اوراں ٹرکے راستے سے روکا اَضَلَ اَعْمَالُهُ مُ التّرف الله الله الله الله العال كوفال كروفال كدويا- اعال كى قبوليت كامار ايان برسه واگرامان مى نبير سے تورفا و عامر كا اچھے سے انجھاکا م می المقبول سے اور النتر کے لاں اس کا کوئی اجر نہیں ہے گا۔ سورة كهفت ملے آخرى ركدع بيسب كراے پيٹے ۔! آپ ان سے كہ دي

اعال *کا* ضیاع

اہل کیا گئے کیے کبٹ رشٹ

إس كرنولاف وَالكَذِينَ الْمُنْوَ وَعَيمِلُوا الصَّيلِ الْتِهِولُول ابال كى دولت سے مالا مال ہوئے اور معیرا بنوں نے اچھے اعمال انجام نیے اور بانخصوص ک أَمَنُكُ بِمَا نُزِلَّكُ عَلَى مُحَدِّكُ وَهُوَا لَحَقَّ مِنْ دَّبِهِ مُ أَسْجِيرِهِ إِيال لا مئے بو حضرت محصلی الٹرعلیہ ولم برنازل کی گئی ہے اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے بعنی جولوگ قرآن کرم برہمی ایان لائے ، اُسے برحی جا اوراس برعل برابو كَنْ كَفْنَ عَنْهُ مُرسَةً إِنَّهِ مُ اللَّهُ تَعَالُ أَنْ كِ إِيمَانَ اورنيكَ كى برولت الى كالمجيولي مولى تفقيرس ازخودمعاف فراف كا . وَإَصْلَحَ بَالْهُ وَ ادر الله كالان كودرست فراقس كا - ذلك بِأَنَّ الْكِذِينَ كَفَى وَاسْتَعُوا الْبَاطِلَ بداس وببرسے کہ کا فروں نے باطل کی پیروی کی کفرا در شرک کی آام اقام باطل مِن دلهذا ان کے اعال خان کے وَانْ الَّذِینَ الْمَنْوا الَّبِيمَعُو الحق مِنْ وَيَهِم مُ الرابِ ايان نے لينے بدور دگار كى طوت سے آمرہ مق كا اتباع کی توان رنے اُس کی خطابی معاف کردیں اور اُن کے احوال کوہی ورست فره دیا۔ بیہ وہی لوگ ہر جوالٹ کی وحالیت، رسالت اور قیامت پرایان لائے۔ بعث بعدالموت اور حبرائے عل كوربرى جانا - الترك فرشتوں وراس كى تابول

کے احوال بیان کرتا ہے تاکہ لوگ مجھ جا میں ۔ کضر شرک اورمعاصی کو ترک کر کے ایمان

اورنیکی کو اختیار کرنس اور میشر کے بلے کامیاب بوعایش -

| 9           | ٣.                                                                                                                                                                                  | 12                |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.12        | الدين و تراسل و يوكم احدان كرندش و                                                                                                                                                  | 41 /              |
| والمدالك    | ان لائے توالٹرنے اُن کواچھانجام کی نوٹنجری سے دی ۔ و<br>رب اللّے لِلنَّاسِ اَمْشُاکھُ مْرَاسی طرح التُرتعالیٰ لاگور<br>رب اللّٰے لِلنَّاسِ اَمْشُاکھُ مْرَاسی طرح التُرتعالیٰ لاگور | <u>ري:</u><br>کفت |
| الے بیتے ان | رب المتعارفت رس المت المت المتحرا في الرب المترف في وور                                                                                                                             |                   |



محسد»

رَسَهُ وَهُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الرّقَابِ حَتَى إِذَا اللّهُ اللهُ اللهُ

ربطرآيات

قانون پنگ ادراکسس

گذشة درس بن تميد كے طور پر فرايا كرفاس لوگ ده بي بوكفر كاشيده اختيار كرتے بي اور النظر كے راستے ہے دو كتے بي اور جولوگ ايمان لانے كے بعد نيك اعال النام في اور خولوگ ايمان لانے كے بعد نيك اعال النام في بين اور خاص طور پر قرآن كي رہ كى تابيوں كور عاف فرائے گا اور ان كے مالاً طوف سے برحق ہے ، النظر تعالی آئ كو كابيوں كور عاف فرائے گا اور ان كے مالاً كو درست كر فرائے گا ور ان كے مالاً كو درست كر فرائے گا ور ان كے مالاً بيروى كر الله الله كا فراؤگ باطل كى بيروى كر نے بي بيروى كر نے بي بيروى كر الله الله كان من بيروى كر الله الله كان بيروى كر الله الله الله كان بيروى كر الله بيروى كر الله الله بيروى كر الله الله بيروى كر الله الله بيروى كر الله ب

اب آج کے درس میں الٹر تعالیٰ نے جنگ کے فا نون اور اس کی حکمت كاتذكره فراياب فيأذا كيقيت والكذين كفروا جب كافرول كے ماتع معالى مدا مجير إوجاً في بعن جنگ كي نوبت أبهافي كرزشته درس بي كزرياب كه فائن لوگ وہ ہیں جو کفر کرتے ہی اور التار کے راستے سے روکتے ہیں ۔ ظاہر سے کوال ايان يرصورت مال زياده ديركك برداشت نبين كريكت دندا انبين لامحاله كفار کے ساتھ جنگ کرنی ٹیرنگی ۔ جنگ اورخونرزی کدئی بیندیدہ چیزندیں ہے ۔ اس يد صور علياللام كارث وسع مسل الله العكافية التدتعالى سع عايت اورسلائن كاسوال كياكرو-الشرتعالي تمعاكي حجم، جان، روح اور دين غرصنيكه مرجيز كوا بن سلاتي مين كھے . ناہم اگر حالات كے مطابق جناك ناگزيم موجائے تو تھے فرايا بزرل مر وكما وُ وَاعْلَمُوْ آ اَتُ لَجُنَّةً عَمْتَ ظِلاَل سُيُوفِكُمُ ترب حرجان لوكر جنت تھارى تواروں كے سائے ہيں ہے۔ اگر جنت كي خوا مش ہے تو میر تفار مر ٹوسٹ میرو ، کفر کو جا میدٹ کر دو اور الٹر کے راستے کی ہررکاوٹ كودوركردو سورة انفال يريحمه وقاتِلْ هُدَةً وَ كَيْكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِللهِ رآيت - ٣٩) مِيران سے مِنك كرو يان ك کرفتنہ وف دباقی نہ کہے اور لپرری کی بیری اطاعوشت نما نص التشرنی لی کے ہیلے ہوجائے۔ اسی سورق مبارکہ میں اللہ نے بونگ کا یہ قانون عی تبلا دیاہے کہ اسلام کے

ابندائی دور میں ایک فرد المی ایمان دس کا فرول پر بھاری تھا۔ بھر حب الم ایمان کی تعداد میں اضافہ ہوگیا تر اسٹر تعالی نے فرایا آفیطن کے تھے اور وہ جانتا ہے کہ تم ہی بیت دالانفال ۱۲۶ کہ اسٹر نے تم ہی بیت کر دی ہے اور وہ جانتا ہے کہ تم ہی بیت کی دی ہے اور وہ جانتا ہے کہ تم ہی بیت کہ دیا جا آگیا ہے ، لہذا ایب ایک کے متا ہے میں دو کفار کے ساتھ در طوبانے کا بھم دیا جا تا مطلب بیکر اگر دیمن کی تعداد دوگا بھی ہوتو اُن سے محل اجا کہ اور جو کوئی بردلی کا اظہار کر سے گاتوا ساتھ ہے اُس کے بیاج ہم کی وعید بھی سنادی ۔

بهرحال فرمايا كرجب كافرول ستنمهاري تحربوجائ بعبى ميران جنگ مي أمناسامنا بوطائے فضريب الريقاب تربيران كى كردنوں كومارولعن لورى توت کے ساتھ متا بر کرو ۔ مرنی زندگی می حضور علیہ الدام نے تقریباً بچا سجگیں الطير - ان مي سي انيس مبكول مي آب نے بنفس نينس شكر كي دت فرما ئي . . جب كم بافى حبنگول ميں بالفعل تشركب نهيں موسلے مكبرتكر رواز كرفيے - النيس غزوات مي سع آغر با نوغزوات مي جنگ كي نوست آئي جيكه باقي مواقع بريشك میران جنگ میں پینچے مگر الڑائی نہیں ہوئی جصنور علیالسلام جنگ کے مرقع پریہ ڈعایڑھا كريت تع الله تَحْرَمُ نَزِلَ الْكِتْبِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ مُجُويَ السَّعَابِ اَهُونِهُ هُدُ يُركُونُ لُهُ يُولِكُ مَا بِ مِكَا اَدْ نِهِ وَالِيهِ مِلْدَى حِابِ بِينِ وَالِي ادربا داوں کومیلانے طلے الٹر! این کفارکوٹسکسسٹ ہے اور انہیں درہم رہم کرشے اس دعایں نزول کا ب کا ذکر کر مصنورعایہ اللام نے یہ بات سمجانی ہے۔ کہ اې اييان کسی دنيوی لايچ، مک گيری، قتل وغارت گری يا مال و دولت محصول کے بیے جنگ نبیر کرنے مکر اُن کا مقصدیہ ہوتا ہے کہ دنیا میں الشری از لکودہ كتاب كانظام فامم بوجائے، نستة و ف دختم بوجائے اور اللّٰه كى زمين من كاكهارہ بن اب ئے بجب مقصد بربر تو تو تھے دہمن کا مقالبہ خوب ڈی کرکٹرا چا ہے اور اُن كَي كُرونوں كومارنا جاہئے. سورة التَّربة ميں فرمايا فَقَاتِكُو آبِسَّنَ الْكُفْرِ اِنْھُ مُركَدُ اَيْحَانَ لَهُ مُرَراتبت ١٢١)كفرك إن يُرْب برك مرداوں

سے خوب الرد کیونکران کی قسموں کا کچھاعتبار نہیں ، وہ نہ تو بنے عہدی پابندی
کرنے ہیں اور د قراست داری کا خیال کرتے ہیں ، لہذا ان کوتئیں نہیں کر کے رکھ
دو۔ امام نن ہ ولی السّر فرملتے ہیں کہ جارہانہ ( OFFENSIVE ) اور مرافعہ از
دو۔ امام نن ہ ولی السّر فرملتے ہیں کہ جارہانہ ( DEFENSIVE ) دونوں قیم کی جنگ رواہے ۔ حالات کے مطابق ہو طرح
کی لٹرائی صروری ہو ۔ اس سے گریز نزکیا ہے کے مجمعے کا اور دیمن سے ابنا دفاع کرنا پڑا تا
ہے ادر کہمی آگے بڑھ کر کفراور دیمنان دین کی بیج کنی کرنا ہوتی ہے ۔ تا کہ ظام و نقیے
کا خاتمہ ہو۔

مرایار شمن کے ساتھ نوب مقابلہ کرد سے تنی اِذَا ایخینت موھ مربیات کم كرجب خوب خوزريرى كري وأي الكوثائي ترييروشن كے ساہيوں كومضبوطي سے با ندھ لولینی اکن کومیے قبری نبالو۔ پیران قیدلوں کے ساتھ سلوک کا قافران یہ یا فدرسے کرد کاکر دو۔ اس تقام بر فیربوں کے ساتھ سلوک کی بے دوصورتیں بیان کی گئی ہیں۔ اگر سلمان تھیتے ہیں کرجنگی قیدی رہا ہونے کے بعداسلام کی تعلیمات ہیں غوروفكركري كے اور اُن كے اسلام قبول كرينے كى اميد بيا ہوتى ہوتو بھرانىي بغرمع اور کے چھوڑ دینے کی بھی اجازت ہے۔ بااگر وائمن بہا دان ڈان مقصر مے جس سے سمالوں كى الى حالت بهنز بوسكى مو. ترجيم قيديول سے فديہ نے كر چھوڑ نا بھى حائز ہے جيا كم غزره بركے بعد بوا حضور عليه السلام نے كافر قيريدل كوال كے عرض راكم يا تھا . آب نے بیچکم بھی دیا کہ حج قیدی فدہ بینے کی حیثیت نہیں رکھتے بعنی الی محاظ سے کمزور ہی أكدوه ليمنا لكمهذا حاشنة من توجارها الرسلما نوس كويشه الكهذا مكها دير. أن كي رابي کے لیے ہی معاومنہ کا تی ہوگا

اس کے علامہ پچھی صورت یہ ہے کہ اگر دیمن سے نشرو فیاد کا خطرہ ہے تو بھران قیدیوں کوفیل کرکے دیمن کی طاقت کو توڑنا بھی درست ہے۔ چا بچمشرین کربیسے نصر بن حارث اور بحقبہ بن ابی میں اکم قبل کردیا گیا تھا کیؤ کر پر کڑے جندی آ وہی تخصے اورال کی طریب سے دوبارہ خطرہ لاحق ہوسکتا تھا۔ پایجزی عسورست بہ سے كروونوں طرف كے فيريوں كا أبس مي تباولدكر بيا جائے ، حصنور كے زمان ميں اب معی ہوا ہے جھی صورت بیمی ہے کہ جن کفار کے ساتھ جنگ ہوئی ہے۔ وہ ذمى بن كرمزيد دنيا قبول كرلين تواليي حالت بي بجي حنظ قيديوں كو بلامعاوصه روكي ماسکتاب . ساتریم سورت بر ہے دعورتوں اور بچوں قبدیوں کولونڈی غلامہ بنالياما كے اور بالغ مردوں كوقتل كرديا عائے ميناني غزوہ بنى قربطد كے موقع براليا ہى بواتنا - ان كے تنام إلغ مرد قتل كر فيد كئے تھے اور عورتوں اور بيوں كر لوندى علام بنا بياكياتها - بهرحال حالات اورصلحت كيمطابق كوئى عبى صورت اختيارى جاسكتى ب قرایا بازقیدیوں پراحان کرکے انیں بلامعاوضه را کر دیا جائے باعصر فدیہے الرجهور وياجائ تحتى تَضَعَ الْحَكُرُبُ أَوْزَارَهَا يهان تك كرارا في إيناوزار رکھ نسے بعنی جنگ بند بوجائے۔ اِس سے وہ خاص جنگ بھی مراد موسکتی ہے جو فی الواقعہ ہوری تقی اور بھرفتے ڈنگست یاکسی معام سے کے سخت ختم ہوگئی۔ اور اس کا طلب برمجي موسكتاب كركفر كے خلاف جبك كاسلىلە جارى ركھا جلنے ـ بيان كاب کرونیا میں مکل اسن وامان بوجائے اور کہیں بھی جنگ کی صرورت باقی نہ ہے۔ مصنور عليالصلاة والسلام كافران مبارك ب كمتم مي سي ايك ايسي جاعت ضرور ا تی سے گی بورشمن کامقابلرکرتی ہے گی متی کہ قرب تیامت یں وہ دجال كے ساتھ جنگ كريں گے واس كے بعد دنيا سے جنگ مكل طور برخم م موجائے كى كيونكميس عليدالسلام كے زماند ميں صرف اہل اميان ہى باقى رە عبابير كے أجب كم دیگرسب ادیان ختم ہوجا بیس گے . یر امن وامان اور سلے کا زمانہ ہوگا یعنی کر کمری واز میں کے درمیان مجی کوئی النتلافت، حجاکڑا یا تھمیٰ نبیں ہوگی یغ طبیکہ السٹرنے جیگ کی حکمت اوراس سے پیا ہونے واسے بعض معاملات کی نشریح فرادی ہے ۔ فراي ذليكَ يه احكام توتم نے من ہے. وَكُوْكِيْشَاءُ اللّٰهُ لَا أُمْتَصَرَ مِنْهُمُ

ادر اگران تنونغالی جلہے تران کفارے کسی دوسے بطریقے سے بھی انتقام ہے ہے۔

جگفرلیز م:رشش م:رشش انقام کی ایک صورت توجنگ ہے جس کے ذریعے کفار کو نقصاً ن پنجایا جائے اُن کے اومی قتل ہوں، کچھ لونڈی غلام بالیے جائیں اور اُن سے مالِ غنیمت بھی علل ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر جنگ کے کسی قدرتی اَ فت کے ذریعے اُن کو جو سری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر جنگ کے کسی قدرتی اَ فت کے ذریعے اُن کو جلاک کر ہے ۔ قرآن پاک میں قوم عادا ور فمود کے واقعات ہوجو دہیں ۔ اللہ تعالیٰ نے انسیں آسانی اور زمینی آفت از قیم کہ بند ہوا اور زلز ہے کے ذریعے ہلاک کیا ۔ قوم لوطکی بستیاں اللہ دی گئیں اور اُن بہتھ وں کی ہارش ہوئی اور فرعونیوں اور فرے علیا لیام کی قوم کو پانی مربع فرق کیا گیا ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کسی مجی طریقے سے اپنے وہمنوں سے انسقام لیسنے ہر قادر ہے ۔

فرایا جنگ کا ایک محمت بریمی ہے قالے کن لیے بلک ایک خف کم وی کے اس کا ایک ایک محمت بریمی ہے قالے کا رہے اللہ تعالے اندر تعالی میں سے بعض کو بعض کے ذریعے اُز مانا ہے ۔ اللہ تعالی اُز مُن کے بیاد کا فائرن افذکیا ہے جس کا میتجربیہ ہوتا ہے گفتات کو فائرن افذکیا ہے جس کا میتجربیہ ہوتا ہے گفتات کو فائرن افذکیا ہے جس کا میتجربیہ ہوتا ہے گفتات کو فائرن افذکیا ہے جس کا میتجربیہ ہوتا ہے گفتات کو فائرن افذکیا ہے وہ کا میتجہ ہوجا ہے ہیں اور کھی خود شہید ہوجا ہے ہیں ۔

آگادین قت کے اللہ نے اس کی راہ میں شہید ہونے والوں کونوشخری منائی ہے ۔
والکودین قت کئی افٹ سببہ لی اللہ عبواللہ کی میں شید ہو گئے ہے ۔
یصن آ اعتمالہ می فراللہ میں گار اللہ عبواللہ کی میں اعمال کوضائع نہیں کرے گا، اُن کو مذصرف بورابورا بدلہ ہے گا۔ مکہ اُن کو ملبد مراتب نصیب ہوں گے ۔ منسر ملا سی میں ہوں گے ۔ منسر ملا سی میں اُن کے مال کو درست والے گا۔ اور عبوا فرست میں اُن کے بیا انعام ہوگا۔
ور اُن کے عال کو درست والے گا ۔ اور عبوا فرست میں اُن کے بیے یہ انعام ہوگا۔
ور اُن کے عال کو درست والے گا ۔ اور عبوا فرست میں واضل کرے گاعی کھا کھو میں گئے ہے گئے گئے گھا کھو میں کا گئے گھا کہ میں کا گئے گھا کہ میں کا کہ کے بنیوں نے انہیں جنت سے متعارف کرایا تھا ۔ کہ بیٹ کی اور ایمان واروں کو نصیب ہوگی اور ائس

شہد*ارکے* فضائل

میں یہ سے سے اپنے میں ہول گی ۔ جنانجہ امل جنت جب جنست میں پنجیس کے تو دہ اسے آسانی سے سپیان لیں کے میچان کا دوسامطلب بیصی ہوسکتاہے کرجنتی لوگ جنت میں اپنے تھ کانے کو بھان لیں گے اور وہاں برانا کھ کانا تلاش کرنے کے لیے سے او مجھنے کی صرورت نہیں بڑے گی ، مبکہ نو د کو دول پر نیج جائیں گے۔ مصنور عليه الصلاة والسلام كافران مبارك ب كرجب شهيد كے نون كا ببلافطر زبن برگرة است تواس كرمعافی لِ حاتی سے اور سے حبنت بی اس كا تھ كانا وكھا ويا حاتا ہے۔شیدعذابِ قبرسے بھی ملون ہوتا ہے ادر بعض روایات کے مطابق ائس کی سفارش ائس سے خاندان یا جاعدت کے ستر آدمیوں کے حق میں مقبول ہوتی ہے ۔ السّرتعالیٰ اس کا نکل بست سی ورول کے ساتھ کرادیا ہے اور اُس کے مرميسون كاناج منكف كا ذكر بهي آنائه يديراس قدرتميتي ناج موگاكه اس كا ايب موتی دنیا اور ما فیمها کی آمام جنیروں سے قمیتی ہوگا ۔ التیر تعالیٰ سنمداء کو انتے باندمرات عطاكرے كا اسى يى كاكريا ہے سَنامُ الْإِسْلام اَلْجِهَا دُيعِيٰ اسلام ك کولان کی مبندی جا دسے۔ جہا دکے ذریعے دنیاسے تشروف د مٹنا ہے ،امرال اورنظم قائم سوناست اورجها دمين حصه يعنه والول كودنيا وأخرست بي عزن نصيب ہوتی ہے۔ اگر محامد زندہ سے نوغازی من مانا ہے اور کسے ال غینمدند اور دیگر فوائرهال مونے بن اور اگریشبر موجائے تو اخرت میں باند درجا سے اصل موجی .

محسة ۱۱۲۸ أيت ۲۲۱۱ خستر ۲.۲ درسسوم ۳

يَايُهُ الَّذِينَ الْمَنْوَا إِنْ تَنْصُرُوا الله يَنْصُرُكُو وَيُثِبِتُ
اقُدُامَكُمُ ﴿ وَالْاِدِينَ كَفَرُوا فَتَعُسَّا لَهُ مُ وَاضَلَّ
اَعُالَهُ مُ ﴿ وَالْاِدَيْنَ كَفَرُوا فَتَعُسَّا لَهُ مُ وَاضَلَّ
اَعُالَهُ مُ ﴿ وَالْكَ بِانَّهُ مُ كَرِهُ وَا مَا اَنْنَ لَ اللهُ فَالْمُعَا اللهُ عَلَامُ مُ وَافَكُمُ اللهُ فَا لَكُونِ فَيَنْظُرُ وَاكَيْفَ الْاَرْضِ فَيَنْظُرُ وَاكَيْفَ كَانَ عَاقِبَتُهُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مُ دَمَّى اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

تنجب ہ۔ اے ایان والو! اگرتم اللّٰم کی ہو کرہ گے تو وہ تصاری ہو کرے گا، اور نابت رکھے گا تھا ہے قدروں کو کی اور وہ لوگ جنوں نے کفر کیا ، ہب بلاکت ہے ان کے بیے ، اور صائع کر دیا اُس نے اُن کے ان کے بیے ، اور صائع کر دیا اُس نے اُن کے اظال کو ﴿ یہ اس وج سے کہ بینک انہوں نے ناپند کیا ہے اُس چیز کہ جس کو اللّٰہ نے انال ہے ہیں منافع کر دیے ہیں ان کے اعال ﴿ کی یہ لوگ نبیں چیلے پھرے زمین میں ، ہب دیکھتے کہ کیا ہوا انجام ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزائے ہیں ، اللّٰہ نے ان پہ ہلاکت کو جو ان سے پہلے گزائے ہیں ، اللّٰہ نے ان پہ ہلاکت وجہ سے کہ بینے گا اللہ ، اور کافروں کے بیے ایسی ہی چیزیں ہیں ﴿ یہ اِن کے ایسی می چیزیں ہیں ﴿ یہ اِن کورُل کے اِن کے ایسی ہی چیزیں ہیں ﴿ یہ اِن کورُل کے بیا اللّٰہ تعالیٰ کار ساز ہے اُن لوگوں وجہ سے کہ بینے اللّٰہ تعالیٰ کار ساز ہے اُن لوگوں کورے اللّٰہ تعالیٰ کار ساز ہے اُن لوگوں

کا جو ایمان لائے اور بیشک کا فروں کا کوئی آف نہیں ہے ا البرائے سورة برتمبیر بیان کی گئے - اس کے بعد الترنے جنگ کے بعض فخوانین بیان فرمائے کہ اگر و ثمن سے مقابلہ ہوجائے نو بھر بزولی کا مظاہرہ نبیں کرنا . علم جرات ادر مبادری سے لڑنا ، ہوجب اجھی طرح نو نریزی ہوجائے تو دیمن کے بیے کھیے ساہرں کو قبیری بنالوحلی کہ جنگ موقوف ہوجائے ،حنگی قبیرلوں کے متعلق فرمایکم يانواكن براحان كركے البيس را كردوياكن ت نديد وصول كركے جيوردو - يہ جنگ كافرول كومنزا جينے كا ايب طرايقہ ہے . تا ہم أكمر الترتعا لي جلب توكسي ويم طریعے سے بھی تفار کا قلع فمع کرنے ہے فاورہے ملگ اس کا قانون ہے۔ کم وہ لوگوں کی جنگ کے ذریعے آزمائش کرماجا ہتا ہے سے اسی بے اس نے حیا د کا حکم دیا ہے جس میں تن امن ، وصن ہرجیز سگانی برتی ہے۔ میرولوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شید مروائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان كرا خرت میں مبندم انتب عطا کرے گا اور اُس حبنت میں سنجائے گا بعس کی میجان التر کے نبیول

دین امام کی مرد

آج کے درس کی بیای آبت بھی جادہی کے سلسلہ کی کھڑی ہے اور اس کو ایک ورسے رہیرائے میں بھیایا گیا ہے۔ ارشا و ہو آہے گیا گیا الگذین المنق کے ابیان والو اِلَّی متحدہ کی الگذین المنق کے ابیان والو اِلَی متحدہ کی اللہ کی مدر کرو گے بعنی اس کے دین کی فرکرو گے اور اُس کی تقویت کا باعث بنو گے تر السّرتعالیٰ تعاری مرفزائیگا۔

دین کی فرکرو گے اور اُس کی تقویت کا باعث بنو گے تر السّرتعالیٰ تعاری مرفزائیگا۔

یاں پر ادسیٰ کی مدد کو مجازی معنوں میں لیا گیا ہے کیونکر السّر کو فنی اور محمدہ اُسے کس کی مدد کی کیا ضرورت ہے جمطلاب ہے۔ ہے کہ اگرتم السّرکے دین اور اُس کے راستے کی رکا دلوں کے رکوول کی مدد کر درسے ورش کے اور دو سروں کو بھی ترغیب دو گے تو یا لسّرت کے کہ درکا و عدہ فریا یا ایسی صورت میں السّد تعالیٰ کی مدد تھا رہے ماتھ شاپ حال بہرگی ۔ اسٹر تعالیٰ کی مدد تھا رہے ماتھ شاپ حال بہرگی ۔ اسٹر تعالیٰ کی مدد کا وعدہ فرایا ہے ۔

نے اُل کو دُنا میں ہی کا دی تھی ۔

دیناسلام عوام کا ندم بسب - ابل ایمان کی جا عدت گئے دور وال کہ بینی نے
کی بابند ہے ۔ یہ دین ایک طوف انسانوں کا تعلق اللہ تعالی سے درست کرہا ہے اور
دوسری طرف اس بیعل پیرا ہونے بین خود لوگوں کا بھی فائدہ ہے ۔ اللہ انسانیت
کے طبعی تقاضوں اور اس کی صروریات کو پوا کرنے کی تعلیم دیتا ہے ۔ اللہ کے ببیوں
نے اس دین کو مبیشہ عوام وخواص کے سامنے پریشس کیا ۔ چنا کی عوام بعنی کمز درا در نادار
لوگ تو ابتداد میں ہی ایمان سے آئے گریخواص تعنی امراء ، دولت مندا در ملوک اسس کی
فی الفت کرتے ہے ۔ بھر انو میں جا کہ کرج ہے کوئی چارہ کا راقی در واج تو بھر جا کراسام
کوقبول کیا بیصنور علیہ السلام کا ارشاد مسابر ک ہے بکد اکو سٹ کوئی جی بہ یہ وہ جائے گا۔
کوشول کیا بیصنور علیہ السلام کا ارشاد مسابر ک ہے بکد اکو سٹ کوئی جی بہ یہ وہ جائے گا۔
سیرحال اللہ ہے اسلام کی تعلق جاتے ہے تو تا اور بھر آخر میں عزباء ہی میں باقی رہ جائے گا۔
بہرحال اللہ ہے اسلام کی تعلق جاتے ہے کوئیل دی ہے ۔

اسلام کی بنیاده می اور عدل بہرے ،اس کے بیرجالت اورظی کورش ہے اسام شاہ ولی التر محدف وہوگ فرط تے ہیں کہ ابنیاری بعثت کا ایک مقصد الرقع کی النظالیو موٹ بیٹی الن کس بھی ہے دین پر لوگوں کے درمیان سے ظلام زیادتی کورش آ ہے ۔ علاوہ ازیں دین اسلام لوگوں کو التر تعالی کی عبادت کا طرفیۃ سکون آ ہے ایمان کی مفترل سے آگاہ کرا آ ہے اور جز الے محل کی منزل سے آگاہ کرا آ ہے ۔اسلام ایک طرف سے بیروکاوں کو نیک انجام کی بشادت مناتہ اور مدروان کو نیک انجام کی بشادت مناتہ اور مدروان کو نیک انجام کی بشادت مناتہ اور مدروان کو اگر ہے انہاں وہال کی قراباہ ہے ۔اسلام کی اشاعت کے خمن میں طرف کو تا ہے ۔اسلام کی اشاعت کے خمن میں طرف کو تا ہے ۔اسلام کی اشاعت کے خمن میں طرف کو تا ہے ۔اسلام کی اشاعت کے خمن میں طرف کا وہ کی جاعیت دین کا چیجے معنوں میں حق اواکرتی ہے عام ان نیت کی عول کی کا خاط جب کوئی جاعیت دین کا چیجے معنوں میں حق اواکرتی ہے تو پھر التیر تعالی میں کا اعام است فرایا التیر تعالی کا ایک وعدہ تو ہر ہے کہ وہ کینے دین کی مدو کر سانے والوں کی فرایا التیر تعالی کا ایک ب وعدہ تو ہر ہے کہ وہ کینے دین کی مدو کر سانے والوں کی فرایا التیر تعالی کا ایک ب وعدہ تو ہر ہے کہ وہ کینے دین کی مدو کر اللہ وعدہ والوں کی فرایا التیر تعالی کا ایک ب وعدہ تو ہر ہے کہ وہ کینے دین کی مدو کر اوران کی کوران کی والوں کی فرایا التیر تعالی کا ایک ب وعدہ تو ہر ہے کہ وہ کینے دین کی مدو کر ایک کوران کوران کی کوران کوران کوران کوران کی کوران کی کارن کوران کوران کی کوران کی کوران کی کوران کوران کوران کی کوران کی کوران کی کوران کی کوران کی کوران کوران کی کوران کی کوران کوران کی کوران کی کوران کوران کی کوران کوران کی کوران کوران کی کوران کی کوران کوران کی کوران کی کوران کوران کی کوران کوران کوران کوران کی کوران کوران کی کوران کی کوران کوران کوران کی کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کوران کی کوران ک

خود مدد كرے كا اور دوسرى بات ببركم وَ يُنْذِينْ أَقَدُام كُو كم وه تمعارے

قدم عنبوط كرفيه كا - قدمول كي مضبوطي كالطلاق دنيا اور آخرت مونون تفايت بريمولي

ثا*بت قد*ی

مولا ما عبيدالترك ندهي بركي عدارست اورانقلابي انسان تنصے وہ الحريرو م صخت دخمن تحفے اور اسی عمرم کی یا داش میں اسنوں نے عمر عزیز کے بیس سال عبلاوطنی بر گذار میدے - التارتفائی نے آپ کودین کی طری مجدعطا فرائی منی ؟ بطر سے رہین اور قرت قدسیہ کے ماکک تھے ۔ آپ قراتے ہیں کرجب کوئی چیزخاص لوگوں کے پیس ہوتی ہے تواس کا چنداں آثر منیں ہوتا - اور جب وہی چیزعوام یں آجاتی ہے بینی عام لوگ اش کی ہیروی کریسے ملتے ہیں تووہ چینے ٹرکونٹرا در پخیة ہوماتی ہے۔ دنیا محصر خطے میں اسلام کی تمع علیم ان س کے سینوں میں روشن ہوئی، ولم ں اسلام کوئیتگی حاصل ہوئی اور وہ صدایات کے راستے رالم اور اس کے الماصول ورحم مي كمزوري مذائى واس كے برخلاف آج بم و يجھتے ہي كرعوم ميں صیمے دین کی بجائے گفر، نثرک، برعات، رسومات اورلہو و لعب راسخ ہو لیکے یں۔اصل دین تواکی فیصدی توگوں کے ایس مجی نہیں ہے ، اسی لیے آج دین اسنے نہیں ہے اوراس کے پیروکار تنزل کی طرف جا سے ہیں۔ دین کو پینی اُمی وفت حاصل ہوسکتی ہے جب ہرفرد اس کے اصوران کولیا مرکمہ کے علی طور بران پرکاربند ہوجائے۔ بچھرالٹاکی مردمجی آئے گی اور اہلِ ایان دنیا پریھی غالب آجایا ہے

ببرحال التشرتعالى نے دین کے بیے پیپروکاروں کو بشارت منا دی کر اگرتم الشرکے دین کی مرد کرد کے تو السر تھاری مرد کرسے گا۔ اور تمصیں تا بہت قدمی عال ہوگی۔ ایل ایان کے تذکرہ کے بعد کفار کا ذکر کرستے ہوئے فرایا وَالَّذِینَ کُفْرُوا ا ورجن لوگوں نے کفر کاسشیہوہ اختیار کیا بعنی الٹارکی توجید کوتیلیم نزکیا ، رسالت کا انکل كيا، قيامت اور جزائے على كوسيط لوگوں كى قصے كهانياں تبلايا، فرمايا فَتُحَسَّا لَكُوتُ مِ أن كے بيے الكت ہے وَاصَلُ اعْمَالَ اعْمَالَ اللهِ الله الله الله الله الله الله كالكورباد كرديا ہے۔ ایسے توگوں کے قدم نہ دنیا میں ضبوط ہوسکتے ہیں اور نہ آخرسیں یہ سنجول سكيس سكے واك كا فلسفہ جہالت بيميني سے اور وہ باطل بروگرام كوجارى كمية میں۔ بندا اللہ تنعالی انبین علوب کرے گا اور اک کے قدم نہیں حم کیس کے اگراننوں نے کوئی نیک اعمال بھی اسخام دیے ہیں۔ توامیان کی عدم موجودگی میں وه بھی رائسگاں جائیں گے۔ فرمایا ذرائ بانتھ مرکی کھٹوا ما آنن ل اللہ يراس وببه سے كرميشك التوں نے الب ندكيا اس جيز كوس كران الے ال فالل ہے۔اللرنے تر انانیت کی بہتری کے لیے قرآن کا پروگرام از ل کیا ہےجب سے انسان میں توصیراً ورا بیان راسخ ہوتا ہے اور اس کا تعلق إلىترورست بولہے اسی بروگرام سے زربیعے کفرا درشرک کی بینج کمی ہوتی ہے مگر امنوں نے اس بوگرام كوليذنهين كماييس كانتجريز كالافكف ككأعاكه فكالمف وكرالترني كايتان كالكالكوريا كرديا اأن كالبحص سعد الجياعل عي ايان من توسف كي وجرسع صنائع بوكيا -اليه اوگوں كواللرنے عقلى دليل كے ذريع محيايا ہے افكر كيديو والي الأرض كيابياوك زمين مين بير جد بجرك فينظلوا اكرير فيحة كيف كان عَاقِبَتُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ مْ كَمِيا بِوالْجَامِ الْوَلِولِ كَاجِ إِن سے يہلے گزیسے ہیں بحرب اور کم کے مشرکین شام کے تجارتی سفر پرجاتے تھے توقوم ٹمود كى اجلى بوئى بسستيول كے كھنڈرات برسے گزرتے تھے، وہ قوم لوظ كى بستيول كويمي وسيجفظ تصے اور قوم نوح كا واقعه بھي ان كويا ديتھا ۔ جب كرساري قوم فرعون

کفار کے بچہلاکت

> ہلاکت کے نشانیات

بحاحمری موسوں کی نذر بوکئ عنی - التر نے این کو باو دالیا ہے کہ ندکورہ قوموں نے بھی لینے نبیوں کی رسالت کا انکار کیا ، اُن کے لائے ہوئے پروگرام کوٹھ کرا دیا ہی کا متج سے ہوا كم الترف الله كا نام ونشان كالمعلى ديا اورعبرت كے بيے الن كے مكانوں كے كفندرات ى إتى ره كئة واى يدفوا ككيا منون في سالقراقوام كے الجام كرىنىي دىكھا؟ يەلوگ خدا كے دين كوملانا جلستے تھے اور دنيا ميں تشرو ف ادبريا كيت تعدنذا الله نے انہیں ہلاك كرديا مطلب بيركر دُفَّنَ اللَّهُ عَلَيْهِ الترتعالي نے الله يوبلكت طوال دى " مرمير كالغوى عنى مل ديا ، عياميك كرونيا ؟ مطلب بہے کراں ٹرتعالی نے نافران قوہوں کے ندصرت افراد کو ہلاکت میں جالا بكرائ كعارات اور الل كے تندن كويمي تياه وبديا دكرديا فرايا وَلِلْكُلِفِينْ اَمُنْ اللَّهَ كَا يَهِ تُورُرِانِي تَوْمُولِ كَا حَالَ مُعَاءً آج كُے كافروں کے بیے بھی ایسی ہی جیسزیں ن يعنى اگراننون نے كفروشرك اورظلم وزيادتى كوترك نركيا تو إن كا انجام بھي سابقة ا فرمان قومول سے فتلف نہیں ہوگا ۔ آج کے کا فرادر آئندہ زمانول والے کا فرول كوالت تعالى كسى ندكس آفت، ميں منبلاكر سے گا۔ فركا ذلك بَأَنَّ اللهُ مَوْلِ اللَّهِ اللَّهِ مَوْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ابل ایمان کاکا رسازے ، جولوگ میم پردگرام بیل بیرا بوتے ہی اورمفادعامہ کی ب كريتے ہيں . السّٰرنعالی ان کی كارسازی فرانا ہے۔ اس مقام بہولی کامعنیٰ ہم نے كارساز كي ہے۔ يه نفظ أقا ، سردار ، مالك ، رفبق اور ساتھى كے عنوں ميں مجى استعال ہوآ ہے۔ فرایا السّر تعالی ایمان والوں کے کام بنا آسے وَاَنَّ الْكُلِفِن بُنَ لَا مُوْلَىٰ كَهُ مُكْرِكافرول كاكونى كارسازيا آقانيل سے، وہ خدا تعالى كى نصرت سے محروم كين بغزوه احد كے موقع مرحضرت الوسفيان في فخرير اندازيس كها تھا۔ كَنَا الْعُنْى وَلِا عُنْى لَكُمْ مارعنى بِ ادرتمال كوئى عزى نبير ب اس كي واب من صور عليه اللام ني كهلوا يا الله من لكنا ولا مُول لكرم ہارا کارسازاور ماکات توالٹرہے مگریتھارا کوئی کارساز نہیں ہے بیمونوں سے بیتلی کا مصنہون بھی ہوگیا کہ اُگرینم اللہ کے دین کی مدد کرنے گئے تووہ تمصاری مدد کریگا! دروشمن خلوبیمو حالے گا

مؤنولكا

كارساز

محستمدے آبیت ۱۲ تا ۱۵ خست مرام درسس جارم م

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ الْمَنْوُا وَعَلُوا الصَّلِلَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِيُ مِنْ تَحْنِهَا الْأَنْهُ وُ وَالَّذِيْنَ كَفُرُوْا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كُمَا تَأَكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُمَثُوَّى لَهُ مُ إِلَّا كُلُونَ كُلُّهُمْ ﴿ وَكَايِّنُ مِّنُ قَرْيَةٍ هِيَ الشُّدُقُوَّةُ مِّنْ قَرْبَيْكَ الْحِثَ ٱخْرَجَتُكُ الْهُكُنْهُمُ فَلَا نَاصِرَ لَهُمُ الْفَكُنْهُمُ الْعَمَلُ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُنَّوَءُ عَمَلِهِ وَ اتَّبَعُوْا آهُوَا هُوَاءُهُمُ ۞ مَنَلُ الْجَنَّةِ الْآيَ وُعِدَ الْمُتَقَوِّنَ فِهُ اَنْهُرٌ مِّنْ مَاءٍ غَيْرِالِسِنْ ۚ وَانْهُرٌ مِّنْ لَبَنَالَمْ ۗ يَنَعَيَّرُطَعُهُ \* وَٱنْهُرُّ مِّنْ خَمْرِلَّذَّةِ لِلشَّرِبِيُنَّهُ وَ ٱنْهُرُّمِّنُ عَسَلِ مُّصَفِّى ﴿ وَلَهُمْ فِلْهُمْ فِيهَا مِنَ كُلِّ النَّمَانِ وَمَغُفِرَةُ مِّنَ رَّيْهِمُ اكْمَنُ هُوَخَالِدُفِي النَّارِ وَسُنقُولِمَاءً حَمِيًّا فَقَطَّعَ اَمُعَاءَهُ مُ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے بہٹنوں میں کہ بہتی ہیں جن کے نیچے نہری اور وہ لوگ جنوں نے کفر کی، وہ فائرہ اٹھاتے ہیں اور کھانے ہیں جلیاکہ مولیٹی کھاتے ہں، اور دوزخ کی آگ اُن کا محصکا ، ہے اللہ اور بہت می

بیتیوں کے بہتے والے جر زیادہ طاقت ار تھے آپ کی بتی سے جس سے آپ کو نکالا ہے ، ہم نے اُن کو بلاک کر ویا ، میں کوئی ان کے لیے مدکار نہیں اس معبلا وہ شخص ہو کھلی دبیل پہ ہے لنے رب کی طرف سے ، کیا یہ اس کے برار ہو گا جس کے یے مزین کیا گیا ہے اُس کا بڑا علی ، اور پیروی کی ایسے لرگوں نے اپنی خواہشات کی اللہ مثال جنت کی جس کا دعد متعتبوں سے کیا گیا ہے ، اس میں سنریں ہیں یانی کی جو برادار نیں ہوگا ، اور سری ہی دودھ کی جن کا مزا تبدیل نہیں ہو گا، اور نہری ہی شراب کی جو نطعت آفری ہوں عی چینے والوں کے لیے اور بنری ہی شد کی جرصاف كيا ہوا ہے۔ اور ان كے ليے أن بشتوں ميں ہرقيم كے عیل ہیں ، اور سعافی ہے اک کے رب کی طرف سے ۔ تر كيا يہ بابر ہوں گے اس كے جو ہيشہ اسنے والا ہو گا رووزخ کی ) مال میں - اور بلایا جائے گا اُن کر کھول ہوا ینی ، سی کائ اداے کا این کی آئزں کو 🕲

گذشتہ آیات میں السرتعالی نے اس کے دین کی مدو کرنے والوں کی مدد

ادرانبین تابت قدم میکفنے کا وعده فرایا . نیز کا فروں اور نا فرمانوں کی برائی اور ائن کی بلاکت کو تذکرہ فرمایا۔ اسٹرنے اُن کے اعمال کو اِس وجہ سنے برباد کہ دیا کروہ الٹرکی نازل کردہ واضح ہا میت کونا پیند کرتے شخصے، بھراں ٹرنے اُن کی عبرت كيلية فراياكم كيا يه لوك ليف اطراف بين يصلي بوع نشانات كونهيس ويحف كرجي لگر سنے التیری افرانی کی اورائس سے نبیوں کا مفالمری - وہ کس طرح ملاکس بروئ وفرايا يرتفيني بات بي كرار لترتعالي ابل امان كاكارساز ب معب كر كافرول كاكوئى سوالي اور رفين نبيس -

اب الكي آبات مي السُّر تعالى في الله المان اور كفار كم الجام كا تقابل فرالا

ہے جولوگ قرآن کی ہایت کونے کوائیس کے ، اش پرخود بھرعل پیرا بوں گے اور دوسروں تک بھی اس کو بہنی بڑے ۔ انہیں کون سے انعامات ملیں گے اور کفر کرنے خوالوں کا کیا انجام ہوگا ۔ ارشاد ہو آہے ہوں اللّٰہ کی ڈ خول الّٰذین کی اللّٰہ کی ڈ خول اللّٰہ کی ہوئی تھے تھا اللّٰہ کی ڈ بھی اللّٰہ تھا کہ اللّٰہ کی دور ہونے اللّٰہ کی دور کے بھی ہوں میں ہولوگ اللّٰہ کی دار میں جان وال کو کھیائے اللّٰہ کی دور قرآن بی کے بدوگرم کی سرطینری کے بیے سرد مطری بازی منا جیے ہیں وہ اللّٰہ کے بوگرم کی سرطینری کے بیے سرد مطری بازی منا جیے ہیں وہ اللّٰہ کے بوگرم کی سرطینری کے بیے سرد مطری بازی منا جیے ہیں وہ اللّٰہ کے بوگرم کی میں جانے ہیں اللّٰہ نے ائن میں سے جولوگ زندہ ہی جانے ہیں اللّٰہ نے ائن کی مدواور تا ابت قدمی کا وعدہ فرایا اور جوشرید ہو جائے ہیں اُن کو آخر ہے ہیں طف طلے انعامات کی ایک جھیک بھی سرچھیں کردی ہے ۔ اِن انعامات کی کی توفییل انگری آمیں ہے ۔

کفارکاونیا ستعےامتفاؤہ

آیت کے الکے حصے میں اللترنے کفار کی ایک خصلت بیان کرکے اُن کے اخرت کے انجام کی بھی نشا ندھی کردی ہے۔ ارشاد ہونا ہے وَالَّذِینَ كُفَنْ فَيَ اجِن لَوْكُوں نے كفر كاشبيوہ اختيار كي يعني نبيوں كى بات كوتيبى مذكيا اور کفرادرشک پراٹے سہے، ظا ہرہے کہ انہوں نے اس دُنیا کر آخرت پر ترجیح دی اوراسی رنیا کے اوازمات بی بھنسے کہے۔ فرمایا یَتَمَتُّعُونَ وہ اسی وُنیا کے سازوسامان مصصنفندموت بهتهي ادراين أبرى زندكى كىطرف كجيمينيال نهيس كرتے . اس منایس سے كاكيم مقصدان كے نزديك كھانا پيناہے . اہل ايان تو اس قدر کھاتے ہیں ہے ذریعے وہ لین جماور وس کے تعلق کو قائم رکھ سكيرا در لينے يور د كار كے احكام بجالاسكيں ۔ برخلاف اس كے كفار زندہ ہی س بيے ہيں. ناكروہ وُنيا كى معتبى كھا يى سكير . جائج اس مقام ريا الله نے اسى بات كالذكرة إن الفاظم كياب كركافرارك دنياى نعتول مصتفيد بوية بي وَيَأْكُ لُونَ كَمَا تَأْكُ لُكُ نُعُاهُ الْأَفْعَامُ الرود دنياس وكراسط مَ كَاتِمِي.

حب طرح جانوراورموننی کھاتے ہیں ۔ ظاہرہ کرجانوروں کے سامنے کوئی نظریوج منیں ہوتا، وہ پیا ہوتے ہی، کھاتے پیتے ہی، جنسی خواہش بوری کرتے ہی اور مچخ نے وجاتے ہیں اس کے برخلاف انالوں کا ایک خاص نظریہ حیات ہے اُن کے بیا یہ دنیا وارالعل ہے جا اس رہ کروہ اپنی ابدی زندگی کا سامان پدا کرتے بن اوراس مقصد کے بلیے اسکام اللی پیمل بسیل بوتے ہیں۔ الترتفائی اُک کی مانت كے ليے ابنياء كرمبعوث كرة اوركتابي نازل كرتا ہے۔ كير حواوك اس ماست اللی سے ستفید مروجاتے ہیں وہ ابری حبانت کر پالیتے ہیں ، ورنہ اکام ہوجاتے ہیں۔ جانور کھاتے بیلنے وقت کسی حلال وحرام کے یا نیدنہیں ہوتے ، انہیں جو کھے گھ حاره وغيره لرحاتاب ، كهايلت بي وه نهيس مائة كرمس كهيت مي منه ار كنة بي وه أن كے مالك كا سب ياكسى دوسے ركا، اوروه ان كے ليے جائزے إناحائز اوروه بإك سے يانجس - اسىطرح وہ بريمي منبيں جانے كمان كا ماكك بو مجيدانيس كولاراج ب، ائس في است السي مائز طريق سے ماصل كيا ہے يا جوري ور عصب كا ہے . انہيں تو كھانے سے عرض ہے اور وہ كھاتے چلے جاتے ہى ۔ الشرنے كا فرول كى بھى الىبى ہى شال بيان فرائى ہے كہ وہ كھاتے وقت نہ توحلال حرام ئى نمينر كرية تنے ہيں ، نہاك اور نا پاك كا خيال كريتے ہيں مكر حرص اور لائج كے ساتھ كهانت يط حات بي يعضور عليالصلوة والسلام كاارشاد مبارك ب المعوَّم في يُأْكُلُ فِي مَعًا وَاحِدٍ وَالْكُلِفِلُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَنْ اَمْعَا إِمْ یعی مومن صرفت ایک آنت بس کھا تاہے تاکہ وہ زندگی کے صروری امورانیا ہے سكے جب كركافرسات أنول ميں كھانا ہے اس كامقصد محنن لذت الحانا اور بيط عبزا ہوتا ہے۔ تر ندی شرایت بی حضورعلیہ السلام کا یہ فرمان مجی موجودہ كرادم كے بيٹے كرچند لقے مى كافى ہيں بن كے ذريعے اس كى بيشت قائم روسكے اوروه فدا تعالی کی عبادت وریاصنت اوردیگیصروری کام کرسکے . اس سے معلوم مواکہ امیا ندار آ دمی میں بروگرام کو ہے کر آگے بڑھتے ہیں وہ

انیانت کی بہتری اور خدمت کا پروگرام ہے۔ یہ پروگرام برص ولائج اور غرور و ترکیر سے پاک ایک اعلی وار فع پروگرام ہے۔ اس کے برخلاف کا فرلوگ جیوانی زندگی کے پروگرام برچل بیرامیں۔ وہ ونیامی رہ کربیمیت سے آگے نہیں بڑھتے۔ اُن کا مقصد حیات صرف اکل ونٹرب ، احجیا میکان ، احجیا آب ، احجی توراک ، آجی سواری ، کھیل تماشہ اور شہوت رائی ہوتا ہے جسے یکٹھنٹ می نے اللی و مشرف کے لفظ سے تعمیر کیا گیا ہے ، الٹرنے لیے لوگر ل کا انجام بھی بیان فرا دیا قالت و مشرف می میں دہ ہیشہ بہی ترکیا گیا ہے۔ الٹر نے ایک کو مقد کی آگ ہوگا یوس میں وہ ہیشہ بہی ترکیا گیا۔ یہ رہی گے۔ یہ رہی گے۔

اس وقت دنیای ام نهاد ترقی یافته اقوام صرف جیوانی زندگی کا پروگرام رکھتی ہیں وہ لوگ زندگی کا پروگرام رکھتی ہیں وہ لوگ زیاوہ سے زیاوہ اس دنیای زندگی کے آرام وآسائش کے بیے تمام بروگرام مرتب کر سہے ہیں اور ساخصا تھ مڑے نور وشور سے یہ پرا بگنڈا مجی کر سہے ہیں کہ ہم عوام کی مجلائی ہم عوام کی مجلائی ہم عوام کی مجلائی کا کوئی بروگرام نہیں ہے۔ مذافر برجم ہوریت کی کوئی خدم نے کر ان کے نزد کی ہے ہیں اور زم ما وا قائم کرنا چاہتے ہیں مکریہ تو محض اپنا انوار سیدھا سکھنے کا ایک بہارنہ ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے ان کے کرواری میسے مولائی کی تھی ۔

م پینے ہیں ابو، فینے ہی تعلیم مادات

اس کے برخلاف انسانیت کی خدمت، وہ ہے جوالم ایان کے تھے ہیں اُئی ہے ، انسانیت کی عیمے خدمت وہی کرسکتا ہے ہوقرآن کے پروگرام برچل پراہے الیا تخص کسی بینے ہوگا اس کا تعلق باللہ درست ہوگا ۔
الیا تخص کسی بینے سے نامبائز فائدہ نہیں اٹھائے گا ، اس کا تعلق باللہ درست ہوگا ۔
اور وہ مخلوق کے مقوق ٹھیک ٹھیک اداکہ سے گا ، اسلام کے ابتلائی دور کے مسلمان خدمت انسانی کر علی تعبیر ہیں ، وہ کسی کے ساتھ نامبائز نندں کرتے تھے کسی کے ساتھ نامبائز نندں کرتے تھے کسی کے ساتھ نامبائز نندں کرتے تھے کسی کا حق عصب نمیں کرتے تھے مکبد انسانی ہدردی اور خیر خواہی ای کا کاشن تھا کی آج کے نام نادمسا واست کے علم فرارت سکتے ہیں کر اُن کی زندگی میں وہ مساوات موجوج ج

اناینت کی *فدرت*  ہورصن البر بحرصدیق عمر فاروق و اور عرب عبدالعزیز کے ادوار میں بائی عباتی ہی ؟
ہمرکز نہیں ۔ یہ توساوات اور انسانی ضرب کے نام بر اپنا بریٹ بھر سے ہیں ۔
ہمارے مک سے کھرانوں کا حال بھی ایسا ہی ہے ۔ جو ملک اسلام کے نام برچونو
وجو دمیں آیا تھا۔ وہل اسلام ہی کے نام بر دصورکہ دیا جارہ ہے ۔ بر بحض بر پائٹڈ ا
ہے کہ اسلام کا نظام را بج کریں گے ، وگر متحقیقت میں مجھ بھی نہیں ۔ ساری کی
جوانی زندگی کی ترقی کے لیے ہمورہی ہیں . تنام بروگرام خوراک ، سواری ، آوام و آسائن 
کے لیے بائے جا ہے ہیں مگر خدا کے دین کی سرائیدی کے لیے کھے نہیں کی جارہ و 
مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی جانوروں کی طرح کھانے جینے ، آرام و آسائن اور شہو ۔ ان کی حوال سے آگے انہیں کچھے نظر نہیں آتا ۔
سے غرص ہے اور اس سے آگے انہیں کچھے نظر نہیں آتا ۔

کھانے بینے کے *آواب* 

اس مقام برکھانے بینے کے اسلامی آداب کا بیان بے محل نہیں ہوگا۔ مرید شربين من آ الب كرصفور عليه السلام في مير رير كموكر كها انبي كها إ- أس ز مانے سے آداب خورد و نوش کے سلسلمین منوان "کا ذکر آ آہے ہوا کیے جیوتی مْ بِل بِهِ تِي يَقِي ، لُوَّكَ قالبين بِيبِيطُ كُرِّ كَلِينَ الْمُ خُوانِ ركھ ليتے بس بر كھا ماجن ديا جا تا مكر مضور عليه السلام نے تہجی خوال تھی استعال نہیں كیا۔ پو چھنے والے نے بوجھاك مصنور عليالصلاة واللام كيس كهاناتناول فرطت تحص توحضرت انس في فيبان كيا کہ آپ سے یہے چیڑے ، اون یا تھجور کے بیوں کا دستر خوان ہوتا جس پر کھانا رکھ دیا عامًا اور اب ببيط كمة تناول فرطته: البم فقها كركر ما ورمى تنين عظام فرات بن كم أكمه فرش بإكهاف كانتظام نه بوسك توعندالضرورت كرى ميزريجي كهما ناكها أحاكز ے مطلب بیر کرکھا ا ہمیشہ بیلے کرکھا ا جائے بنواہ زمین پر بیلے اکریسی یا پنگ وغیرہ ہداس نمانے میں کھٹرنے ہوکرکھانے کی جودبار پیدا ہوگئے ہے یہ تر بہروال اشائستہ بات ہے۔ نەصرف كھٹرے كھٹرے بكہ جانوروں كى طوف على عيم سمر کھا نا زمز پر عیوب ہے اگر جا نور کسی کھرلی پر بندھا ہوا ہو توصی کم از کم ایک مكر كمطرا بوكر توكهائے كا . اور اگر وہ آزاد ہے تو فختف كھيتوں ميں منہ مار تا مجر يكا

بالقياقرام

كى الاكت

آج کل کا فیشن اسی صر کا پہنچے گیا ہے کہ میل بھیر کر مختلف براتوں سے کھانا لیا۔ اور بھر جیلتے بھرتے کھاتے سہے۔ اس آبہت میں ندکور حالوروں کی طرح کھانا آج سے طریقہ اکل ویشرب بریھی صاوق آ تہہے۔

آگے اللہ نے عبرت کے طور پر فرمایا، دیجھو! وَکَایِّنُ مِّنُ قُوْبُ قِ هِي اَشَكَّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَةِكَ اللَّيْ الْخَرَجَتُكَ اوربست سي بستيول طالع تمعارى إس لبى سے زيادہ طاقة رتھے جال سے آپ كونكالا كيا - اَهُلَكُمُ اُفْحَرُ ہم نے اُن کوہی بلاک کردیا ف کو فاصر کھے ہے ہیں اُن کا کوئی مدد کارمدو کے مینے نہ آیا ۔ نکالے جلنے والی مبتی سے مراوسٹر کر ہے جہاں سے حضور علیہ السلام کو بجرت کے بلے بھنے بیجبورکردیاگیا۔ آپ کرانے آبائی شرسے مدورت محبت تقى أوراش كى اكيب وحبرالعتر كاوه گھر تھا جھے بورى دنیابي سے زيادہ شرف ماصل ہے۔ آپ نے بجرت برروان ہوتے وقت شہر کم پر اکی حسرت بھری نگاہ ڈالی اور فرمایا ، اله مكر الكرميرى يه توم مجھے نكلنے پرمجبور ذكرتى توم محصارا بيروس محجود كركمبى مذ جانا مكران الركے بنی نے قرآن کے بروگرام كى ترویج اور دين كى حفاظات كى خاطر ابنا وطن ، عان ومال ، عزمز و افارب ، مكان ، زمين اور باغات سب مجيد محيور ديا ببرطال السّرتعالى نے ياد دلاياكم بم في مشركين كرست كسي زياده طافتور اورما و باه وال لگوں کو ملاک کردیا ، عبلاتم اکن کے نقش قدم مرحل کر جاری گرفت سے کیسے ، پج سکتے ہو؟ فرايا، وراغوركرو! أَفَهَنَّ كَانَ عَلْ بَيِّتَ فِي مِنْ رَّبِّهِ عَبِلا ورُخْص جراینے رب کی طرف سے گھلی ہاریت بہرہ ، کیا وہ اُس ٹخص کی طرح ہو سکتا ہے کے مُن رُيِّنَ كَهُ سُفَةً وَعَمِلَهِ حَرِ كَامُرَاعَل أُسِهِ مِن كَرِكَ دَكِما ياكِيا بُو؟ وَالتَّبَعُقُا اَهْ وَآء هُده الرامنون نے اپن خواہشات کی پیروی کی ہو۔ اس مقام پر ایک مایت یا فنتشخص کا مرزنه لیلے تخص کے ساتھ کیا گیا ہے ہو لینے بڑے اعال کو مبى احصامجستاست اورنوانشاست نفسانى كاپيروكارست ظابرست كركافر، مشرك. اور پچتی لوگ لینے اعمالِ مرکو احجها تمجه کرمی انجام میننے سہتے ہیں ادر پرزعم شیطا ن

ان کے دمن میں ڈائ ہے کہ مرا اجھا کام کرنے ہوا یہ مرا کارڈواب ہے، اس کورک فرکرنا دسورۃ الا نعام میں ہے کہ جب ہم نے نا فران قرموں پرعذاب بھیجا تو امنوں نے گریزاری ذکی بکر این کے دل سخت ہوگئے وَ زَینَ لَکھ مُو الشّدِ خَطْنُ مَا کَانُوا کَوْرُوسُنَا کَر بِی کُرِی الشّدِ خَطْنُ مَا کَانُوا کَوْرُوسُنَا کَر بِی کُرِی اللّہ کُورُوسُنَا کہ کہ کُور اللّہ کہ کہ این کے بڑے اعمال اُن کونوشنا کر کے دکھائے کہ تم ماکل جبح واستے برجائے ہو۔ اور دورسری بات یہ کہ امنوں نے خواہا کہ کا اتباع کیا، توخواہات کی ہیروی جبی در اصل شیطان کا اتباع ہے ۔ اس بات کا تذکرہ اللّہ نے کو اُن کے بیروی جبی در اصل شیطان کا اتباع ہے ۔ اس بات کو تذکرہ اللّہ نے کو اُن کے دور اللّہ کے اللّہ کہ کو کے دور کے د

جنت کی نعمتیں

الكى آيت مي الشرتها لى في حبنت كى كي نعمتوں كا تذكره كركے لوكوں كو اُن كے حصول كى ترغيب دلائى ب، ارشاد بوناب مَثَلُ الْجُنْدَةِ الَّذِي وَعِدَ الْمُتَقُونَ اش جنت کی مثال جس کا وعد مستقیوں سے کیاجا تاہے ، ایسی ہے جس کا ذکر آگے آرباہے منتقی وہ ہے جرحدو دِنٹسرع کا احترام کرتا ہے ، کفر، نشرک اورمعاصی سے بیتا ہے ، لینے آپ کو کمز در مجھ کر دوروں کی عزت کر آ ہے اور عدل وانصا برة المهد الياشخص جنت كي تعمتون كاستى الوكاجس محتعلق فرايا فيهك أَنْهَا يُ مِنْ مِنَا يَوِعَنْ إِلِينِ أَسِ جِنبِ مِن اللهِ إِنَّى كَي سَرِي بُول كَى يَجِرَمُهِي نواب بنیں ہوگا۔آسن درامل ایسے انی کو کہنتے ہیں جرسی جو مٹر یا نالاب میں دیے يك دكاك بعد دراس مينعفن بدا بوجائے . فرا باجنت كا بانى برقسم كى برقب أنعفن ياسلاندسے إك بوگا، مكر بهشد نرو آزه بے كا داور حنبی لوگ أسے استعال میں لائمی کے پانی ملاظبرنعمت رب جبیل ہے۔ یہ مار جیات ہے اور انسان کے بنیادی حقوق یں داخل ہے، لنذا اِس کی قدر کرنی جا ہے اور اِسے کسی صورت بیں ضائع نہیں کرن*اچاہیے* ۔

فرايجنت كى دوسرى نعست وَا نَهْنُ مِنْ لَكِنِ لَّرُ يَتَعَنَّرُ طَعُمُهُ لِلِهِ دوده کی شری بی جب کا مزائمجی تبدیل نبین بوگا. دُنیا کا دوده مجی نهایت لذید، خ ش كن اورطاقتوريت توجنت كا دوده تراس سے بزادگن بهتر ہوكا . نيز دنيا كا دوده كجيرع صديط اسبن سيخاب كوكر بدمنزا كوحاناب كرحزنت كا دوده كميى خراب نىيى بوگا اورىنى اس كا دائقە تېدل بوگا -اس كے علاوہ فروا ا وَ اَنْهِ كُورِ مِنْ خَمْرِ لَّذَةٍ لِلسَّرِينِينَ وَإِن شارب كى نهرى مول كى جويلية والول كے ياہے نها بت لذنت أخرين بول كى - دن کی ٹنراب نو برزانفنرا ورمد ہوش کن ہوتی ہے گر بعبنت کی نشراب طبور سرنقص سے يك اور نهابيت مي دل خوش كن اور ذائقة دار بو كي حب كا دنيا مي تصور مي نهير سي عاكمة منه اس مع نشرائے كا اور نه بى كوئى خوابى بيدا ہوگى . بيمرفروا ، وَ ٱلْفَارْمِينَ عَسُلِ شُصَفَى بِالْكُلُصاف ونشفاف سَتَهدكى سَرِي بُول كَى اور اس مِي موم ياكونى دوري تقیل چیز قطعاً نبیں ہوگی جطبیعت بیناگوار گرزے ، اور مجریہ می ہے کہ یہ تمام نبری آبادی سے دورکسی حنظات میں نہیں ہوں گی جیسے ونیا میں ہوتی ہیں، ملکہ ہر منبر ہرجنتی کے دروازے کے سامنے سے گزررہی ہو گی یعی سے وہ ہمروقت متغير موسك كا- إن نبرول كعلاوه فرايا وكهُ حَرِفيها مِنْ حُيلٌ الثَّمَوٰتِ اس جنت میں جنتیوں کے لیے ہرقیم کے بھیل بھی مہیا ہوں گے بجب کمی جنتی کا كوئى عيل كھانے كوجى جا ہے كا متعلقہ درخت كی شنی خود مخد و محمل كرمنتي كے ياس أجائے كى وه تعيل توڑكر كھاسكے كا. اور تيجريد تعي كرير تعيل اتنے باافراط بوں كے كہورنى كوئى تھل توڑا جائے كا اس كى حكر فراً دوسا ميل أجائے كا . فرايابية ترانى جنت كے خور دونوش كى چيزوں كا ذكر تھا ، ان سے بڑى عمت وَمَغْفِرَةٌ مِنْ أَنْ يَبِهِ هُ السّرتعاليٰ كَمَا سَسِيجُسُسُ اورمعا في بوكي جوالمِيت كرحاصل بوجائے گی، ونیابس رہ كراچھے كام كرنے والے لوگوں سے جي بعفن اد قات كو تا بهال بوجاتى بى السرتغالى سب كومعات كريسے كا اوركوئى موافات

نیں کرے گا۔

*دونځ* کی تغدی<sup>ب</sup>

الرجنت کے انعامات کا ذکر کرنے کے بعد اسٹر تعالیٰ نے اہل دوزخ کی بعض تعنربات كالذكره مي كياب ارشاد بوناب كدكيا مذكور فعمتول كاحقدار المِي جنت اس شخص كى طرح ہو گا ڪَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِي بمبشردوزخ كى آگ ميں سينے والا ہو كا كفر، شرك اور معاصى كے مرتجين ، ونيا مي غلط بروكام كوغلط برا يكنارا كے ذريعے جلانے وائے ہميشہ كے يا دوزخ كا ابندص من جائي كے اور جب اس آگ ميں اُئيس بياس سنائے كى اور وہ يا فى طلب كريں گے ۔ ق مُسْقُولُ مَا لَا حَسِيمًا ترانيي كصون بوليني بلاياجائے گا. جربني كوئى دوزخى اكيب كمون إنى ملق سي تيج المار فقطع أمْعَاء هُ مُو آن ك أنتي كل كرنيج كريري ك اسك بعد أنتي بجراني اعلى مالت براجائي كى بالسس كى شدت سے وہ بھر إنى بين گے ، تو آئين دوارہ كام عائي گى-اور معل اسى طرح جاری سے گا - اس قسم کے عذاب کا ذکر ان فی کھالوں کے تنعلق بھی آ آہے كُلَّمَا نَضِجَتَ جُلُودُهُ مُرَبَّدُ لُنْهُمْ حَلُودًا عَيْرَهَا لِيَذُوقِ فَالْعَذَابُ دالناً، - ٥٦ اج بنی کسی دوزجی کے سیم کی کھال آگ سے حل میائے گی۔ اُس کی حکم دوریم كمال بينا دى حائد كالمروه اسمىسل غذاب كامزا مكمعة اسب ببرطال الشرتعالى في الرجنت اورابل دورخ كاير تقابل مي كردياب اكر لوگ اس ميغور وفك كرك بين يا يا منام الاش كرسكين.

محسمّد ۲۲ آیت ۱۹ تا ۱۹ لحسستر ۲۲ درسسپنجم ۵

وَمِنْهُ مُ مِّنَ يَّسُتَمِعُ البُّكَ عَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْعِنُدِكَ قَالُوَا لِلَّذِينَ ٱوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ انِفًا أَوْلَيْكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا آهُوَاءَهُمُ وَالَّذِيْنَ اهُتَدَوْازَادَهُمُ هُدُى قَالَتْهُمُ مَتَفُونِهُمُ ﴿ فَهُالُّ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَكُ مُ يَغْتَدُّ فَقَدْ جَآءً ٱشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّى لَهُ مُراِذَا جَآءَ ثَهِ مُ ذِكُونِهُ مُ اللَّهُ الْعُكُمُ اَنَّهُ لَآرِالُهُ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لِذَبُّكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عُ وَالْمُؤْمِنْتِ ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُنَّقَلِّكُمْ وَمَثُولَكُمْ وَمَثُولَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُنَّقَلِّكُمْ وَمَثُولَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُنَّقَلِّكُمْ وَمَثُولَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُنَّقَلِّكُمْ وَمَثُولَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَمَثُولَكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّ عَلَيْكُمْ عَل تنجب ہ،۔اور ان یں سے بعض لوگ وہ ہیں جو کان سکھتے ہیں آپ کی طرف بیاں بک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کمہ باہر جاتے ہیں تو الموعلم سے کتے ہی کہ اس شخص نے امبی کیا کہا ؟ یہی وگ ہیں کہ اسٹر نے مگر کر دی ہے ان کے داوں پہ اور انہوں نے پیروی کی ہے اپنی خواہشات کی 🛈 اور وہ لوگ جنہوں نے مرابیت پائی ہے ، زیادہ کی ہے اس نے اُن کے لیے مایت راور دیا ہے الل کو ان کا تقولی 🕲 ہیں یہ لوگ نہیں انتظار کرتے مگہ قیامت کا کم آجائے اُن کے پاس اطابک سی بیٹک

اس کی نشانیاں تو اچلی ہیں ، بس کماں ہو گا اگ کے لیے جب وہ آجائے گی اِن کے پاس ، ان کا نصیحت کیڈیا 🛈 ہیں آپ خوب جان ہیں کہ بیٹک الٹر کے سواکوئی عادت کے لائق نہیں ہے اور بخشش طلب کریں ابنی كرتابنيوں كے ليے ، اور ايان در مردوں اور ايا ندار عورتوں کے لیے۔ اللہ تعالی حانیا ہے تھا کے بیٹنے کی مگر کر اور تھاسے ٹھکانے کمہ 📵

ربطآيا الله تعالى نے پہلے جنگ وافرن بیان فرایا ورسائھ ساتھ دین کی مرد

كرنے والوں كى مرواوراك كو ابت فدم مكھنے كا وعدہ كيا۔ برخلاف اس كے بو الگ دین می کی مخالفت کرتے ہیں اور قرآنی پر وگرام کے راستے میں روڑ ہے الماتے مِي ان كوتبند فرائي اورساتھ ساتھ اُن كوان كے برے ان مسے آگاہ كيا بھ

الى اميان كوسطنے والى جنت كى نعمتوں كا تذكرہ فرمايا، اور كافروں بمشركوں اورال كتا

کی تعذیبات کوبیان فرمایا به

منافعتن اب آج کے درس میں اللہ نے منافقین کے گروہ کا تذکرہ کیا ہے اور اُن کی

نرمت بیان کی ہے۔ بیرلوگ بھی اسلام ، دین حتی اور قرآئے کیم کی مخالفت کرنے واسے ہیں۔ اسٹرنے ان کے بڑے انجام سے بھی آگاہ فرمایا ہے . نیزانیس

التمركي ومدانيت اور دين حق كواختياركرنے كي نصيحت كى ہے ارشاد ہو آہے وَمِنْ وَمُنْ مُنْ لَيْدُنْ مُعَ الدَيْكَ إِن نمالعِين مِن سے بعض وہ مِن حِراب كے

ما منے کان رکھتے ہیں بوب آپ کی مجلس میں آتے ہیں توالیا ٹا ٹریتے ہیں گویا کہ وہ

آب كى بات كدكان مكاكرس كي بي حكتى إذا خرجوا مِنْ عندك بيال

يم كرجب وه آب كے إلى سے اُلھ كر باہر جاتے ہي فَالْوَالِلَّذِيْنَ أُوْنُول الْعِلْمُ مَاذًا قَالَ أَنِفًا تُوعَمِ اللهِ لَرُون سے يو چھتے ہی کہ اس خص (محمل عَلَيْم)

نے اہمی کیا کہا ہے ؟ مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی اِت کی طرف تزیر ہی ہیں تھے تے

کیونکہ اُن کے نزویک دین تی کی کوئی بیٹیت نہیں ، لنذا وہ استہزاء کے طور پر ہے ہے ہیں کہ بھلا تبلاؤ نوائس خص نے کیا بات کی ہے ؟ یا بیھی ہوسکتا ہے کہ امنوں نے واقعی مجھے نہ ہوسکتا ہے کہ امنوں نے واقعی مجھے نہ ہوسکتا ہے کہ امنوں نے واقعی مجھے نہ ہوسکتے ہوں ہو جھے کر است سمجھنے کی کوششش ہی نہیں کی تو وہ اس کامطلب کیا سمجھتے ؟ ایس فیم کے لوگ بات سمجھنے کی کوششش ہی نہیں کی تو وہ اس کامطلب کیا سمجھتے ؟ ایس فیم کے لوگ منافقین کے کروہ میں شار ہوتے ہیں ، الٹرنے الل ایمان کو ان کے افرو فی ڈمنوں سے آگاہ کیا ہے ۔

منافقین کاحال قرآن پاک کی بہت سی سور تول میں بیان ہواہے، بکر منافقوں کے ام سے اکیمتنقل سورہ بھی موسوم ہے۔الٹرنے ملرمگر ان کی فرمن بیان کی ہے اور ان کے بڑے انجام کا نذکرہ کیا ہے بیٹیخص نبی یاکسی دوسے شخص کی محلس میں بیصا ہے جہاں وعظ ولفیعت کی است ہورہی ہے تواس کا فرض ہے کہ وہ بات كوغورس سند يتخضكى بات كوتوجهكم مائقسنة بى نبير واس سي الكرم صل كى كى المبر موسكتى ہے۔ الم مسفيان ابن عيدنة حوالم الرُعنيفة كے شاكرد اور الم مناري کے استا دہیں، وہ فرانے ہی کہ ہڑخض میادلین ذرمرداری بیرہے کروہ بات کر مُنے رہے پیائشنا صروری ہے جب سن میکے تراب دوسے رغمبریہ اس بیخورفکر كرے اور اس كر مجھنے كى كوشس كرے اس كے بعد تبہاد دہر بہہے كرنسيون کی اس بات کو اچھ طرح ذہ نیشسین کر ہے ،اکر بھوسلنے نزیائے۔ اُسٹخف کی جو تھی ذمه داری بر ہے کہوس بات کوش کر مجھا ہے اور اُسے ذہاں شبین کر دیاہے اس بیعل می کرسے - اور پیراس کی اپنچیں ذمہ داری بیہ ہے کہ بی کی اس بات کودد سوں کے سینجائے۔

فرا المجرار الله المجار الله المجار الله المجرار الله المجرار الله المجرار الله المجرار الله المحالات المجرات المجرات المحالة المحالة المحروب المحالة المحروب المحروب

كرينے ہي اور نہى اُس بيعل كرنے كى نوبت آتى ہے ۔ گويا الله تعالى ان سے ننى كرنے كى توفيق بىلب كرلىيا ہے اوراس كانميخرى بوتاہے والتبعق الْهُواءُهُمُ كروه ايئ خوابشات كے بیجے بی جلتے سہتے ہیں۔ بھروہ اصل دین كی كالئے كفر، شرك ، بهات اورتم ورواج بني اتباع كرية سينة بي . اس كے برخلاف وَاللَّذِينَ أَهُ تَكُولُولُوكُ مُصْمَرُهُدُّى مِن الرُّول في گرابی کرچیولوکر مرابیت کا راستداختیار کیا ہے ،التر تعالی اتن کی مرابیت میں اضاف كرديا ہے اورانيں اس بابت برجلتے ہوئے نيكى كى مزير توفيق نصيب ہوتى ہے اوراس طرح اُن کے ورحان بلندسے بندتر ہوجاتے ہی اور دوسری ابت یہ والتهم وتقل في مركم الترتعالى أن كراك كاتقوى عطا فراتاب وه نه صرف مرے برے کا ہوں سے بہتے ہیں مکراس تقوی کی وسے معمولی معولی نغرشوں کے ممی قریب نہیں جاتے اور اس طرح وہ اس دُنیا کی الائشوں سے نے کرنسل جاتے ہیں ۔ انہیں کفر انٹرک ، بدعات ، معاصی اور رہم ورواج سے نفرت بیا ہوجاتی ہے اور وہ اللہ تعالی اور اس کے بی کے احکام مر بوری طرح عل پیا سے میں میر بات ایت

إست فيته

لوگ

لوگنې .

ساعت کے کمٹی معنے آتے ہی بنٹلا اس سے مراد انقلاب کی گھڑی ہی ہو سکتی ہے اور مکے والوں پر ریا گھڑی فتح مکم کے دِن آئی تھی ۔ حب الشرقے اُن کوشکت دی اور وہ ذلیل وخوار ہموکر التہ کے نبی کے سامنے حاصر ہوئے ۔ ساعت سسے مغلوب ہونے کی گھڑی ہی ہوکئی ہے اور ہے ذلات کا زمام ہو آہے جہدے کہ مان ہی دوجا رہوتے ہے ہی دوجا رہوتے ہے ہی سائل ہو ہی کہ اور سمانوں پر ہی غلوب یہ کھٹری آئی تھی جب باک ہو ہی دوجا رہوتے ہے ہی دولات ہوگیا۔ اور سمانوں کے فرے ہزارافراد ہمندوستان کی قدیمی جلے ۔ ساعت سے ہوت کی گھڑی ہی ماوہ ہوسکتی ہے جب کسی انبان کی ذذکی کا ہی خاتمہ ہوجا آہے اور الباعۃ سے قیامت کی گھڑی ہی ماوہ ہوسکتی ہے ۔ جیاکہ ، ممنے ترجہ میں کھا ہے تو مطلب ہے ہے کہ جولوگ بایت کو نہ خودت بول کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو اس کے قریب اسے نے ترجہ لوگ بایت کو نہ خودت بول کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو اس کے قریب اسے نہ تھا ہی کا داستہ روکتے ہیں تو کیا وہ بی اور نہ دوسروں کو اس کے قریب اسے نہ تے ہیں ، ان کا داستہ روکتے ہیں تو کیا وہ قیامت کے منتظر ہی کہ وہ بر پا ہو کہ ران کے تعلق صبحے فیصلا کرنے اور بردائی سزا میں منتقل ہی کہ وہ بر پا ہو کہ ران کے تعلق صبحے فیصلا کرنے اور بردائی سزا میں منتقل ہو جائے گ

علامات قياست

الترنے فروایکر اگریرارگ قیامت ہی کے منتظرین فق دُ حب اور اَشْمَاطُهَا تُواسُ كُنْ مَا مَا لَا الْوَامِيحَ بِي مِنْ وَنزولِ قرآن كے زمانہ مربعض نفایا قيامت ظام بمو يك ته . شاه عبدالقادر كهي بي كرقيامت كي مت بارى نشاني صنورخاتم النيين على التعليه والمكى أمريد يقام سابقة ابنياء آب مى كى راہ دیکھتے سے بجب آب تشریف ہے آئے اور تخلیق کائن سے مقد المال ہو مچانداب قیامت می باقی ہے،اب نرکوئی نی کے کا اور ندکوئی دوسری امت ہوگی بیزیکرالٹر کا آخری نی آ بیکالندا اب نیامت کا آنابی با تیہے۔ اس کے علاوه قرآن كانزول تعي قيامت كي نشاني ب معزوشق الفرنش في بعرص كم الم كمرنے اپنى آنكھوںسے ويحيا اور السُّرنے فرايا إِفَّنْكَ بَبْ السَّاعَةُ وَأَنْشُقُّ الْفَكُمُ والقبي-١) قيامت قريب أَكُنُ أورجا لَه بِيط كيا صِيح عَدِثْ مِن آنا ہے كرحضورعليدالصلاة والسلام نے اپنى انگشت شها دت اور درمانى أسكى اكتفاكر كے فرمایا كھاتكين مين محصے اور قيامت كراس طرح بھيماكيا ہے جس طرح بر دو انگلیاں اکھٹی ہیں۔ کی درمیان والی انگی انگشت شہادت سے ذرا الكے كلى بوئى سب ، اس طرح ميں قيامت سے ذرا آگے آگا ہوں ميرے يہ

اب فیارت ہی کنے والی ہے ، کوئی دور ام وگرام نہیں آئے گا۔ قامت كى بعض نشانيال تواسي بى اوربعض مرسى كرى نشانبال ظاهر بوا باتى بى مشلاً فيمح صريث بي أناب كرقرب قياست مي دين كاعلم المالياجات کا۔ اور دین کے علاوہ دوسری جیزول کی تعلیم وتعلم عام ہوگی۔ حیالت زیادہ ہم عائے گی، تنزاب زمتی عام ہوگی اور حافظ ات اوج بھول کی وسے مرد کم اور عورتی زياره برجابين كي بصنور عليالسلام كابي فران عي إذًا وُسِّدَ الْاَهُ مُنَ الله عُبُواْ هُلِهِ فَأَنْتَظِٰ السَّاعَةَ جب معاملات المِهُول كے ميروكر يے حالمي سُّے توجِع قامرت مي كا انتظار كرنا - با تى مرى مرى نشانيوں ميں دحال اور باجوج ماجوج كا خروج مبيح عليه السلام كانندول اورسورج كامغرب طلوع وغيره شامل بي -الغرض إ فرايا كرتنه في سنت كا انتظا ركرسته بو-الش كي بعض نث نيا ل توظا هر بهو يكي من فَأَنْ لَهُ مُراذًا حَبَّاءَ تُهُمُ ذِكُمْ مِنْ مُرْجِرِ مِن مِن اللهِ مُن مُركِم مِن اللهِ من الله الم بى بوكئ توان كونصيحت بيجر في كاكهال توقع في كا - ؟ اس وفت توتوب كا دروازہ میں بند بوجائے کا اور بھر کوئی علی بھی کام منیں آئے گا۔

اگلی آبیت میں اللہ تعالی نے فرایا ہے کہ قرآنی پروگرام خداتی الی وصانیت کا پروگرام ہداتی الی وصانیت کی پروگرام ہے۔ اس سے کسی کی فرات ، خاندان یا گروہ کا مفاد والبتہ نہیں بکریر پڑگرام آب اس سے کسی کی فرات ، خاندان یا گروہ کا مفاد والبتہ نہیں بکریر پڑگرام آبی نے فرایا فاغلی خوب امجھی طرح جان لو اور اس حقیقت کر ذہن نشین کر لو آٹ فہ لا راللہ والا اللہ کہ اللہ تعالی کے سواکوئی عبارت کے لائق نہیں ہے ، معبود برین صرف وہی فرات ہے اللہ مشکل کتا اور حاجت دوا ہو۔ فتح وشکست اور اقبال واو با دسب اللہ کے سواعی ہی توجیب یہ تمام صفات صرف اللہ تعالی میں بائی جاتی ہی توجیہ اس مشکل کتا اور حاجت دوا ہو۔ فتح وشکست اور اقبال واو با دسب اللہ کے سواعی دت کے لائی بھی توجیہ اس کے سواعی دت کے لائی بھی تو بھی اس کے سواعی دت کے لائی بھی کوئی فرات نہیں ہوسکتی ، بھی وصرانیت کا بروگرام کے سواعی دت کے لائی بھی کوئی فرات ہے۔ بھال بریہ امروضا حت طلب ہے جس کی مخالفت بڑی بھی تی جس کی مخالفت بڑی بھی تو تھی کی بات ہے۔ بھال بریہ امروضا حت طلب

ہے کہ اگر خاعکم کا خطاب بینے علیالسلام کی ذات رہے تو دھائیت برقائم کہنے کا عمہ ہے۔ اور اگر بیخطاب عام توکوں کو ہے تو اُن کو اِس طرف متوج کرزا ادراس بروگرام کو افغیار کرنے تلفتہ بیفضہ دیسے ہے۔

ادراس بروگرام كوافقيار كرشكي نلفيني فقفوسي -آگے ارشام ہوتا ہے وَاسْتَغُفُ لِذَنْكِكُ لَے يَغِمر! آب اين كوتابيون كالخشش طلب كري وَلِلْقُ مِنْ فَالْمُو مِنْ وَالْمُو مِنْ وَالْمُو مِنْ وَالْمُو مُونِينَ وَالْمُو مِنْ وَالْمُو مِنْ وَالْمُو مِنْ وَالْمُو مِنْ وَالْمُو مِنْ وَالْمُو مِنْ وَالْمُو مُنْ وَالْمُو مِنْ وَالْمُو وَالْمُو مِنْ وَالْمُو وَالْمُو وَالْمُو وَالْمُو وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُو وَالْمُو وَالْمُو وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهِ وَاللَّالِي وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّلْبِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّالِي وَاللَّهِ وَاللَّالِي وَالْمُوالِقِ وَاللَّهِ وَاللَّالِي وَاللَّهِ وَاللَّالِي وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْلَّلْمِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّالِي وَاللَّهِ وَاللَّالْمُولِ وَاللَّا مؤمن مردوں اورمون عور تر ل کیلئے بھی مجششش کا سوال کریں ۔ اس مقام ر ذنب یعنی گناہ کو بیٹمہ طبیرالسلام کی ذات کی طرون منسوب کیا گیا ہے حالا بھر السار کے ساسے نی صفا مُراور کہا مُدسے یا کہوتے ہیں مفسرین کام اس اشکال کا ہواب یہ جیتے ہی کرمیاں بہنیمیری ممرائی کفزش کرگناہ سے تعبیر کیا گیا ہے ۔ حالا بحم در حقیقنت وه گن و نبیر ہوتا۔ یونکر ابنیائے کرام اللہ کی ارکاہ کے حاضر باش لوگ ہوتے ہیں اس بیان کی معمولی کو ابی پیھی گرفت ہوجاتی ہے ۔ اسس کی ث ل سورة عبس والاواقعيد بصنوعليه اللام بعض سرداران قريش سے دين كے متعلق مخاطب تفعے كه لتنے بيں اكب نابينا صحابي كصنرت بحبدالتر ابن ام محتوم ال كية اوراسنون في آب محيخطاب من ماعنت كر مح صنورعليم السلام كواين طرف متوج كرناجاع يحضو عليال لام نے اس كائرا منابا كيونكر اكب تبليغ كا ايك ايم فريقيه النجام في كي تصداس عمولى كغزش بيمي الله تعالى كل طرف بنيها كي عَبَسَ وَتَوَلَىٰ رَبَيت -١) أب عِينَ تِي بُوك اور نابين صحابي كى طرف النفا مذكيا . الغرض إبيال يركما ه كي معاني كاسطلب بير بي كم آبيد جيموني حبوتي كوابيون مرمی الترتعالی سے مخترطاب محت رہی اورساتھ ساتھ این امت کے لوگوں کے بلے بی مختشش کی دُعاکریں ۔ جنامجی حضور علیدالسّلام کا فرمان سے کہ می دِن می سوسوم تبراستغفار کرا ہول ۔ فراتے میں کرمیرے دِل پر ایک تاریکی سی جیاجاتی ہے بمفسرین کرام فراتے ہیں کہ ہے ، رہی صنوعلیدالسلام کے قلب ذمن كى نبيں ہوتى عقى . بكم احول كے الزات كاندتيج ہوتا تھا۔ جس طرح الك كے دھوئي

استغفارکی تمفیتن

كانزاردكرد كے ما ول يہ بوجاتا ہے اسى طرح دوسے روكوں كى كوتا بيوں كا اٹرینی کی ذات بریمی ہوتا ہے جس کرتاریکی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فرمایا اسی لیے من الترتعالى سے معانی كى درخواست كرمارته ،ول بعض مفسرين فراتے ہيں -ذَنْكُ كَ سے مراوصنور علیال لام کے ذاتی گناہ نیں مکہ است کے گناہ مرادیں میں کے نے شش طلب کرنے کی تعین کا گئے ہے۔ معض ریمی فرط تے ہی کہ بیاں مریز کور ذنب سے گناہ مادنہیں عکر امکانی ظلمات ماديس مفداتعالى تے سواسارى كأنت مكن ہے - ير عدم س فتى اورجب وجرد من أني تواس كي طلمت محسوس بوني كي ، لهذا السركاني اس امكاني ظلمت بھی استغفار کرتا ہے۔ شاہ ولی اللو مکھتے ہیں کر ایک دفعہ بایز پربسطا می نے ساری ان لا الله الله الله كا وروكه نه كاراده كيا كرجب يه ورويشوع كيا نوبجين كى ایک واسی یا داکئی بینانچه وه کونامی یاد کرے شرم محوس کرنے لگے اور ذکر کرے کی جرائت ذکرسے کہ اس کوتا ہی کی توجودگی میں میں النگر کو کیا منہ وکھاؤں اور کیسے اس ر المركرور؛ ببرحال ان امكانی تارىجبور يابشرى تقاصنوں كى جوخامباں بوتی ہيں ، اللركيني أن سيهي استغفاركرت سيتهي عرضيكر ذنب اكرنبي عليدال لام ك طون نسوب كياجائے تواس سے ماد كناه نسين ہوگا۔ مضرت مولانا عبيداللزسندهيٌ فراتي من كرنبي معصوم بيونا ہے . وه ايك جنيت سے توخدا كا بغير بوتا ہے كيوكم وہ خدا تعالى كا بيغام لوكون كب بيغا تا ہے اور دوسری حیثیت سے امیرجاعت بھی ہوتاہے ریراکی قاعدہ کلیہ ہے كرجاعت كي عظيون مي اميرهي شائل موتاست اكرجيروه ذا تي طوريران مين شامل ىنەبود اسى يەلىست سىموقع بىيىن مايغى بىلىدالىلام نەصحابەكرام كى غلىلىدول براداكى كا أظهار فرمايا ہے۔ مثلاً صفرت إساملاً نے ايك كليكوكومل كر ديا تو آب نے اس نيخفكى كا اظهار فروايا اوركها كرجب بيخص فيامت واله ون لكر إلله إلا الله

ہے راسترے صنور بیس ہوگا توتم کی جاب دو گے ؟ اس طرح حضرت خالد بن

عِتيت البرحابت ولیڈ نے ایک شخص کونلطی سے قتل کر دیا ۔ جنگ ہورہی تھی اور وہ شخص قبل کا کئی نہیں تھا۔ گمرکسی طرح ہوگیا ۔ اس بیضورعلیالسلام نے الٹرکی بارگاہ بیں التجا کی کم پروردگار! میں اس فلطی سے بُری ہوں جوخالہ شسے سرز د ہوئی ہے مطلب یہ کرچ نی جاعت کی فلطیوں میں کسی حد کہ ابیرِ جاعت بھی شرکیہ ہوتا ہے ، اس وجہ سے بھی نی کا است ففار کرنا ضروری ہے ۔

استغفارسه

مدیث میں آ آہے کہ شیطان نے کہا کہ لوگوں نے مجھے دوجیزول سے ملاک كرداي بيلى جيزير سيدا هُكُكُوني وبكَّ إللهُ واللَّ الله عبر الكُفافِ اللَّهُ الله عبر الكُفافِ نيت كے ساتھ كلمطيبہ تل صفح من توابليس تباہ وبرباد بونا ہے كيومكم اس بربحتيدہ وصالنت سخنت ناگوارگزرتاست شیطان کی طاکت کی دوسری وجراستغفارست جب لوگ استغفار كرية بي توالترتعالي ان كى كونا بيان معاف كردينا ب اور یری چیز شیطان کے بیے ہلاکت کا باعث بنتی ہے کہ وہ ان نوں کر درغلانے ہی اکام را - الغرض ! شبطان نے کہا کرجی میں نے دیکھا کرلوگ مجھے کلم طبیر اور استغفاری وسے طاک کرنے ہی تریں نے انہیں نواہتات میں ڈال دیا اور کمجی برعا<del>ت کے راستے ہر ڈال دیا برعمت البی خطر ا</del>ک بیاری ہے جس کو انسان نىكى محدكركرتے بى اور يوعم عفر اندين اس سے توب كى توفيق نصيب نهيں ہوتى . موت كى تمام رسومات ، قل ، جالىسوال عرس وغيره سب برعات بين اربرتي من . مديث شريب أتاب من مَّاتَ وَهُوكِيهُ كَانَّ لَآلِالُهُ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجُنَّةَ تَجِواً مِي اس عالت مي مركيا كروه جانتاب يعني ول مي يفين ركعها ہے كداللر كے سواكوئي مجودنييں ، تووہ ضرور حنت ميں داخل ہوگا -كيونكم ير منجات كاكلم إس ببرعال فرما يكرات بخشش طلب كري اين كو تا بيول كي اور مؤن مردوں اور مؤن عور تول کے یا ہے تھی واللہ کی مُنتَقَلّت کو و وَهُ أَوْ الله الله تعالى عانة بيه تصالي بيث كرمان في علي كواو تمعار مم المرائے کو ہیں۔ ملتنے کی مگر دنیا ہی ہوسکتی ہے اور مرزخ بھی۔





اور محکلنے سے مراد اکنری محکانا جنت یا دور فیسے میں کے متعلق الملز تعالیٰ ہی انتاج کری محصل کا المال ہوگا ؟ حانا ہے کری خص کا تھے کا کہاں ہوگا ؟

محسسقد ۲۲ آیت ۲۰ تا ۲۳ طب هر ۲۲ ورین شعشم ۲

نی جب اور کہتے ہیں ایبان والے کہ کیوں نہیں آثاری گئی کوئی سورہ بیں جب اثاری جانی ہے کوئی سورہ کی سورہ کا اور ذکرہ کی جاتا ہے اس میں جگ کا ، ویجھے گا تو اُئ لوگوں کو جن کے دلول میں بیاری ہے کہ وہ ویجھے اُئ ہیں آپ کی طرف بیسے شخص کی طرح جس پر عثی طاری ہیں آپ کی طرف بیسے شخص کی طرح جس پر عثی طاری ہو مرت کی وجہ سے ، پس ہلاکت ہے آئ کے بیے ﴿ کَمُ مَانَ اور بات کرنا کوستور کے مطابق دمناسب ہے) کم مان اور بات کرنا کوستور کے مطابق دمناسب ہے) پس جب پہنتہ ہو جائے بات ، پس گر یہ سے کر دکھاتے النگر تعالیٰ کے سامنے تو البتہ ان کے لیے سبتر ہو آئ کے لیے سبتر ہو گائے تو فنا د ہونا کو گئے تو فنا د

کرو گے زمین بی اور قطع کرو گے اپنی قرابروں کو آگ یہ لوگ ہیں کہ اللہ نے اُئی پہ تعنت بیمبی ہے ، پس اِن کو بہرہ کر دیا ہے ، اور اندھا بنا دیا ہے انکی انتھوں کو آگ

گرشتہ آیات میں اللہ تعالی نے منافق لوگوں کی ذرمت بیان فرائی اور ربطآ آیا استحد تاکید فرائی کہ اللہ کی وطرنیت بیٹابت قدم ربوکہ دین کا تقصود ہیں ہے اور حبا داسی کے بلے فرض کیا گیا ہے عقیدے اور فرکو کی مفاطقت بہت رقمی چیز ہے اور وہ بیر ہے کہ اللہ کے سواکر ئی عبادت کے لائق منیں - اللہ نے اس بروگر آیا کی فارفت کے لائق منیں - اللہ نے اس بروگر آیا کی فارفت کی فرزایا کہ اپنی فوز تول کی ناکامی اور نامرادی کا ذکر بھی کیا . نیز بیھی فرایا کہ اپنی فوز تول اور کو تا ہوں کی دب نیز بیھی فرایا کہ اپنی فوز تول کی ماکامی اور نامرادی کا ذکر بھی کیا . نیز بیھی فرایا کہ اپنی فوز تول کی کا می اور نامرادی کی ذکر تھی کیا ، اللہ تعالی مرشخص کے بیٹنے اور کرتا ہیوں کی درب تعالی نے شخص کے بیٹنے کے ماک کے گئے اور اس کے ٹھی کا نے کرجانتا ہے ۔

حمِجباد ر منافقوں کیحالت

ایے در اصل اولی کا لفظ ولی سے سی کا فاکہ اُلے کہ گئے کہ کہ اُن کے یے ہاکت ہے۔ دراصل اولی کا لفظ ولی سے سی سی کا عنی قریب ہم تاہے اور مفہوم یہ بنتا ہے کہ فلاکر کے کرائ کی ہلاکت کی چیز اِن کے قریب ہویہ لوگ لینے آپ کوجگ سے بما تاہی ہو اولی لینے آپ کوجگ سے بما تاہی ہو تا ہا ہے ہیں مگر مسلما نوں کے ساتھ منا ومیں برابر کے شرکی ہونا جا ہے ہیں انہا ان کے یہ ہلاکت ہی موزوں ہے۔ انہا ان کے یہ ہلاکت ہی موزوں ہے۔ انہا ان کے یہ ہلاکت ہی موزوں ہے۔ انہا ان کے یہ ہلاکت ہی موزوں ہے۔

تہدان سے بیے ہوسی ہی وروں ہے ۔

والی جے بدنے سے جنگ سے گریز کرنے کی بجائے تما درست ورکے مطابن آجی کوفٹول معنی فوٹ المسراوراس کے رسول کی اطاعت اور دستور کے مطابن آجی بات کرنا ہی بہتر ہے زقوالت واراش کے رسول کی نافوانی کرنی چاہیے اور نہ بات کرنا ہی بہتر ہے زقوالت واراش کے رسول کی نافوانی کرنی چاہیے اور نہ بات نکائی چاہیے ۔ زبان سے بند ہائک وعولی کرنا اور وقت آنے پر بزدلی کا مطاہرہ کرنا میرکز بندیدہ فعل نہیں جو کوئی ایسا کرنے گا ، وہ لاز ما ہلکت کے کھر صفے بی گرے گا نیز فرایا فیا ذا عَدَنَ کُر الدَّمَنُ وَجب کی عاملہ میں بخیتہ فیصلہ ہوجائے ۔ اسٹر کا حکم آجائے اور باہمی مشورہ سے حاک کے لین کان

الخاعت <sup>اور</sup> معودت باست

لے إمائے ترب بیجے ہٹنا اسٹرادراس کے رسول کو دھو کر فینے والی اِت ہے جے کسی سورت يريمي براشت نهيس كيا ماسكنا رجب كني معامله مي واضح طور بيروى نهيس آنی متی توصنورعلیالسلام لیاسے معاملہ بیرصحا بڑسے متورہ طلب کرتے ، بھیر ہانمی اور مي جوعبي طي يا ما أس كے مطابق على كركز اتنے . اس كي مثال عزوه احد كا واقعه الله على جب كفارق مدينه برج طيعاني كي توصفو عليالسلام في حماية كوجع كر مح مشوره كيا كينه بي روكر رهمن سے دفاع كرنا جا ہيئے إيشرسے باہر تھے ميان ميں تفابله و. جالخے طے یہ وایا کہ بام رسما کرم مقابم کرنا ہوگا - اہل ایمان تراس فیصلے برعمد آمر کے ليے جبل احد كى طوف جيل فيرے مكر منافقة س نے بيال بھى بنولى و كمعائى اور راستے سے والبي آسكة واسى يد الشرف فرما ياكه الشراور أس كے رستول كى اطا عت اوري بت مرنی جا ہے ، جیلے ہانے سے اسٹر کے رسول کے فیصلے سے انخراف بلاکت کی علامت ب . فرا ا فَكُوْصَدُفُواللهُ لَكَانَ حَدِيلًا للهِ مَ الكريه لوك السرك ما من اینی اطاعت گذاری کوسیجی ابت کریس اورجها دستیمند ندموری تواسی میں ان کی مبتری ہے. اللہ کے نبی کے مخم کے مطابق صلح وجنگ کے ہرمعا لمد ہیں بخرشی شرکی ہو اور دل میر کسی ترم کی کرورت نه آنے دیں اجہاں جانی اور مالی قرانی کی عزورت ہو، بالا توقعت پیشے کردیں اور اپنی باست کوسیج کر دکھا میں تو بالافر سی چیزان کے یہے

فسا دبرپاکر: چاہنتے ہو۔ حبادیں شرکیب ہونے کی بجلٹے بیچھے رہ جانے <u>وا</u>لے عام طور بررمیشه دوانیاں کرتے ہیں، غلط پالیکندا کے ذریعے سمانوں میں بڑلی پداکر لے كى كوششش كرستے ہيں ۔ طرح طرح كى افراہي الراتے ہيں۔ الشر تعالى كے ، زل كردہ . توانین کی مخالعنت کرتے ہیں ، لہذا فرمایا کہ تم زمین میں فساد ہم یا کرنا جیاہتے ہو۔ اور تطع رحمى كمذا عاسنة بو عرشخص فالون اللي لي بابنى كمرة سے اس سے مخلوق خدا كى مبترى كى مى توقع كى عاسكتى ہے اور حيتخص قانون خدا وندى كو قرار دالا سے اس سے مخلوق کی بہتری کی کیا امیر ہوسکتی ہے ، وہ ترفساد فی الارض کا مرتکب ہوتا ہے توفی کا کیسمن ترہم نے روگردانی کرناکیا ہے اوراس کا دورامعن والی بنائجی آ آہے بینانچیمصنرت مولاناکشیخ المندُّ اس مِلے کامعنی پر کرتے ہیں کرشا پر نم والى بن حاوُر يعنى تمصير اقتدار اور حكومت مل حائے معاملات تمصار سے ما تصریب کا جائے توشايرتم زين مين فساداور قطع رحمى كريف لكوم عقدرير بعد كرجولوك خداته ال کے قانون کی ایندی نبیں کرتے اگران کے اعقریں عنان محومت اجائے توروہ عدل وانصاف كى بجائے ظلم وزيادتى بى كريسكے ، حقوق العباد كوتلف كريس كے كفروشرك اور بمعات كورائج كدي كے اور اس طرح ف د فی الارض كے مرتكب بول سكے . ليے لوگوں كومحجايا جار إسبے كد جندروزہ افتدارست غلطفائدہ ندائطانا مبكران عارصى اختيارات كومرمسئ كارلات بوسئ حقوق الدلزاوره فوق العياد كو ادا که تا ،غربیب میروری کرنا بمطلوم می دا درسی اورظالم کوسخت میزاد بیا . اور سپی وه میروگرا ے جقرآن پیشس کر آ ہے . یہ ابنیادی تعلیم کا پروگرام ہے اور اس پروگرام بر عل در مرکے بیے دہا د کا محمد دیا گیاہے ۔ بیرحباد کسی خص کی ذاتی ، قری یا گروہی مفاد کے بیے نہیں مکہ خالصتنا اللہ تعالی کی رضا اور اس کے دین کی سرطبندی کے بلے کیا جاتا ہے۔اسی بینے صنور علیالسلام جنگ کے موقع ہیں دعاکیا کرتے تھے۔ اللہ عر مُنْزِلَ الْكِتْبِ سَرِيْعَ الْحِسَابِ مُجْرِئَ السَّعَابِ هَازِمَ الْأَحْزَابِ اَهْزِمُهُمْ وَذُلْنِ لُعِسْمُ لَئِ كُنَا سِهُ كُونَا زَلَ كُمِسِنَے طِلْے ، طبیری آب بیسنے طابے اور باولوں كو

محران کی ذمه داری پلانے والے اللہ او فرمنوں کوشکست مے اور ان تو درہم بہم کردے بطلب برہے کر اس جاد کا مقصد اُس کتاب کے بروگرام کو افذکرنا ہے جو اللہ تعالی نے ازل فرائی ہے اور اس کے زریعے ونیا سے فتنہ وفادکومٹن امقصہ ہے۔

كَعَنْهُمُ اللَّهُ يَى وه لوگ برجن يرالتُّركي لعنت برستى ب . بعنت كامعنى رحمت سے دوری ہوتاہے، چانچہ ایسے لوگ اسٹر کی رحمت کے قریب بی ندیس بعثار سكتے بكران ريميشه على اس مليتى رسى سے -اس كانتجريد بوتا ہے كم فاصم فا الترتعالیٰ ائن کوبہرہ کرویتا ہے جس کی وجہ سے اگن کے کان حق باست کو شننے سے محرم بوجاتے ہیں. نیز وَاَعْمَی اَبْصَارَهُ مَرْ اَنْ کی اُنکھوں کو اندھا کردتا ہے جس کی وجسے رہ صبح چیز کو میکھنے کی طاقت ہی نہیں یاتے اُن بیخواہشات کی تاريي حياماتي سهد اخود عرضى غالب آماني سيد، وه مفادِعاً مركى طروت متوب مي نہیں ہوپاتے ،غرضیکہ انہیں ابنے مفاد کے علاوہ نہ کچھے سنائی دیتا ہے۔ اور یہ ہی کوئی چیزنظراتی ہے۔ وہ بہرے اور اندھے ہوجائے ہی اور ان بہ بہشدلعنت برتی رہتی ہے بخرضیکر اسٹرنے آگاہ فرما دیا ہے کہ اگر کسی وقت تم اقتدار م آجاؤ محرست بل جائے توعدل وانصاف كوقائم كرنا ،ظلم وزيا دتى كاقلع فيمع كرنا ، كمزور مخلوق کی فدرست کرنا تا کہ خلاتعالی کی خرکسٹنودی کے ساتھ ساتھ مخلوق کی دعائیں بمى تمهاير شامل حال مومايس.

طستر ۲۲ درس خستم،

اَفَلَايَتَدُبُرُوْنَ الْقُرُانَ اَمْعَلَىٰ قُلُوْبِ اَقُفَالُهَا ﴿ اِللَّهُ الْمَالِكِ الْمُعَلِيْ الْمُعَلِي الْفَالُهَا ﴿ اللَّهُ الْمَالِي الْمُعَلِي الْمُعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ وَ اللّٰهُ اللَّهُ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّهُ مَا اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰم

ترجب ہہ کی نیس غور کرتے یہ قرگ فران میں ؟ کی ان کے دلوں پر آلے گے ہوئے ہیں ؟ کی بیٹک وہ لوگ جو بھر گئے اپنی میٹنٹوں ہی بعد اس کے کہ واضح ہو پہلے ہان کے یہ واضح ہو پہلے ہان کے یہ وائن کو فریب دیا ہے اور دیر کے وعدے کیے ہیں کی یہ فریب دیا ہے اور دیر کے وعدے کیے ہیں کی یہ ان کورٹ سے جنوں نے ان کو النٹر نے الذا ہے ہم تھادک بات مانیں گئے بعض معالات میں وار النٹرنعالی جانت بایس کے بعض معالات میں وار النٹرنعالی جانت بی اور النٹرنعالی جانت ہوگا ہے ان کے پہلے ہوگا بونت کی کے ان کو فرشے ، ماری کے ان کو فرشے ، ماری کے ان کو فرشے ، ماری گے ان

کے چہوں ادر ان کی کہشتوں پر ﴿ یہ اس وج سے کر انٹوں نے پیروی کی اُس چیز کی جو ادائٹر کو 'اراض کرتی ہے اس ور 'اراض کرتی ہے اور 'الہند کیا امنوں نے انٹر کی خوشنودی کو ، ہیں النٹر سے اسٹر نے اُس کے اعلام موضائع کر دیا ﴿

ربإآن

بدایات بھی سابغد آیات کے ساتھ منافقیر کی ندست کے سلسم مرابط من گذشته درس مي گزرها ب كرجب كوئى محم سورة اتارى جاتى حسى جاد كاذكربونا تومنافن لوكيضورعليبالسلام كمطرف المسسمطرح وينحق جيسي كوئى آدبى موست کیخشی میں مبتلا ہو بمطلب کہ ہم نا فقین مہاد کے نام سے سخست خوفنز وہ مرملتے ادراس سے بینے کی کوشش کرتے . پیرفرایا المراوراس کے رسول کی اطاعت اور دستور کے مطابق اچھی بات کرنی جا ہے۔ جب کوئی معاملہ طے یاجائے تواص بیعل درآ مرکسے اس کو سیج کردکھا ناجا ہے۔ جولوگ اسے روکردانی كرس كے . وہ بنظى كاسبى بنيں كے اور فساد في الارض كے مزكب بول كے -فرایسی توگ قطع رحی کرنے والے اور مذاکی معنت کے متحق ہیں . فرایا اگر ایے فیادی وكر سكوا قدار حاصل موجائے توب لوگ عدل وانصاف ادرامن والان كے تيام ك بجائے ف وفى الارض اور قطع رسى كے مزنكب ہوں كے . السے لوگ تألي الليد کو ذاتی اغراض برقر بان کردیں گے اور تعیش کی زندگی کو ہی اپنا منہائے مفصود بنابس کے۔

چراولاد د نی مسئر لوندی کاند

زبین بیں فسادا در فطع رحمی کرنے لگو۔ لوگوں کو بات سمجھ میں آگئ اور اسنول نے صاحب اولاد لونٹ لوں کر فروخت کرنا جھیورٹر دیا۔

الله اوراس کے رسول نے ونٹریوں کوجرمایات دی ہیں اُن میں ہے ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی لونٹری لیے الک کی اولاد جنتی ہے تراش کی وجہ سے لونٹری کوؤخت کرنے کوئے اس لونٹری کو ایک ورجہ کی آزادی حاصل ہوجاتی ہے اور اس کا فروخت کرنا قطع رحمی ہیں شمار ہوتا ہے۔ مکانب کا بھی سی حال ہے جب ماکک اور غلام کے درمیان مکانبت کا معاہرہ طے پائے تروہ غلام آزاد ہوکر کوالی کرنے کرنے گئا ہے تاکم مقررہ رقم مالک کو اواکر سکے ۔ اب ایسے غلام کی فروخت بھی دوائیں رسبی ۔ اس طرح اگر کوئی شخص اپنے غلام سے کہ دیے کرمیرے مرتے کے بعد قوار اب اس غلام کو بھی کی صفتاک آزادی مصل ہوگئی، اُس کوجی فروخت بھی نہیں رسبی ۔ اس طرح اگر کوئی شخص اپنے غلام سے کہ دے کرمیرے مرتے کے بعد قوار اب اس غلام کو بھی کسی صفتاک آزادی مصل ہوگئی، اُس کوجی فروخت نہیں کیا جاسکتا .

تربه في لقرأن

منافقین کے نفاق ، ٹنرارتوں اور رایشہ دوانیوں کے پیش نظراں کے فرمایا اَفُلاَ بَيْدَ بِنَرِهِ وَمِ الْفَوْانِ كَايِهِ لِرَكَ قرآن مِي غور وَفَكِر نهير كرتے كراس ي تعليم کیسی بے شال ہے جہنی نوع انسان کونشروف مرکی تاریکیوں سیے نکال کرامن و سلامتى كى روشى كى طرون لاتى ب اَحْرِعَلَىٰ فَ اَلْحُوبِ اَفْفَالُهَا كَيا إِن كَ وَلاِل برنانے بیٹے ہوئے ہی حس کی وجہ سے برسوجے سمجھنے کی صلاحیت سے فروم ہو چکے ہیں۔ اگریہ لوگ قرآن کریم کے بروگرام برغور کرنے ترانیس معلوم بوجاتا كيم وا دست بيمند موارك ادركيت بيف بلك الكت كاسبب بمجدست مي یسی حبا دونیامی امن والان کے قیام کا ضامن سے اوراس کے ذریعے ترقی کی راہی کھلتی ہیں۔ اس کے برخلاف جہاد سے گریز کرنے والوں کے دلوں ہے تاہے لك جاتے ہي اور وہ زيك آلود موجاتے ہي سورة المطفقين مي ہے -كَلَّا بَلْ مُكْ رَانَ عَلِي قُلُوبِهِ مَر مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ لاَيْتِ ١١١) ان کے بُرے اعال کی وجیے ان کے داوں مرزمگے دیوں ان کے ہیں۔ سورہ بقرہ

می فرای خَدِیَمُ اللّٰهُ عَلَی قُلُوبِهِ مُرابَّت - م) اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَی اللّٰهِ عَلَی لِهِ مِن اللّٰهِ عَلَی اللّٰهِ عَلَی اللّٰهِ عَلَی اللّٰهِ عَلَی اللّٰهِ عَلَی اللّٰهِ عَلَی اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰم

دین سے ارتداد

فرایا کر جو اوگ قرآن کے بروگرام کوتیم نہیں کہ تے اگ کے متعلق ہی جمباعا کے کا کہ وہ مرتز ہو بچے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرایا اِنَّ الَّذِیْنَ الْدُیْنَ اللَّهُ مُی اللَّهُ ا

عام طور پر مرتد سے وہ تحض مراو ہوتا ہے ۔ جو دین اسلام کو تھجوڑ کرکوئی دوسرا نہرہ انتیار کر ہے بین بہودی ، عیسائی ، مہند ویاسکھ ہوجائے ۔ آہم اگر کوئی تحض کلے توجید پڑھنے کے اوجود دین کے اسکام بیٹل کرنے سے گریز کر آ ہے ، مثلاً عبان کو تھجر کر بلا عذر جا دیں شرکی نہیں ہو آتو وہ بھی مرتد کے حکم میں آئے گا۔ اس سلامیں مرتد کی بعض علامات بھی بیان کی گئی ہیں مثلاً جوتھ فی نماز نہیں پڑھا اور زکاۃ ادا نہیں کرتا اس کی وفادری اسلام کے ساتھ مشکو کی ہے ۔ اسی طرح جو اشخص جا عیت میں نشر کی نہیں ہوتا وہ بھی اسی نماؤہ میں آتا ہے یغونی کہ جا دایک اتنی ضروری چیز ہے مگر منافق اس سے گریز کرتے ہیں ۔ حالانکی خودھنورعلیاللم اسی سے گریز کرتے ہیں ۔ حالانکی خودھنورعلیاللم دی نروات ہیں بالفعل جگ میں ہوئی ۔ جب انظر کا نبی حباد کی خود کی آئی کرتا ہے غزوات ہیں بالفعل جگ میں ہوئی ۔ جب انظر کا نبی حباد کی خود کیا آئی کرتا ہے توجید ہی جو انظر کو انہ حباد کی خود کیا آئی کرتا ہے توجید ہی جو انظر کو انداز کرتا ہے ۔ توجید ہی جو انظر کو انداز کرتا ہے ۔ توجید ہی جو انظر کو انداز کرتا ہے ۔ توجید ہی جو رہ حالے والا جافی تی ہوسکتا ہے ۔

منافق<sub>ة ل</sub>ك دوغلى يانسيى

فرایا منافقوں کوشیطان نے فریب سے رکھا ہے جس کی وجہسے وہ جباد مِي شركي نبين بوتے - ائ كى مالت برے ذالكَ ما فَكُو لِلَّذِيثَ كَرِيهُ فَي مَا نَزُّلُ اللَّهُ كُم النول نے اُن لوگول سے كہا جواللَّه كى نازل كروہ بايت لوالب ندكرتے ہي بعني بيود ونصاري يہ لينے نفاق كوظا ہركمرتے ہوئے كتے ہي ر سَنْطِيعُ كُوْفِ كَعُضِ الْأَمْرِ بَم بعض معاملات مِن تمعارى بات أنيس کے برطاب یہ کہ ہم بظاہر توسلمانوں کے ساتھ میں اگر جھے کا موقع آگیا توہم تھا کے خلاف میدان میں نیس کلیں گے ۔ گریا الل کتاب کو اپنی وفاداری کا يقين دلاتے ہي . فراي وَاللَّهُ يَعُ كُورُ السَّرَارَهُ وَاللَّهُ يَعُ كُورُ السَّرَارَهُ مَ اللَّهِ تعالى اكن كے ايشيره رازوں اورمشوروں کوجانتہے کہ وہ کس قیم کی سازش کرکے اسلام دیمن قوتوں كے طابخه مضبوط كرہے ہيں۔ سورۃ البقرہ میں منافقین كی اس دوغلی بالسبى كو اس طرح بیان کیا گیا ہے کرجب وہ الم امان سے منتے ہی تو کہتے ہی کر مہم تو امیان لا بھے ہی ، اور جب وہ اسلام کے وسمنوں کے اس جانے ہی فالوا إِنَّا مَعَ كُمْ وَ ٱمِيت به ا) توكينة بكيم تمطائه ساته بسلانون ميل ول كامقصد تومحض أنست تُعمَّا تمنزكرنا ب- بم النسي بعض مفاو طاصل كمين کے بیے اُن کی مجلسوں میں ملتے ہی، وگرمہ جاری تمام تر میرر دبال تمعارے ساتھ ہی اور مم تماری می یارٹی کے آدمی ہیں ۔

عجرال نے ان منافقوں کی مزاکا فرکر جی کیا ہے۔ ارشاد ہو ہے۔
فکیفٹ اِذَا تکی فقی م الْمَلِیٰ کُیڈُ اُس وقت اُن کاکیا عال ہوگا۔ جب
فرشتے اُن کی جبروں اور نشیتوں بیضر بھی گئے اور کسیں گئے کہ لینے کیے کا
وو اُن کے جبروں اور نشیتوں بیضر بیں مگائی گئے اور کسیں گئے کہ لینے کیے کا
اب مزاعیمو و دنیا بین تم قرآنی پروگرام کی نخالفت کرتے ہے اور بیو دونصائی
سان کرو۔ تمعاری منافقت کا بی برائے ہے۔
سان کرو۔ تمعاری منافقت کا بی برائے ہے۔

من*زاد*نت موست

فرا فيلك يداس وسي م انتها مُ التَّبعُوا مَا أَسْخُطُ اللَّهُ كُرانول نے اس چنرکی بیروی کی حوالت تعالی کی الاصلی کا سبس بن - الترتعالی کفر، مشرک، بیودیت، نصانیت اورفتنه فادکو ایندکرا ہے گرتم نے ایسی جیزوں کا اتباع کرکے الاتعافے كى الضي خريدلى والترتعالى كارشاوس إنَّ اللّه كَ يُجِبُّ الْمُفْسِدِينَ دالقصص ١١٠) بينك وه فيا داورفياديون كويندنيين كرتا ، نيزفرايا وكاكومني لِعِبَادِهِ الْكُفَنُ وَإِنْ لَنَشْكُونُوا يَرْضَكُ لَكُورُ (الزمر-) التُرتَعَالَ لِينَ بدوں سے کفر کوم گرز لیندنیس کرتا اور اگرتم اس کانسکراد اکرو، اس برایان ہے ا وُ تروه تم سن آصى بوجائے كا - إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (الرِّمزان -١٩) الله كے نزدكي بنديده وين صرفت اسلام ہے - اس كے إلى توحيد ، ايمان اور اطاعت کی قدر ومنزلت ہے۔اس کےعلاوہ تمام ادیا ن مفضوب معتوب اور گراہ گن ہیں - اہل كتاب نے اصل دین میں طاوٹ كر کے طب بوديت اور نصرانیت بنا دیاہے ۔ اسی لیے الترنے ان کم غضوب علیداور گمراہ قرار دیاہے فرایا منافق لوگ ایب تراس وجهسے منزا کے متحق میں کرا منوں نے اسی چنر *کا اتباع کیا جو خدا* تعالی کی نا اِصْلی کاسبب بنی ، اور دو مسری بات ب<u>ر وَگُرِهُ وَمِوْ</u> ا رصنوات كرانول نے الله تعالی فوشنودی كے بروگرام كونا بندكيا - اور التاری نا راضگی کے کاموں کو اختیار کیا . اننول نے مرابیت کے راستے کو چھیوڑ کر هرای ، ایمان اور توحیر کو چیو کر که فوشرک اور نفاق کو افتیار کیا بحس کا نیجه به کلا فَكُصِّطَ اعْمُا لَهِ عَرِ كُم الن كَ مَا مِنكِ اعال مِن يربا وبوكة - وجريه ہے کہ اعمال کی قبولیت کا دار ومار آمیان میجنے کیے ہے۔ بجب یہ لوگ اسی ۔۔۔ سے خالی ہس توالٹر کے با ان کے اعمال کی کچھے قدر تذہوئی اورسب کے سب منائع موسكے. قيامت والے دِن كافروں كے دُميروں اعال راكھ كے دُمير كى طرح ہوا میں اُڑھا بیس گے كيؤ كھ وہ ايان اور توجيد كے تقل سے خالی ہول گے

محسشمد به ایت ۲۹ تا ۳۳ حلستگر ۲۲ درس بشتم ۸

آمُ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُانُوبِهِ مَ مَّرَضَ آنَ لَنَ يُخُرِجَ اللهُ اَضْعَانَهُ مُ اللهُ يَعْلَمُ اللهُ اللهُ

توجب ہے ۔ کیا گان کرتے ہیں وہ لوگ ہن کے دلول یہ بیاری ہے کہ ہرگز نہیں انکانے گا اللہ تفالی اُن کے دلول کے کینوں کر ؟ ﴿ اور اگر ہم چاہیں تو البتہ دکھا دیں آپ کو یہ لول ایس آپ اِن کو پہچان ہے ہیں اُن کی تاثیرں سے اور اُئے ہی البتہ پہچان لیس گے اُن کو ابت کے ڈھی سے ، اور النہ جانا ہے تھا نے اسلام کو ﴿ اور ہم صرور آزائی گے تعییں بیاں پہلے کہ معلوم کریس وظاہر کر دیں ) اُن لوگوں کر ج تم میں سے جاد کرنے فیلے ہیں اور ہم مارور میں کر ہوتم میں سے جاد کرنے ہی اور ہم اور صبر کمرنے والے ہیں اور ہم اور ہم میں سے جاد کرنے ہی اور ہم اور میں اور ہم اور ہم میں ہے ہی اور ہم میں اور ہم میں اور ہم اور ہم میں اور ہم میں اور ہم اور کرنے والے ہیں اور ہم

عابین کے تعماری خبوں کو 🛈 بیٹیک وہ لوگ جنول نے کفر کیا اور ملکا انہوں نے اللہ کے دانتے سے اور مخالفنت کی اسوں نے رسول کی بعد اِس کے کہ اُن کے لیے ہایت واضح ہو جی ہےوہ ہرگز نبیں نقصان بنجا سکتے اللہ کر کچھ بھی - اور بھینا اللہ تعالی اُن کے اعال کو ضائع كمه مے گا 🕝 كے ايان والو! اطاعت كرو اللّٰر کی اور شاطاعوست کرو رسول کی ، اور نه صابع کرو لینے اعال 

دلطأيت

جها د فی سبیل استر کے سلسلہ میں شافقین کا کردار اور اک کی فرست بیان مورسی ہے گذشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ کا یہ فران گزرجیاہے کرجی جہادے تعلق کوئی محكم سورة نازل بحتى ہے تو آسيسنافقين كو اپني طرف بڑى حيريت نے ديكھتے بوكے یا تے ہی جدیا کسی خص ریموت کی ختی طاری ہورہی ہو ۔ بھرالتد نے فرایا، کیا یہ لوگ قرآن می غورنیں کرتے ، کیاان کے داوں پر تا ہے سکے ہوئے ہیں ؟ جوادگ ترا کے واضح ہوجانے کے بعد می قرآنی بردگرام كونيلم نيں كرتے مكم ألط ياؤل مير عبتے ہی تو ایسے لوگوں مصصص میں الاکت اور تباہی ہی اسکتی ہے۔ التر نے منافقین کایکردار مبی بیان کیا کرمیر اوگ جب اسلام دیمن افراد سے ملتے ہی تو انبیں اپنی وفاداری کا بیتن ولاتے ہیں۔ بوقت موت فرشتے ان کے چبرول اور بشتوں برمنریں نگائیں کے اور ان کی روتوں کو تذبیل و تحقیر کے ساتھ نکائیں گے اُن کا پیمنشراس وحبرسے بوگا کر انہوں نے الٹرتعالیٰ کی اکسیسندیرہ چیز کا اتباع كي اوراس كى بينريره چينركوناليندكي فداتعالى في ليد توكول كے اعال كوضائع

منافق کی

الترتعالى كارشادس أفر حسب الكذين في قُلُوله م مركز كياوه لوگ كمان كرتے ہيں جن كے ولوں ميں نفاق كى بيمارى سے أَنْ كُنْ يَحْنِيجَ

لا ہ اصنعان اللہ اللہ تعالی ال سے دلوں کے مینوں کو ہر گرز ظاہر نہیں کرے گا؟ منافقت ایک خطرناک بیماری ہے۔ دیگر روحانی بیمارلیوں میں کفر، مشرک ، ارتدار اور شک ہیں جن کی وجہ سے انسان منجات سے محروم ہوجاتا ہے۔ توفر ما باجن لوگوں کے داوں میں بیماری ہے کیا وہ مجھتے ہیں کہ السّران کے باطن کے کھو کم ، فریب صدادر کینے کوظاہ زمیں کریگا۔ بدائن کی خام خیالی ہے کیؤنکہ السرتعالیٰ ایسی چیزوں كركسى فدكسي طريقے سے ظاہر كرديا ہے اور ان كو دنيا ميں مي رسواني كا منہ ويجف الما ج \_ تربيان الله ف فرايس وكونشاً ولا ركيك كفو اكريم جابي تراب كروكها دير كه فلال فلالشخص منافق بهيجواسلام اورابل اسلام كي فحلاف ليني دوايم بر مصرون من الشرف يهى فروايت فلعرفتهم بسيمهم أب انہیں اُٹن کی نشانیوں سے پیچان لیں گے کہ بیمنافق ہیں ۔ اُٹن کی پیچان کا دوممرزراج يه وكَتَعْرِفَ فِي عَرْفِي كَوْنِ الْفَوْلِ كُراب الْ كُولِية كُفَتْكُوت بيماناس ك السے اوگ جب اِت كرتے ہي توكسى نكسى وقع بي اُن كى اسلام وسمى ظا مرموي جاتى ہے۔اس کے برخلاف جرامیان والے ہیں اُن کا امیان اُن کی گفتگر سے ہی محصلاتا ہے۔ اہر امیان کے بالے بیر حضور علیالسلام کا ارشا ومبارک ہے اِنْفوامِنْ فِرُاسَةِ الْمُومِنِ فَاللَّهُ يَلِى بِنُورِ اللَّهِ مِن كَالِسَة مِن كَالْمُ مَن كَالْمُ مِن كَالْمُ مُن كَا وہ ارمیرے عطا کردہ نور کے ساتھ دیجھ تا ہے ۔ حورۃ توبہ میں کنزت کے ساتھ مَ فَقُولَ كَيْ مُرسِت بِيانَ كُنِّ كُلِي عِدِ فَرَايا أَوَلَا يَكُونَ ٱنْكَا تُوكِيفُتَنُونَ فِي صَيِلٌ عَامِرٌ مَنَّ ةَ اَوْمَنَّ تَبَنِ داَيَت ١٢٦٠) كاير لوگ ديكھنے نہيں كم انديس مرسال ايك يا دومرتبه أز كمشس مي دالاجا آ بي سيدان كي منا فقت ظاہر بروجاتی ہے اور وہ ذلیل ہوجاتے ہیں بھی وجی اللی کے ذریعے النز تعالیٰ منافقول كي عركات كي نشا مرحى فراهينته بي اوركمجى السير كارسول انبير نورفراست سے پیچان لیا ہے کہ فلاں من فق ہے ، کبھی اُک کے چیرے کے اُنا رحیطا و انکی منا فقت کی غازی کمرتے ہی اور کھی اُن کی گفتگو کا طورطرابیتہ اُن کے نغاق کوظام

کرویاہے۔ فرایا قاملہ یک کو اعتمالک کو کے کروہ منافقین! التارتا سے انتخاصے منافقین اللہ کا اللہ یک کوئی چیز مخلوق سے مناف کا کو کا بیاری کوئی چیز مخلوق سے مخفی رہ بھی جائے تو ہم حال اللہ توجائیا ہے، اس سے توکوئی جیز لویٹ پر ہم مخفی رہ بھی جائے تو ہم حال اللہ توجائیا ہے، اس سے توکوئی جیز لویٹ پر ہ نہیں ہے اگروہ کونیا ہم ان کی کسی حرکت کونہ بھی ظاہر کرے توجز الے عل کے وقت تو ان کا بردہ صنرور ہی فاش ہوگا، اور یہ بچ نہیں سکیں گے۔

مجابرین اور صابرین کی از کھشس

وقت تران کا بردہ صرور ہی فاش ہوگا ، اور یہ بیج نبیں سکیں گے۔ ارشاديوتاب ولكنبلون كرحتى نعالم المجهدين من كم وَالصَّرِيرِينَ اورالبنة بِمَعْمِينِ صنرور آزائي كُے ، بيان كُ كرم جان ليركم تم میں سے مجا ہراورصا برلوگ کون ہیں۔ نعث کر کا تعنی تو مانتا ہی ہوتا ہے مكرياں ميظا بركرنا مادىسے كيونكه اللے علم سے توكوئى چيوسى بابرنسي . وہ تو ہر حیبز کر ہروقت مانتا ہے۔ بہرحال فرایکر الله تعالی این راہ میں ال وجان کی قرانی بیش کرنے اور مرصیبت رحم کرنے والوں کوظام کرے گا۔ وَنَعْلُولُ اَ خَبارَكَ عُمُ اورم مِهمارى خبرول معنى حالات كريبي أزائين مرك يناني قرأن إك میں مگر مگر الی ایان کی آزانسش کا ذکر آتا ہے سٹال سورۃ البقرۃ میں ہے اور ہم سی قدر خوف ، عبوک ، مال ، جانوں اور میووں کے نقصان سے تھے ہم آزمائیں کے وَکِشِی الصّرِبِیْنَ رَآیت - ۱۵) بی*ں صبر کہنے والوں کوخوشنجری سُٹ*نا وي بسورة العنكوت كا أغاز اس طرح بو تاسي احسب الناس اكت مُ يُتَكُولُوا أَنْ يَتَسُولُوا الْمَنَّا وَهُ مِرْلاً يُفْتَنُونَ كِيهِ لُولٌ سِمِحَة بِي كرم انبي امیان کے زبانی اقرار سے حیوار ویں گے اوران کی آز بسٹس نہیں کی مبائی ؟ بنیں مل ہم نے اِن سے بیلے لوگرں کوہی آ زہشس میں ڈالا، واوران کوہی اُزمائیں گے ) بس الترتفالي ضرومعلوم كرسے كاكر إن ميں سے ايبان ميں سيح كون ہي اور حجوثے كون ؟ جلك احزاب كيم وقع بي فرمايا هُنَالِكَ الْبَيْلِي الْمُؤْمِنُونَ وَزُلِن لُوَا ِ ذِلْزَالاً سَنَدِيدًا زالاحزاب - ١١) ولمان بيمونين كرآزها باكيا اوروه فتربيطور بر بلائے گئے گریا ہے اُن کی سخت ترین از ائش تتی ۔

بهرحال فرمایا که بهم تمعارے حالات کواچی طرح آ زمایش سے بنا کچر مجابرین اورصابرین کی وقتاً فرقتاً از اکشس ہوتی رہی بہال بسسمنا فقول کی بیجان کا تعلق ہے توالطرنے ان كوم مختلف مواقع برآزما يا مثلاً جنگ احد مي منافقين كاكروه بھي مسلمانوں کے ساتھ مدینہ سے بھلا گھروہ سامے عبدالٹرین ابی کی قیا دست میں میران جنگ بی سینجے سے پیلے ہی والیں لوٹ سے۔ اسی طرح جنگ بتوک کے موقع یریمی استی سے زائرمنا فقین نے حیلول بالوں سے جنگ کے لیے تعلقے سے گریزی اور الله نے اُن کا بردہ ماک کیا بغزوہ بن مصطلق کے موقع برجی ان کی 🐃 أَنْ الْسُسْسَ بِونَى مُمريهِ اس مِن مُكام بوئے. انبول نے مختلف حیوں مبانوں سے ملانوں میں اختلاف پدا کرنے کی کوشش کی۔یہ لیف مفتد میں تو کامیاب نهوسك البنته أن كى اپنى خانت ظاہر برگئ - اور بالاخرسورة المنا فقول بى إن كى تئام حيرب زبانى اور تحقوت كايول كھول ديا اور فرما يكير لوگ جو بھى دعوى كري وَاللَّهُ يُشْهَدُونَ ٱلْمُنْفِقِينَ لَكُذِبُونَ واليَّد - ١) خزاتوجانا سي كريهميك ہیں بغرضیکہ التدکا فرمان ہے کہ ہم مومنوں اورمنافقوں دونوں گروہوں کوآنائی مے اورظا ہر کریں گئے ۔ کہ إن بس كون صبر كرنے والا اور شقت برداشت كرنے دالاب اور كون منافق ب جوجان ومال كى بازى تكاف سے كريز كرداج . ٱكَارْ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ كَفَنُ وا وَصَدُّ وا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِيْكُ وہ لوگ جنوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا ،اور الٹر کے راستے سے رو کا وَسُافُوا الرَّسْعُولَ اورالله كم رسول كى مخالفت كى مِنْ جَعْدِ مَا تَبَيَّنَ كَهُ مُواللَّهُ لَى بعيداس كے كريابت واضح بوجي بعني وحى اللي كے ذريعے الحكام نازل بوجكے وجم اس کے بعدجن لوگوں نے کفر کیا اورخدا تعالیٰ کے راستے سے روکا ، ارسلے رول كى مخالفت كى كَنْ يَّضُرُّ واللَّهُ سَنَيْتُا وه السُّرِكَا كَچِيرنبين بِكَارْسِكَة بِعِنْ وه لوگ اسلام دخمن ارادے میں کامیاب نہیں ہوسکتے . وَسَیْحِیْطُ اَعْمَا کَفِ مُر کِلُولِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰم ان کے اعال کوہی ضائع کردے گا۔ اگرامنوں نے دُنیا میں کوئی اجھاکام کیاہے نماز

کفار کے اعال کا ضیاع روزه البج وغیره سب مروود مول کے کیونکران کاعقیده فاسد ہے۔ توحید ہو بھی

صیح ایمان نہیں کھنے اور دلوں میں کھوٹ ہے۔

الشاريول كاطاعت

بيد منا فقول كى طرف سے الله كے رسول كى مخالفت كا ذكر تھا - ابابل ايان كرخطاب فراي يَايُّهُ الْإِدْيْنَ أَمُنْقُ آطِيْعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولُ اے ایبان والو! اطاعت کرو الٹرکی اور اطاعت کرو اش کے رسول کی وَلاّ مبطِ اللهِ الْعُمَالَ كُمْرُ اور لِينے اعال كرضائع نهرو ـ گويا اعال كى قبولىيت كے

سے اللہ اوراس کے رسول کی فرا نبرواری تسرط ہے -

اس آبیت سے بعض منی مائل مجم متفرع ہوتے ہیں مثلاً معتزلہ کا خیال ہے کہ جب کوئی شخص کی کبیرے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تواٹس کے گناہ کی وجہ سے اس كى سارى نيكيا رجعى براد بوجاتى بس يمكر ابل سنت والجاعت كامسلك برب كر اكراس خص كے دل ميں جي ايان توجود بے اور وہ اللّٰري وحارفيت بريقين كھا ہے توکیسرہ گناہ کی وجہ سے اس کی نیکال توضائع نبیں ہول گی ، البتہ اس کرائس گناہ كالمُجَلَّان كرنا يُسِيكُ مولانا شاه الشرون على تصافريُّ ابن تفيير مي مكت بب كرا عمال ضائع ترنبیں ہوں گے . البتہ اُن میں وہ نورانیت نہیں ہے گی جب کاس کہ وہ تنخص اس كبيره كناه سے توب نه كردے . اعال كى بريادى كى اصل وج سرك سے ۔ جب ككسي خص مين تشركه كا ما ده موجود بوگا . اُس كي نماز ، روزه ، صدقه ، نجيرات مباد، ج غرضيكه كيومي قبول منيس بوگا، سب راشگال جائي گے اگر كونی شخص ترحيديه قائم تمصا، نيك اعال بهي انجام دينا بقا مگر بعبدين وقت شرك مي ملوث پوگ توانش كى سارى نيكيا ل مربا دىپوكىي<sup>ن</sup>.

اسی طرح موشخص مرتز موصائے اُس کی بھی ساری نیکیاں ضائع ہوجاتی ہیں . بيه سورة بقره بي موج رسے وَمَنْ يَنْ تَدِدُ مِنْ كُوْعَنْ دِيْنِهِ فَيْمُتْ وَهُوَكَا فِرُ فَأُولِلِكَ حَبِطَتَ اعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ لِاسْتَا چیخص لینے دین سے بھرجائے اور اسی حالت میں کسے موت آجائے کہ وہ کافر

ہی ہے تو الیے لوگوں کے اعمال دُنیا واکٹرت میں برباد ہوجائیگے۔ علاوہ ازی جی شخص کے ول میں شک یا نفاق بدا ہوگیا یا اُس کا عقیدہ فاسد ہوگیا تو وہ بھی کیوں سے خروم ہوگیا۔ بوشخص صدفہ کہر کے اُس براحمان مبلا آہے یا افریت بینجا آبا یا کا کا کا می مرکب ہونا ہے تو وہ مبی اعمال کو برباد کر بیٹھٹا ہے۔ سورۃ البقرہ میں الٹرکا واضح فران ہے کہ لے ابیان والو اِ لَا جُبُطِلُو اَ صَدَدَ فَیْرِیْ کُرُ وَ اِللّٰمَ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمِ وَاللّٰهُ وَاللّٰ

اس آیت سے الم الجومنی فرائے بر شاہ می نکالا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی فی نکالا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی فی نکالا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی فی نکالا میں جھوڑ دیا ہے تو اُسے اس کی قضا دین ہوگی مثلاً کوئی شخص نعلی روزہ مکھنا ہے اور کسی وجہسے اُسے پر را کرنے بجائے درمیان ہیں افطار کر ادتی ہے تواس کے پر لے اس کو روزہ رکھنا منروری ہوجائے گا۔ حدیث میں آنا ہے کر حضرت عائشہ اور حضرت حفظ نے نفلی روزہ رکھا میکرکسی وجہسے توڑ دیا تو حصنور علیدالسلام نے فرایا را قیضیا مکا کھا تھا روزہ رکھا میکرکسی وجہسے توڑ دیا تو حصنور علیدالسلام نے فرایا را قیضیا مکا کھا تھا انسان میں مگرکسی وجہسے توڑ دیا تو حصنور علیدالسلام نے فرایا را قیضیا مکا کھی ہوئے۔

یکھٹا آخر اس کی مگرکسی دوسے رون روزہ فضا کر دیا ۔ البتہ الم شافعی فرائے نے ہیں کہنفلی روزہ توڑ نے سے قضا لازم نہیں آتی۔

کر کے ڈک کرنا

بعض عیادات ایسی بی کمنٹروع کرسنے کے بعد اگر ترک کردیا جائے ترتمام المرکے نزدیب اُن کی قضا داجی ہوتی ہے۔ مثلاً تج یا عمرہ کا احرام انہ کے کرکسی وجہ سے الدہ ترک کر دیا تراب اُس تج یا عمرہ کی قضا لازم ہوجائے گی۔

ام انوصنیفہ اسی سے قیاس کر کے فرائے بی کر تج اور عمرے کی طرح نفلی نماز
اور روز سے کی قضا بھی صروری ہوگی ۔ انہیں ادا کہ و اور بینے اعال کو باطل نہ کرہ ۔

اندیکا سیاق بتلاتا ہے کہ لے ایمان والو اِکی فرہشرک اور مرتدکی طرح تم لینے
ائیٹ کا سیاق بتلاتا ہے کہ لے ایمان والو اِکی فرہشرک اور مرتدکی طرح تم لینے

اعال كوضائع نذكر بليصا يعنى كوئى ايباكام نذكرنا حسسساعال ضائع بوجانيكا خطام

، رجیے پیلے عرض کیا کہ ریکاری، اذبیت کمپنجانے یا احمان عبلانے سے اعمال مرباد

ہوجاتے ہیں۔ تاہم امام انوعنیف شنے یہ دور امٹ کھی بیان کردیا ہے کہ کی عل کو شروع کرکے توڑ دیاجائے توانس کی قضا لازم آئے گئی . شروع کرکے توڑ دیاجائے توانس کی قضا لازم آئے گئی .

محسسمدی آبیت ۱۳۸۳ ۲۸۲ خستر ۲۶ درس نېم ۹

رِانَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَا نُوا وَهُمُمْ كُفَّارٌ فَكُنَّ يَغُفِرَ اللَّهُ لَهُمُ ﴿ فَلَا تَهَنُوا وَتَنْعُوا الى السَّلْمِ وَانْتُمُ الْاَعْلُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَعَكُمُ وَلَنْ يَتِرَكُمُ اَعُسَالَكُمُ إِنَّ مَا الْحَيَاوِةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهُو الرُّانِ تُوَعِنُوا وَتَتَقَوّا يُؤْتِكُمُ الْجُورَكُمُ وَلاَيسَكُلُكُمُ الْمُوالِكُونُ اِنْ يَسْتَعُلَكُمُّ وَهَا فَيُحْفِكُمُ تَبَخَلُوا وَيُخِرِجُ آصَٰفَانَكُمُ <sup>©</sup> هَانَتُمْ هَوُلاءِ تَدُعُونَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمُ مَّنْ تَكِبُكُ أَوْ مَنْ يَكِنُكُ فَإِنَّمَا يَكِنُكُ عَنْ نَفْسِهُ وَاللَّهُ الْغَخِيُّ وَانْ تَكُرُ الْفُقَرَاءُ وَالنَّ تَتُولُوا يَسْتَبُدُلُ قُومَا ﴿ عَيْكُمُ أَنَّهُ لَا يَكُونُو آمَثَالُكُمُ ﴿

تن جسدہ بیشک وہ لوگ جنول نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راسی حالت اللہ کے راستے سے رووسوں کو) بھر مرگئے راسی حالت یں) اور وہ کفر کرنے فیلے تھے، پس ہرگز نہیں بختے گا اللہ تعالیٰ اُن کو ﴿ پس ما سست ہوتم رائے اللہ ایان) کر تم پکارنے مگھ صلح کی طرف ،اور تم ہی بند ہو گے۔اور اللہ تعالیٰ تماے ساتھ ہوگا۔ اور ہرگز نہیں کم کریکا وہ تماے اللہ اعال کو ﴿ بینک ونا کی طبیک ونا کی طبیک ونا کی اور ہرگز

رنہ کی کھیل اور تماننہ ہے اور اگر تم ابیان لاؤ گے اور انقوٰی افتیار کرا گے تو وہ دبیگا تعمیں تمعال بدلہ ،اور نہیں انگے گا وہ تم سے تمعالے سب ال ﴿ اگر وہ انگے کم وہ تمالے یا ہو وہ اگید کمے تمعالے یا ہے تو تم بخل کرنے گا وہ تمعالے الد کم بخل کرنے گا وہ تمعالے الد کم بخل کرنے گا وہ تمعالے الد کے کھوٹ کو کا سنو لے لوگر ہ تم کو بلایا مبتا ہے اکر تم نورج کرو اللہ کے واستے میں - ہیں تم میں سے بعض مجل کرد اللہ کہ تے وہ اور اللہ تا کو گا وہ تمال کرے گا بینے نفس کے لیے اور اللہ تا کہ بین کرے گا بینے نفس کے لیے اور اللہ تا کروگے تو بیل کرے گا وہ تماری عگم دوسے روگرانی کردگے تو بہل کرے گا وہ تماری عگم دوسے روگرانی کردگے تو بہل کرے گا وہ تماری عگم دوسے روگرانی کردگے تو بہل کے تمالے بھیا ہے ۔

کفار کے ایسے عدم معافی

جاد کے حتی میں مانفین کی ذرت بیان ہورہ ہے۔ قرآن پاک جرقیم کا نظام دنیا میں رائے کرنا بیا ہتا ہے اس کے نیا لفین بلغون لوگ ہیں۔ لیسے ہی کفار، مشرکین ایپود، نصاری اور منافقین کا تعا قب کھیلی آیات میں بھی تھا اور آج کے درس میں بھور ما ہے۔ ارشا دہونا ہے ۔ ارش اگذین کھڑو آوا بیشک وہ لوگ جنوں نے کفر کا شیعوہ افتیار کیا ۔ بعنی خدا تعالی کی وصلانیت کو تسلیم مذکیا ، السّر کے بنیوں کو انکار کیا ۔ قرآن کو وجی الہٰی منا ، السّر کی کتابوں، فرشتوں اور بعد ف بعد الموت پراہیان مذلائے۔ اورائس کے ساتھ ساتھ کو صدیق آوا عن سکیدی اللّه ورووں کو بھی السّر کے داستے سے روکا ، یعنی خود تو ایسان سے محود منے ، جو اس کو صبول کر من پرمائل تھے اس کے داستے میں بھی طرح طرح کی کرکا وٹی کھٹری کیس، اان کرماز پیلیا ، لاکچ دیا یا کسی اورطر بھے سے حق کی طرح کی کرکا وٹیل کھٹری کیس، ان دہ اس ڈگر رہر چاہتے ہے قدیم مکا تھی آ بیاں ناک کر المبیں موت آگئ کو گھٹر کھا کہ اس حالت میں کر وہ کا فری ہے تو ایسے توگوں کے متعلق الله تعالیٰ کا فیصلہ فَكُنُ يَعْفِفَ اللَّهُ كُلُهُ مُ كُرُوهُ أنبين بركز معاف نبين كرب كا- انبين لين غلط عقائد اور مرسے اعال کی وسے ابری سزا بیں مبتلا ہونا پڑے گا۔ عِمرالتُرتعالى سف ابلِ ايان كرتنبيد فرائى هَلاَ تَكُا مُوكُوا ويجو إكافرول · کی ا<u>ندا درسانیوں</u> ، ا فرادی قوت اور ساز دسانان سے مرعوب ہوکر سست مذی<sup>ط</sup> عانا ، اوراس قدر ممن من ما مربيط فا كَذُعُوا الْيَ الْسَكُم كُم خود النير صلح ي دعو دینے مکو صلے کی بات بیطرفدندیں ہوتی مکبر پر توطرفین کی خواہش پر ہوتی ہے اسلا نے سورة الانفال میں اس کا بہ قانون بیان کر دیا ہے اِنْ جَنْعُی اِللَّہ کُو فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ دِآيت ١١٠) ٱكرنما لعن فريق صلح كے بيا كاده بواوروه اس كى پيشس كى كى يەتواش كوقبول كرنواوراندىرى بىروىد دىھو ـ مطلب په که کمزوری یا بزدلی کی دجهست از خودصلح کی دعومت نه دو بکرتم سند اور توصلے کے ساتھ ویمن کامقابلہ کرتے رہو، اورتسلی رکھو کا گفتھ الاکف کھی آ تم ہی عبندلعنی غالب رہو گئے وکاللّٰے مُعَکَ کُرِین کم اللّٰہ تعالیٰ کی نصرت تمعا ہے شائل مال ہے۔ تم السر کے دین کی خاطر حباد کر کہے ہو، قرآن کے بدو گرام کی تولیج تما المتقصدسية ، ثم دنيا كوامن كالكواره سناناً بلهينة بو. كذا التدنعا الا منرور تمحاری مروفر لئے گا . اور تمعیں کامیاب کریگا . اور ساتھ بیخ ٹخری بھی نے دی کہ نم جس خلوص نیت اور الله کی رضا کی خاطرمیدان میں اتر ہے جدیہ بیت بڑا عل ہے ۔ وكن يَيْرِ تَكُمْ اعْمَالُكُمْ اورالله تنالى تماك عالى مي كمي نبير كركا. مبكرات كايرا برا براعط فرائع كالكنشة درس بي ي كذريكاسيد أطيعها الله وَأَطِيْعِتُوا الرَّسُولَ وَلَا تَبْطِلُقًا اَعْسَالَكُمُ وَلَا التَّرَاوِراُس كَ رِيول كَ اطاعت كرت ربوتومتهاك نيك اعال ضائع نبيس بول كے اور التار نعاسے ائن كى قدر دانى كريب كا ادتم هيس دشمن بيغلبه حاصل بوگا -أكے اللہ نے دنیا كى حقيقت كوبيان فرايا ہے كريادر كھو إلى المحيوة

ونیا ندا ته مووله یا به

. تاست قدی

کی تکفیتن

الدَّنَا لَوَ وَ لَهُوَ وَ لَهُوَ كَ مِنْكَ وَنَا كَى زَدْكَى تَرْحُصْ كُسِلِ مَاسْهِ وَالَّهِ مَنْ اللهُ ا

فرایکمیل کردیں دِل مُگلے نے کی بجائے فَانَ تَنْ مِی اِیان لاوُگے ایان لاوُگے ایان لور الشرتعالی ، اس کے رسولوں ، کتابوں ، ملائکم اوربعث بعدالموت پر ایان لاوُگے تقویٰ الشرادراس کے رسول کی اطاعت کرو گے ۔ وَاکَتَنْفُو اورتقویٰ کی راہ اختیار کراہ

التداراس كے رسول كى اطاعت كرو كے ۔ وَاَتَّقَعُ اور تقوىٰ كى رُه اختيار كرو كي يعنى كفر، شرك، نفاق، ارتداد اور معاصى سنة بج عاد كے، مدود مشرع كا احتراب كرو كے بطلم وجود كوملى كر عدل وانصاف كوفائم كرو كے تو اس كافائرہ يہ ہوگا۔ في في نزي كم المجھ و في و ركوف و الشرتعالى تھيں تھا لا اُجرعطا فرائے گا اور تھيں يہ ہوگا۔ في في نزي كم المجھ و في و ركوف و الشرتعالى تھيں تھا لا اُجرعطا فرائے گا اور تھيں

دنيامي عي كامياب بنائے كا اور آخرست كا أجر تو لا محدود ہوكا .

انفاق في سبيل *انتر* 

اك سيد، وه تمعالسارا مال عاصل كرنے كاعبى فق ركعة ہے- إِنْ بَيْتَلُكُمُونَ هَا اگروہ ایسامطالبہ کرشے فیکھٹے کھڑا در تاکیدًا ایسا کرسے توتم اس امتحان میں ناکام ہو عِادُكَ تَبْعَلُوْ الْمُ بَعِلَ مِنْ لِكُرِي مِنْ سَارًا اللهِ مِنْ كَدِينَار منين بوكَ وَيَجْرِجُ اَصْنَعَا مُنْكُورٌ وَهِ مُعَارِتِ انْدِرِ كَي كُفولْ كُوبِاسِ كَالْ يُسِيرًا اورْتُم ذَلِيلَ بُوجِا وُكِي اسى بيد الترف إنى صراني سيتم ريخفيف فرائي به اورسارا الطلب نهين كيا بكيداس كاكيم صدفختف مات مين خريج كرف كاسكم دياسي فريع كى بعن مات نوض ہی جیسے زکواۃ اور جج ، بعض واجب ہیں ۔ جیسے صدقہ فطر اور فر بانی - بعض مات سنست اور تحب كى تعربعين بى تى بى جيسے غربيب رشته داروں كى اعانت یروسیوں اورغر باساکین کاحق ، تعلیم وتبلیغ کے افراجات ، بیرحال فرض واجرہے کے کرسندے مسحت کے مختلف مالت اور مختلف ورجات ہی جن برخرج کرنے كاحكم دباجانا ہے گر كميم سالے كامارا ال غريج كرنے كا التّر حكم نبيں ديتا-البته اكم كوئى الني مرضى سے سارا ال معي خرج كرف جبياكر بعض محارث في بيد كا ترييمزيرفضيات كا بعث بوتاب -اس سلطين ارشا درو تلب هَا نُتُهُمْ هُولاً عِ تُدْعُونَ لِدُفِقَوا

فِيْ سَدِيْلِ اللّهِ لَوَو اِسُ لَو المعلى اللهِ كَ رَاسِتَ مِي حَرِي كَرِينَ كَى وعوت وى جارى اللهِ لَوَر اللهِ مَن كَوَمَّ مَن اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ال

میں ارشا دہوتا ہے کہ حولوگ اپنا مال الله کی راہ میں خریج کرتے ہیں اُن کے ال کیشال اس والني كى سبت سرات إلى اكير اور برال بي سُوسُو دانے ہول ، گويايك وانے کے بدے سات سو وانے عاصل ہوتے ہیں بمطلب یہ کر انظر کی رضا کے لیے خرج كرده ال كا اجرسات سوكنا كسرت بوتاب، كمكر فرايا وَاللَّهُ يُضَعِف لِمَنْ يَشَاءِ البَّرِين - ٢٦١) التُرتعالي جس كے ياہے جا سے بھی زياده عطاكر آسهه وشاه عيدالقا درم مفيرقرآن تقتضته مي كه انفاق في سبيل التركا صلم سلانوں کور ملاکھی تعالی نے مک فتح کر کئے بھوڑے عرصہ کے بیے اہل ایان کو این طون سے خریج کرنا بڑا اس کے بعدالطرفے خریج کردہ مال سے سوسوک زیادہ ویا۔ فرایا، برنتمجھوکہ اللہ تعالی کو زاتی طور پیمھارے ال کی ضرورت ہے نہیں مكر وَاللَّهُ الْغَيْنَ مَ وَتَوْعَىٰ اور بِي نياز بِ ، أُسِيتِها رَال كي كياضرورت ہے -اس مِي توخودتمها له يجلاسه كيزيكم وَأَنْتُ هُ الْفُقَرَآء مماع تم بوصرورست تميں ہے۔ اس وُنا مي فريج كرو كے توبياں عى ايك كے بدمے ہزار ملے كا -اور پھر آخرت کا برلہ تولاتنا ہی ہے، لہذا بخل مذکرو مکم سخوشی خاطراس کی راہ می خرج کرو- الله تعالی تمهامے انفاق کے بغیر بھی لینے نبی کی مرد اور دین کو قائم کریکتے ہے ۔ مگراس طرح تمعاری ذکت کے اساب پیل<sub>ا ہوج</sub>ائیں گے، لہذا جب وہ خرج کرنے کا محم مے تو فرا بیک کہوا وراسی میں تھاری بستری ہے فرای وَإِنْ مَنْ وَكُولُوا اور اگرتم دوگردانی کروسے، قرآن کے پروگرام کوجاری کھنے كى بجائے اپنى خواہ تات كے بيميے جلنے لكوسكة توبادر كھوكدوہ اس بات يريمي قادر ب كريستندل قومًا غينك مُ وه تمارى علم دوك روكول كو كطراكرف تمين منظر سے بٹا کر ایے اوگوں کو اے آئے شیخ لاکیکونوا امثال کھڑ سو متھارے جيبينسي مكرتم سے زياده بستر بول سے بنفسري كرام فرلمنے مي كرحنورعلى اللام کے صحافیہ نے انتظرا ورائس سے رسول کی اطاعات کی توانٹر نے ای کومتح کم روا ۔

اہنوں نے جان وال کی قربانیاں پہیں تر اللہ نے انہیں نصف دنیا کا والی

ا قرام کی تبدیلی

بنا دیا ۔ حباں اسنوں نے سکل طور رہے اسلامی نظام نا فذکیا ۔ اسنوں نے دنیا میں قرآن کے نظام کونا فذکیا نواک کی علیمسی دوسری قوم کو لانے کی ضرورست نزیدی ۔ صحابہ کے بعد التيرف ابران دالول سے بڑا كام ليا، ان ميں راسے فيصاء اور محدثين بوئے حنول نے دین کی ٹری خدمنت کی ۔ اس کےعلاوہ الٹرنے تدکوں سے بھی وین کی ٹڑی خامنت لی - آباری ابتدادی اسلام سے بترین دیمن تھے مگر بھے السے ان کے داول کو پھرکراسلام کا سرریست بنا دیا جب کمروالوں نے دین کو قبول نرکیا توریسات مربینے والوں کو حاصل ہوگئی ۔ الترنے فریش کی بجائے انصارسے دین کی خدمت نی بھرجب عرب بی سی پیدا ہوگئ تر اللہ نے او کی عالم سلح قیوں اور تا آربیل کو کھڑا

مروی یا بہرطال ایمان والوں کوتنبید کی گئے ہے کہ مطلوبہ جانی اور مالی قربانی سے گریز میکرناکیؤیچہ اس بیں تعمال ہی فائدہ ہے۔ اسٹرنے نجل سے منع فرمایا ، ایمان اور تقویے کی راہ اختیار کرنے کی تعین کی اور اس کی حکمت بھی بیان فرمادی . حباد کا حکم اور من فقین کی فرمست جم طرح اس مورة میں بیان کی گئے ہے ، اسی طرح اگلی سورة فتح ہیں بھی میرصنمون وم رایا گیا ہے اور اسلام کے اجتماعی نظام اور جائتی نظم و مستورة فتح ہیں جو دلائی گئی ہے ۔

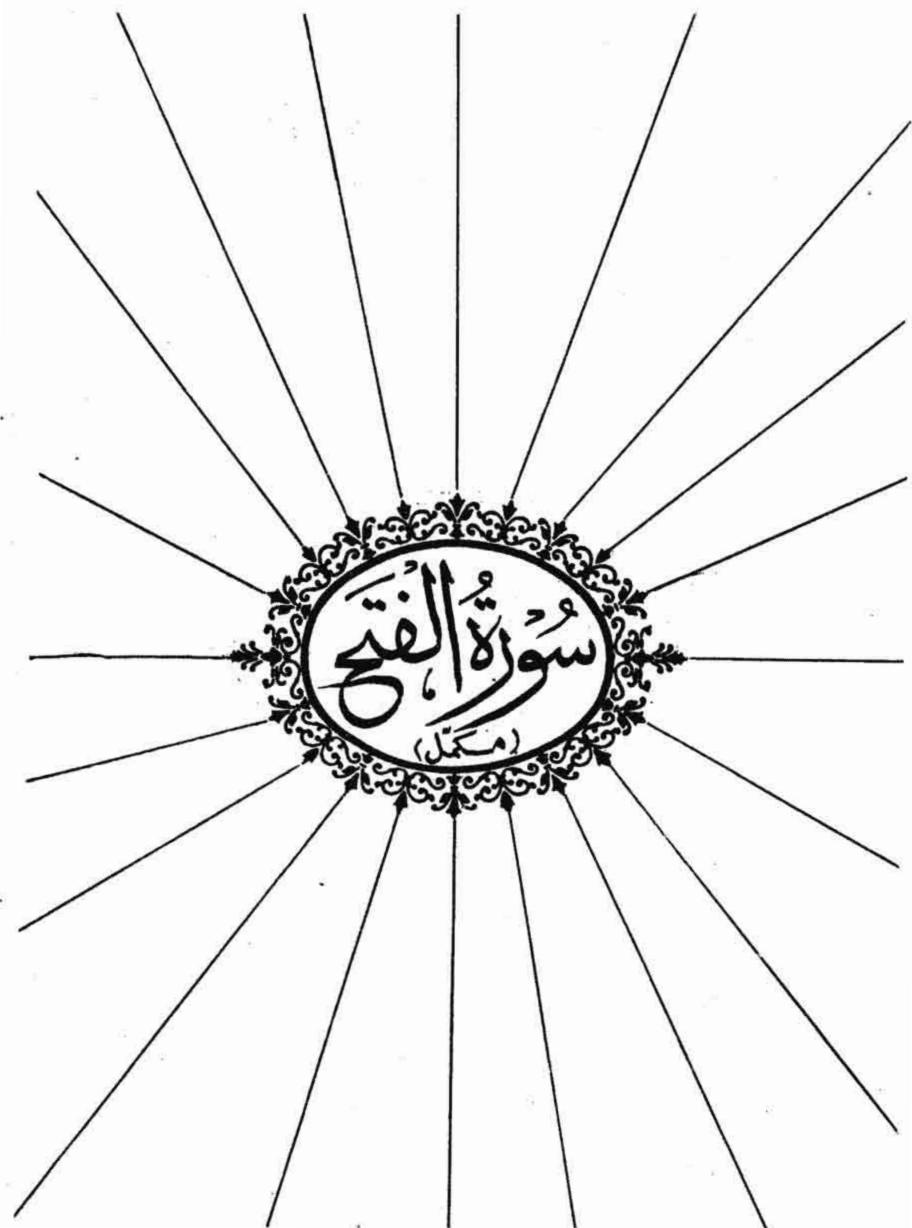

الفت تح ۴۸ آیت ۳،۱ ۳ خسستقر۲۲ درسس اوّل ۱

صورة الفَيْ مَدُنِيَّةُ وَهِ فَيْنَ الْهِ الْمُعَالَّا الْمُعَالَّا الْمُعَالَّا الْمُعَالَّا الْمُعَالَّا الْمُعَالِيَّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِيَّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعِلَّالِيَّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِّيِةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعَالِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيِّةِ الْمُعْلِيِّةُ الْمُعْلِيِّةُ الْمُعْلِيِّةُ الْمُعْلِيِّةُ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِيِّةُ الْمُعْلِيْمِ الْمُعْلِيِّةُ الْمُعْلِي

بِسَنَّهِ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّلِي السَّمِ السَّلِي السَّمِ السَّلِي السَّمِ السَّمِي

إِنَّافَتَخُنَالِكَ فَتُمَّا مَّبِينًا ۞لِيَغُفِرَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنُ ذَنْبِكَ وَمَا تَاخَرَ وَيُتِمَّ نِعُمَتَهُ عَلَيْكَ وَكَيْدِ بَكَصِرُطًا مُسْتَقِمًا ۞قَيَنُصُرَكَ اللهُ نَصَرُ عَذِيْرًا ۞

تن جسے ، بے شک ہم نے فتح دی ہے آپ کو کھی فتح ①

اکد معان کر ہے الٹرتوالی آپ کے بیے ہو پیلے ہو چیں

آپ کے بیے بغرشیں ، اور ہو بعد یں ہوں گ ، اور پوری

کرسے اپنی نعمت مجھ پر ، اور راہنائی کرے آپکی سیرے

راستے کی طرف ﴿ اور مد ہے آپ کو اللّٰہ تعالیٰ زبروت

مدو ﴿

نام اور کوانفت

اس سورة كا نام سورة الفتح بيد جركه اس كى بلى الد المفار بوي آيت مي كوه لفظ فتح بيد ما نوز ب بيرسورة مرية منوره مين نازل بوئى بجرك مي مي مديبي لفظ فتح بين نازل بوئى بجرك مي مي مديبي وابي برا سنة مين نازل بوئى بجرت ك بعد نازل بوئى ب اس يه منى سورة كهلاتى ب اس كى انتيس آيتي اور جار ركوع بي اور بيسورة ١٦٥ الفاظ اور مدم بحسروف بيشتل بيد .

نارىخى مينظر

ہجرت کا چیٹ مال جار کی تھا۔ سے جہ میں غزوہ احزا بیش ایجا تھا۔ اس سے بینے ہر واور احد کی جگیں ہو چی تھیں۔ اس سے علاوہ بھی جھیو ٹی موٹی جھڑیں واقع ہو چی تھیں جن کی وجسے مسلما آول اور مشرکین کمر سے درمیان سخت کنیرگی یا ٹی جاتی تھی ذریین کو مروقت کسی مزیر جنگ کا خطرہ درپ شیس رہا تھا سکے کے سکمان جا گھیا گھیا کہ مریفی تھی ہم قرائین جی گھر فرائین جی کا خطرہ درپ شیس رہا تھا سکے کے سکمان جا گھیا گھیا کہ مریفی تھی ہم قرائین جی محمد قرائین جی کا اور کی اللے میں محمد والدام نے خواب دیکھیا کہ آپ بعد صحافہ می محمد قرائی اللی ایک ایک محمد میں اور والی جمرہ اوا فرایا ہے۔ نظام ہے کہ پیمیر کا خواب تو وی اللی کا ایک ویسے اور بر ہی ہو آپ کی ایک حصنو رعلیہ لسل میں تو تی اللی کا ایک ایک محمد والی سے اس خواب سے یہ اخذ کیا کہ انہیں عمرہ کی سعادت اِسی سال فرا اس جو رعلیہ ہو میں ہو کہ اور اس باس کے قبائل میں جی بہنیا م جھیج دیا کہ ہم عمرہ کے لیے تیادی کا اعلان فرا ویا اور آس باس کے قبائل میں جی بہنیا م جھیج دیا کہ ہم عمرہ کے لیے تیادی کا اعلان فرا ویا اور ٹی جا رہے ہا ہو کہ کے بیا ہے ہی اسے ہی اس کے قبائل میں جی بہنیا م جھیج دیا کہ ہم عمرہ کے لیے تیادی کا اعلان فرا ویا اور ٹی جا رہے ہا ویا ہے ہا رہے ہی می اسے تھی ہو کی ہم عمرہ کے لیے تیادی کا اعلان فرا وی فرائی جا تھی ہو کہ کے ایک ہا ہے ہی اس کی تو بھی ہی ہی ہی ہو کو ٹی جا رہے ہی اس کی تو ہو ہی کے دیا ہی ہم عمرہ کے لیے تیادی کا اعلان میں کو ٹی جا رہے ہی ہو کہ ہم عمرہ کے لیے تیاد کی اسامی میں کہ ہم عمرہ کے بیا ہے ہا رہے ہی ہو کہ کی جا رہے ہا در سے سامی مواسکتا ہے ۔

نی تعدہ کے آغاز میں تقریباً ولی اوسٹرا و میٹی ہے قادیمہ و کے

یہ مین طبہ سے رواز ہوا۔ کہی کے اوسٹ بہرہ یے ۔ ذوالحلیفہ سے اسٹرم
اندھا اور ایک بیک بیک ہے ہوئے سفر شروع کر دیا ۔ زاد کی اجیست میں قرش اللہ کا یہ وستور تھا کہ وہ بج و تھرہ کے لیے آنے والے سی خص کو نہیں رہے تھے ۔ خواہ وہ ایک کا تناہی بٹرا دیمن کیوں مذہور اس کے باوجود صفور علیا اسلام نے کے میں ایٹ ایک قاصد رواز فروایا اکر قربین کر بتلا دیا جائے کہ ہم لوگ عرہ اوا کرسنے کے میں ایٹ ایک قاصد رواز فروایا اکر قربین کر بتلا دیا جائے کہ ہم لوگ عرہ اوا کرسنے کے لیے ایک قاصد رواز فروایا اکر قربین کر بتلا دیا جائے کہ ہم لوگ عرہ اوا کر سنے ہیں ہم سے اور نہی ہم موال کی نہیت سے چاہیں ہم سے اور نہی ہم موال کی نہیت سے جائے ہیں اور قربین کم کر کر بینی تو وہ خت سے میں اور قربین کم کر کر بینی تو وہ خت سندیں ہوئی چاہیے ۔ جب یہ خبر قربین کم کر کر بینی تو وہ خت سندیں کر نے تھے کر میاں ن عمرہ اوا کریں ۔

سلانوں کی برجاعت جب کم منظمہ سے دس بارہ ہیل کے فاصلے پر صربہہ کے منظم ہے۔
منظام پر بہنجی بنے آن کل شمیسیہ بھی کئے ہیں تومشر کیون کی طرف سے اطلاع بلی کہ وہ ممانوں کو عمرہ اواکر نے کہ اجازت فیے نے کے لیے تیار نہیں اور اگر شکان بضربہ کے لئے تھی تیار ہیں۔ اس موقع پر صنور علیہ السلام نے صفرت عنی آن کم اپنا سفیر بنا کر جم صرف عمرہ کم کہ اور کر اسلام کے بعد و کمہ ناچا ہے ہیں بھی کے بعد واپس چلے جائی گے ، لغدا وہ ہا کے راسے میں مزاح نہ ہوں ، مشرکین یوفیھا کہ بھی وائی ہو ایک وراسے میں مزاح نہ ہوں ، مشرکین یوفیھا کہ کے مخترت عنی آن کی میں بائل کو کہ کہ میں وائل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے ۔ اسنوں نے مخترت عنی آن کی میں بیٹی کش قبول نہ کی اور و نسر بایا میں آن کی میں بیٹی کش قبول نہ کی اور و نسر بایا کہ میں آن کی میں بیٹی کش قبول نہ کی اور و نسر بایا کہ میں وائی میں بیٹی کش قبول نہ کی اور و نسر بایا کہ میں وائی میں میں واز انہیں کریں گے ، وہ بھی ایا نہیں کہ میں جن کے ۔

اس دوران میں یوفرشور ہوگئی کومشرکی نے حضرت عثاقاً کوشید کر دیا ہے برخبر طخفے بچھنور علیا العم نے صحافۃ سے متورہ کیا اور بھریہ فیصلہ ہُوا کہ اگر ہیے جر درست ہے ترعیم ہم حضرت عثاق کا برلہ لیے بغیروا پی نہیں جائیں گے ۔ اگر چے ہم حباب کے لیے نہیں گئے اور نہ ہارے پاس سامان ضرب وحرب ہے بمگر ہم اس قصل کور داشت نہیں کر سکتے ، خواہ ہم ساسے کے سامے شہر ہوائی ۔ اس قبل کور داشت نہیں کر سکتے ، خواہ ہم ساسے کے سامے شہر ہوائی ۔ چائی اس قصلے کے ایک درخت کے نئیج آپ نے بعث لی جو بھی ہوائی ۔ کے نام مصند کے لیے ایک درخت کے نئیج آپ نے بعث لی جو بھی ہوائی کی نام مصند کو نی اور قریش کر نے مہاند کی مساقہ ملکے کی پیش کن کی شہادت کی فرغلط ناب ہوئی اور قریش کر نے مہاند کی دراحا دیت ہی کوج دہے کی دروہ یہ میں کوج دہے اور دو یہ تھی ہی ۔ کے ایک دروہ یہ تھی کا دکراحا دیت ہی کوچ دہے اور دو یہ تھی ہی۔

ردد بیسلی دس سال کس نافذانعل سہے گی اوراس دوران فریفین ایک ورسے مر کے خلاف خفیر یا اعلانیہ کوئی کا رُوائی نبیس کریں گئے . (۱۲) اس دوران اگر قریش کا کوئی آدی معاکد کر مربیز چلاجائے گا۔ تو کیسے واہی کردیا جائے گا۔ اگر حضور کے ساتھ بول میں سے کوئی شخص قریش کے پاس آجا لیگا تو الیسے واہیں نہیں کیا جائے گا۔

لا) عرب قبائل میں سے جوجس فرن کا علیقت بنیا جاہے کے سے اختیار ہوگا۔ لام) مسلمان اس سال عمرہ ادا کیے بغیروائیں چلے جائمیں گے اور آئندہ سال صرف تین دین مظیر کرعمرہ ادا کرسکیں گئے .

مسمانون كوبه شائط بالكلب ندبنين نفير گرصنورعليه السلامه نے إن كومنظوركر الا اس دوران كيرياس واقعات عبى يشس آئى جن سي صنور علياللام كے فيصلے كى تائير بوتى تتى . منلاً مدييب كيم تفام بها كرحضور عليه السلام كى اوْمُنى خرد بجود مرك كن اور کوسٹسٹ کے باوجود آگے بطانے کے اید تیار نہیں ہوتی تھی آب نے فرایا حَيْسَهَا حَابِسْ الْفِيْرِلِ اس افتلَى كواشى ذات نے بياں روك واہے ـ حس نے ابرم کے المقیوں کومنی کے قربیب روک دیا تھا اور اننوں نے مگر پر طیعائی سے انکارکر دیا تھا · اور پھر جھ جھے گئے تھے ہے۔ نہ دول کے ذریعے الٹرنے حملہ آور الكون كويتسن كرديا ببرطال صلح كايمعام وسطة باكيا يصور علياللام في صحايةً كوحكم ديكر قرباني كيرجوجا فورساتقد لاتتي مي . وه اسي مقام مير ذبح كركم إحرام كحصول فيصحابين مصحابي فيعيل محمك اوراس كيعيد فالمله مرميزي طرف رواز بركيا ـ راستے بي سيسورة فتح نازل بوئي ليعب مي الله سنے فتح كى بشارت سنائى ـ آسين معائبة سے فرايكم آج راست مجھ پر ايب سورة نازل ہوئی ہے آسے ب الحَثَ مِنَ الدُّنيا وَمَا فَيْهَا جِمِعِ وُنيا اور افيها سے زيادہ بيارى سے - آئيے برسورة تلادت فرائى نوصحاب كاغم دور يوكيا ادروه تحجه سيئط كم اگرييمعام و صريب بطا برسلمانوں کے خلاف حاتاہے گرانٹرنغالی نے اس میں اہلِ ایان کی مبتری رکھ دى سے ديب ديقوروست الله كا دانعر سے - اس كے بين ماه بعد بعنى كم اغاز

بس الشرائے مسلمانوں کو خیسر فینے کوایا بھی کی وجہ سے وہاں کی ساری زمین، باغات

اور مال ودولت معمالوں کے تبضہ میں آگئے بیعت رضوان میں شرکی ہونے والوں کے بیا النظر تعالیٰ کی طرف سے برپیلا انعام تعاص سے مہمال نوشحال ہوگئے والوں کے بیاد النظر تعالیٰ کی طرف سے برپیلا انعام تعاص سے مہمال نوشحال ہوگئے کے مہمال معنور علیہ السلام اور آ کیے صحابی نے عمر و نقا اواکی ۔ آب نی تعدہ کے مہما اور کھر مراہ کے مہمالوں نے کہ بین میں تون قیام کیا اور عیروایس مربینہ جیلے گئے ۔ بی عمرة القصال کے اس مربینہ جیلے گئے ۔ بی عمرة القصال کھا کہ اور عیروایس مربینہ جیلے گئے ۔ بی عمرة القصال کے اللہ تا ہے ۔

مضامين

مذكوره بيمنظمي الترتعالى نے اس سورة مباركہ بن بيش كے والے دس واقعامت كى طرف اشاره فرماياست - واقعرمد بيبير كضمن مي بيعت رصوال كاذكر ادر مع معابر صلح كا تذكره معى آياست حضور عليالسلام كرائے والے خواب كا ذكر ب ادرسا تقصحابه كدام كالصفات بيان كالني بي منافقين كانغاف اس سورة مباركمي بى كاكياب، أن كى سازشوں كابروہ فاسٹس كياكيا ہے اور عيراك كوسخت وعيرهي سنائی گئے ہے . صریبندی طرف روائی کے وقت آپ نے بعص دیباتی منافقوں کو بھی جلنے کی دعوت دی تھی مگروہ سمجھتے تھے کہمسلمان دھمن کے تھے می خود عل کر جاسے ہیں، یہ زندہ والیں نبیں آئیں گے - لہذا انول نے عمرہ کی اوائی کے لیے جانے سے انکارکر دیا۔ عصر جی آپ خیر کی طرف رواز ہوئے تو انہیں مسلمانوں كى فتح كايفتن تها لهذا ال عاصل كرنے كے للعج بي ابنوں نے ساتھ جلنے كا ارادہ ظاہر کیا مگر حصنور علیالسلام نے منع فرایا اور کہا کہ جارے ساتھ وی لوگ جائی مر واقعر مديبرك وقت كم نقط ، اس طرح بيمنافي فيمبرك مال مي متنفيد نه بوسكے دیروا تعات بھی اس سورۃ بیں اشارۃ فرکورہیں .

اس سورة مبارکہ بی اصلاح کے بیٹو بہناص توجہ دی گئے ہے۔ انفرادی اور براصلاح کا آغاز عقید ہے ہے۔ بیٹے انسان کے عفیدے کی اصلاح ہوا بھو محل کی اور بچھ انسان کے عفیدے کی اصلاح ہوا بھو محل کی اور بچھ انسان کی مفرورت ہوتی ہے۔ بھر عمل کی اور بچھ انسان کی درست ہوتی ہے۔ بھر مورک اصلاح بروگرام کو قبل کن بین کرتے ۔ اس کے ساتھ مبالے کرنا ہے تہ ہے۔ بھر مورک اصلاح بروگرام کو قبل کن بین کرتے ۔ اس کے ساتھ مباک کرنا ہے تہ ہے۔

وانی اصلاح کے بعد فریسی کشستہ داروں کی اصلاح در کار ہونی ہے۔ جیسے اللتر تعلیے نے حضورِ علیہ السلام کو محم دیا کا ٹنے ڈر تحیشیکن آنک اُلاک فٹریبیٹن (انتعرَّم ۲۱۲) آپ لینے قریبی درسشتہ دارو ل کو ڈرسنا دین کاکرائن کی اصلاح ہوجائے۔اس کے بعید بھیے پرى قوم كى اصلاح كى صرورت موتى ہے - اسلاكا فرمان سے إِنَّا اَنْ كَانْ عَرْدِا مَ فَرَعْ نَا عَن سَيًا لَكُ كُور تَعُقِلُونَ (يرسف -٢) ممن قرآن كرع بي زانين از ل فرمایا تاکه تم مجیرهاؤ الت*اریم پینیسری زبان عربی الیپ کی قوم کی زبان عر*بی ، لهذا ار الرفع نے قرآن کو بھی عربی زبان میں نازل فرمایا اکراس کے سیھے میں کوئی دفت بیش نہ آئے اور سما نوں کی اکیب اولین جاعت تبا رہو جائے حواس قرآن کے بروگرام کویے کہ دنیا میں تھیل مائے ، کا کہ ساری دنیا کی اصلاح ، کوجائے ، غرضیکر سورۃ اند میں پیساری بابتیں آگئی ہیں ۔

ارشاد بوناج إِنَّا فَتَعَنَّالِكَ فَتُحَامِّ يُنْكِبِ اللَّهِ مُنْكَ بِم فَي آبِ كورك مُعِمِّين بینمیرا) کھکی فتے سے زواز اے جبیا کہ بیلے عرض کیا جاچکا ہے کرمعاہرہ صدیبیر دس سال کے بیے کیا گیا تھا ممٹیانوں نے تواس معاہرہ کی بوری بوری پاسداری کی مكر بنود مشركين حن كى نشار كطريرها مده بوا غفاسي فاعمر نه ركه سكے اور اسوں نے خود می اس کوتورد ما راس کافائرہ میر بڑا کرائے میں اللہ نے کم کو فتح کراویا ۔ جانی بعن مفرین فراتے ہیں کہ اس آیت میں مذکورہ فتے سے مراد فنخ کم ہے یس کی بنارت الترتعالى نے منا دى تفى م مگريد درست نہيں ہے ۔ ميمنے صريث ميں محزت عبدالتر بن سور سے مردی ہے کہ لوگ فتح کم کوفتے بین سمجھتے ہیں بمگر م صلح مدیب کو نتح مبین سے تعبیر کرنے ہیں۔ اس صلح کی وصیے عبک کا خطرہ لل کیا ، راستے محصل محتے ۔ جس کی وہر سے جب لوگوں نے مرینہ بہنچ کرسیانوں کے مالات ويكعة ترانهيس اسلام كى سجائى بريقين أكي اوروه دصطرا وصطراسلام مي واخل سج لكے اصلح مدید دراصل اسلام کے لیے ایک مطاعات کا کھن تھا کر اوگ ہو ق دروق اسلام قبول كرف ككے حس كى وسلي اسلام اور سلان كري كانقوب مال بونى

معاہرہ صدیبیہ دراصل ہوری مقت اسلامیہ کے لیے فتح کی نویڈی اس کے بعد خیبر فتح ہوا۔ کر فتح ہوا اور بچرساراع رب مسلمانوں کے زیز گئی آگی بعض قبائی نے تقواری برت مزاحمت کی جوطبری ہی ختم ہوگئی اور عوب کی اکٹر بیت اسلام لیے آئی۔ لہذا اس کر فتح مین سے تعبیر کیا گیاہے۔

معابره مدييبه كوفتح مبين قرار فين كے سائقد سائفد السُّرنے فرايا لِيَغْفِلُ لَكُ الله ما تَقَدُّم مِنُ ذَنْبِكَ وَمَا نَاخُلُ لِي يِمِيرِ التّرف آب كامًام نوني معات فرا دی ہیں جربید ہوجکیں اور جربعدیں ہول گی - ذنب کا عام فہم معنی گناہ ہوئے۔ مكرالتلركاني چونكمة ما مكن بول سے باك بوقا ہے اس بے بيال برذنب سے ساوتھيولي مولی لغرشیں میں حرکمجی کمجار موجاتی ہیں الترف ایس محولی خطا مُن سے بھی درگذر قرا دیا ہے بی نکرین طاب منورعلیالسلام کوہے مصابر نے عرص کیا صنور! آب کو يمعافى مبارك مومكر بهائد يل الله كالميامكرية ؟ جنائي الله يومقى آيت ين التُدتِعالى نے اہل ایمان کے بیے بھی ایسی ہی بشارت مشنا دی ۔ اسی ہے مصنور علیالصالوة والسلام کا فرمان ہے کہ جن لوگوں نے وافغہ صدیبہ میں صدلیا اک میں سے كوئى بمى جنهم بين نهيل حائث كا وأن مين سيصرف ايك شخص كومتنني كيا گيا بورمشرخ اوسنط والاتحامية ورحقيقت منافق عقا اوراس في معين تمينيس كالقي. جن لغزشول كي معافى كا ذكراس آيت بير كيا كياب امام شاه ولى التراواس کی ترجیبراس طرح فراتے ہی کہ الٹرے نبی کی دوجیٹیتیں ہیں۔ ایک حیثیت سے اب الشركے نبی ہیں اور اس چنیست میں اکپ کی اطاعت تما م اہلِ ایما ان پر فرمن ہے . آپ کی دوسری چنیت امیر جاعت کی ہے . آب فدا کے فلیف بھی ہم اور جاعت السلمين كے امير بھي . برايك مسلم امر ہے كرجاعت كى غلطبوں ہيں ان كا امیری شرکی محیاجاتا ہے ، جاعت کرنفع ہویانقصان ، فتے ہوائکت امیریات يريمى ذمردرى عائر بوتى ہے تواكس لحاظ سے جاعب كى غلطيوں مي جو كدامير عاعب بھی شامل ہوتا ہے۔ لہذا ایسی پی لطیول اور کورنا بہوں کے متعلق انٹرنے فرمایا ہے کہ اس في البيك الكي تحيلي سب تطايم معان فرا دي بي .

عم سعا فی کی بشارت هُ عَكَيْكُ المَّامِعِت

اس معانی کے علاوہ السّر نے دور مری بات پر فرائی و کینیے و فعمیّت عکینات اور آکداستہ تعالیٰ آپ پر اپنی نعمت پرری کردے ، اس معمدت سے مرادیہ ہے کہ استر نے آپ کو زصر ف مضعب برت پر مرفراز فرایا مکہ آپ پر سند نبوت کو استر نے آپ کو زصر ف مضعب برت کر مراز فرایا مکہ آپ پر سند نبوت کو ختم کر دیا ۔ مجر آپ کی بعثت کسی ایک فوم یکسی خاص خطر کی طرف منیں مکم السّر نے فرایا و کھا اکر سکنات کے لیے ہے ۔ آپ کو السّر نے غلیم عامر اور تامرع طافت والیا مواری موالیا ہوا و میں ساتری و تیا میں مجھیلا اور تیا مرت کو بھی عاصل ہوا۔ آپ کا لایا ہوا و میں ساتری و تیا میں مجھیلا اور تیا مرت کو بھی عاصل ہوا۔ آپ کا لایا ہوا و میں ساتری و تیا میں مجھیلا اور تیا مرت کا مرت کو بھی ما میں جن کے شعلی السّر نے فرایا اور تیا مرت کا می نام نے بی پر پوری کردی۔ کہ اُس نے اپنی نعمت آپ پر پوری کردی۔

الغرض! آج کے درس میں جاربانوں کا ذکر آگیا۔ ہے تعنی تقصیبہ ول کی عام عانی نعمت کا اتمام ، راہِ راسست براستفامت اورزیر دست نصرتِ الہٰی ۔ اکب اکلی سیات میں صحابہ کرامٹ کو دی گئی تسی اور اُن سے کیے گئے وعدوں کا ذکر آرام ہے بیجے

كاذكرانس الكے درس ميں آئے گا .

لمستراء

الفست ٢ ١ ٢

ديمسس دوم ۲ هُوَالَّذِيُّ اَنْزَلَ السَّكِيِّنَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا اِيُكَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِ مُ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَا وَ وَالْاَرْضِ لِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِمًا حَكِيمًا ۞ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ جَنْتٍ تَجْرِيُ مِنَ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خِلِدِيْنَ فِيُهَا وَيُكَوِّرَ عَنُهُمُ سَيّاتِهِمُ وَكَانَ ذُلِكَ عِنُدَاللَّهِ فَوُزَّا عَظِمًا ۞ وَّيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقْتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكِتِ الظَّأَنِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ الْسَوْءِ لَ عَلَيْهِ مَرَدَا بِرَةُ السَّوَءِ ۗ وَ غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمُ وَلَعَنَهُمْ وَلَعَنَهُمْ وَاعَدَّلَهُمْ جَهَنَّرُ وَسَاءَتُ مَصِيُّلُ۞ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَا وَتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيْزُاكِكِينُمَّا ۞

تحجمہ دوہ وہی ذات ہے جس نے آثار اطینان ایال والا کے دلوں میں یاکہ وہ زیادہ ہوں ایال میں اُن کے ایالوں کے ساتھ -اور السّر ہی کے بیے ہیں نشکر آسمانوں اور زبین کے ،اور السّر نتائی جاننے والا اور حکمت والا ہے ﴿ اُلَّمُ وَاللَّهُ عَالَمُ اللَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ ال

اُن سے اُن کی بائیاں - اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے ﴿ اور یم سزا سے اللہ تعالی منافق سردوں اور منافق عورتوں کہ ، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو ہج گان كرتے ہى اللہ كے بات بى بڑا گان . ابنى بر ہے بى كميدش - اور الله تعالى عضيك بوا أن ير - اور أن ير لعنت كى ، اور سيركي ال كے ليے جہنم - اور ست بيرى ہے لوشنے کی عجم () اور اللہ ہی کے لیے ہی تھر اساؤں اور زمین کے، اور اللہ تعالی ورست اور حکمت والا ہے 🕙 سورة كى ابتدادي الشرتعالى ف حضورنى كرميملى الشرعليه ولم اورابل ايال كوفتح مبين كي خ تخري سنائي اورسائقرابي زبروست نصرت كالجي يقين دلايا جعنور عبدالسلام فينواب مي ويجها تفاكرة بصمائي كم مهراه عمر وكرسه مي مركرة ادانكي عره كصيم وقت كا الدازه مذكر مك اورخيال فرمايكم شابرير سعادت اسى سال ماصل بوجائے گی لندا آپ ڈیڈھ منزار جاعت صحابہ کے ہمراہ مرینر کی طرف چل پڑے مرح جب آپ مدیبیہ کے مقام بہانچے نوسٹرکین کمرنے آب کوعمرہ کے بیے کمر میں داخل ہونے سے روک دیا - الافرگفت وشنید کے بعد طے یا یا کم ملان اس سال بغیرعمرہ کیے وابس جلے جائیں گے اور الکے سال آگرا ایا کریس مر الرويس ابرائع كے بلے يافيصل سخت ول ثكن تعا مرحضور عليه اسلام كم مح كے سامنے سرتى يم خركم أيرا . السّرنے فرايكراس نے ايان داروں ميں كال ورج كاخديه اطاعت ركه ويا تفاءاس اطاعت كا ذكرسورة الماسي كنرت کے ساتھ مگر مگر آیا ہے۔

کے ساتھ طبہ ملبہ ایک ہے دل میں مخت تر در تھا کہ وہ عمرہ نہیں کرسکے نول کینٹ اس وقع براکٹر صی برکرام کے دل میں مخت تر در تھا کہ وہ عمرہ نہیں کرسکے مرکز کا کیے اس کے اس میں اسلام کی اس میں اسلام کی بہتری ہے۔ باقی صحافظ میں سے صنرت ابُریجہ صدیق ہو کومبی کھا ل ادرا بی اسلام کی بہتری ہے۔ باقی صحافظ میں سے صنرت ابُریجہ صدیق ہو کومبی کھا ل صے کا اطبیان عال تھا اور وہ اس فیصلیم ہلک راضی تھے۔ التّد نے اسی ہے کا تذکرہ کیا ہے کھوالّہ ذِی اُنْوَکُ السّر کیا ہے کھوالّہ ذِی اُنْوکُ السّر کیا ہے کھوالّہ ذِی اُنْوکُ السّر کیا ہے کہ اللّٰہ کی اُنْوکُ السّر کیا ہے دار میں سکینت ، اطبیان اور لیلی ڈال دی ہے۔ اگر جہا منہ مذکورہ فیصلے سے رہنج تھا مگرا طاعیت رسول کے مذہ بہ نے انہیں بیفیصلہ تیا مرجبور کردیا۔

اس موقع بيحضور عليالسلام في محرور ترين شرائط فبول كير مير جيزي عليظ کے بیے بریشانی کا باعث متی مضرت عمر نے فرط مندبات میں آگر عرض کیا احضور! کی اسلام برحق نبیں اورم سیے نبیں ؟ فرمایا ، کبوں نبیں ، اسلام برحیٰ ہے ۔ اور ہم سيح بن ميرعرض كيا كيا مار مقتول جنت مي اوركا فرول كيمقتول حبم بي مہیں جائینگے۔ آپ نے فروایا، بالکل ایہائی ہوگا حضرت عمرظ نے عرض کیا ۔ بھیریم انني كمزور تشانكط كبير تسيم كمري جصنورعليا كالمرني حواب دياء مي السير كانتي ول اورالسرنغالي سركز مجصصنائع نبيس كريكا ومضرت عمرة ني بات حضرت الويرض کے ساتھ میں کی تواکن کا جواب مبی سی تھا کہ صنورعلیالسلام السرکے نبی ہیں ، اور الترتعالي آب كوضائع نهير كريك كالح ببرحال حضرت عمرظ كي تسلى بروكي اورابنول نے قربانی کر کے احرام کھول دیا۔ بہرطال فرایا کہ اللہ تعالی نے بوتنوں کے دلول يرسكينت ازل كروى ليك دا دُوْرًا يُمَاناً مُّعَ إيْمَا إِنْ مَا اللهِ مَرْ الدوه را مِع ما بي ایان بی اُن کے ایان کے ساتھ صحابر کام ایان بی تربیدی کامل تھے۔ مگر دلوں میں سکینسٹ نازل ہونے کی وجسے ان کے ایان مزیم خیسوط ہوگئے اور وہ دین کے بیے ہرقربانی مینے کے بیے تیار ہو گئے۔

ارشادہونا ہے وَلِلْهِ جَنُودُ السَّملوٰتِ وَالْاَرْضِ اورادیٹری کے بیان کا اسٹاری کے بیان کا اسٹاری کے بیان کے مشکر اسے مراد النٹر کے فرشتے ہیں بیٹ کراسانوں اور زمین کے اسمانوں کے مشکروں سے مراد النٹر کے فرشتے ہیں جن کے ذریعے النٹر نے مرامین کونازل فرمایا جو کہ دین توجید اورامیان ہے اس میں انسانیت کی خدمت اور بی فرع انسان کی مبتری کا پروگرام ہے۔ بھر ہے ہے

ارض وسما کے نشکر

كه فرننت النارى معصوم مخلوق بس جن كرصفت بى يدب كه وه النارنعالى كے حكم كتعميل كستهي يسورة التحريم من ارشادسه لا يَعْصُونَ اللهُ مَا اَمْرَهُمْ وَيَهْعَ لَعُونَ مَا يُؤْمَرُ وَنَ (آيت - ٢) فرشة التركيم كي افراني سي كرتے، مكہ جرہمي كلم دياجا تاہے كے لاتے ہيں - اب النونے حضور عليال لام کے ترسل سے صحائز کی جرمجاعت تیار کئفی، ان کاخاصہ ہمی تھاکہ وہ فرشتوں کی طرح التراورائس كے رسول كى اطاعت كرتے تھے۔ افرانی نبیر كرتے تھے اور سرقسم کی قربانی پینے سے لیے ہمدوقت منتعد کہتے تھے ۔ تو اللہ نے فرشتوں کے اس آسمانی تشکیرے ذریعے صحابی کے زمینی مشکر برسکون اور اطینان نازل فرمایا کے سمانی تشکروں نے برراور حنین میں زمینی تشکروں کی براہ رات مركى. وَكَفَّ ذُنْصَرَكُ عُ اللهُ مُبَدُرٍ دَالِعَمَان ١٢٣٠) التُسْفِيمِيانِ برريس متحارى مدد فرمائى حالا نكرائس وقت تم بے سروسامان تھے . بھرآ گے بین منزار اور انخیزار فرستوں کے ندول کا ذکر عبی آتے۔ اسی طرح سورہ توب میں حنین کے موقع برفرشتوں کے ذریعے مرد کا ذکر آنا ہے لَقَدُ نَصَرُكُمُ اللّٰدُ فِفْ مَوَاطِنَ كَثِيرُةٍ قَلْ يَوْعَرُحُنَيْنِ دَايت - ٢٥) التّرني ببت سےمواقع برتمهارى مدكى ، خاص طور برخين والى دن - اور بيم فرماياتُهُ النَّكُ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ دَسُولِهٖ وَعَلَىٰ الْمُعُمِّنِيْنَ وَانْزُلَ جُنُوُدٌۗ لَكُمْ تَرُوهُمَا داَيت ٢١) بھرات رنے کینے دسول اور مؤنوں پہتسکین نازل فرائی اور لقمعاری مدد کے یے فرشتوں کے) مشکمہ ازل فرطئے جرتم میں نظر نہیں آنے تھے۔ ہبرحال فرمایا کہ وللربي كے بيے ہي شكر آسمانوں اور زين كے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حُكَمُا اور النزلتا لى سب كحصر مان والاا ورحكمت والاسه خداتعالی نے وی کے ذریعے علم وحکمت کو نازل فرمایا اور صحابر کرام رہ

کوی دیا کہ وہ اس علم وحکمت کوسے کر دنیا میں بھیل جائیں اور اُسے بنی نوع النا بہر بہنچائیں۔ دین اسلام بلاشبعلم وحکمت بیمسبی ہے جب کہ باتی تمام ادیا ن یا قرام شرکی اور جالت میں بہتلامی، السّر نے ہیں بات سمجائی ہے کہ دکھیو ا اس نے اللہ الله اللہ کے یہے سکینست ازل فراکدائن کے ایان میں اصافہ کردیا ہے اور اُل کے یعنین مزید کھنے ہو گئے ہیں ، ایان کا اقرار تو بہرال کیساں رہنا ہے اور اس میل منافہ نمیں ہونا مگراس کی طابینت میں تولاز گا اصافہ ہوجا آ ہے بیس میں وہ آسانی سنکر کی طرح ہم تن اطاعت شعار بن جاتے ہیں اور ہرقسم کی قربانی کے بیے ہمہ وقت تنار سے ہیں ۔

الرامان ليدائعات ليدائعات

بیعت رصوال کانحقر ندکرہ گذشتر درس میں ہوجیا ہے جب صوت عناق کی شہا دت کی خبر بنی توصیا ہولا کا ایک نونہا کے لیے مرضیے کی بیعت کی۔ یہ سبت اہم فیصلہ تفاجی نے مشکر کی کوسلی پر آمادہ کردیا ،اگرچرانہوں نے بڑی کرئی شرطین بیش کیں مگر مضوع بیالدلام کی فراست نے یہ جانچ یا تفاکہ اگر چربہ شرطین بیش کیں مگر مضوع بیالدلام کی فراست نے یہ جانچ یا تفاکہ اگر چربہ شرطین بیش کیں مگر مختلف جی مسلوم ہے کا فائرہ ہے ۔ دور بیجراییا ہی ہوا اور الشر تعالی نے بی اُسے فتح بین قرار دیا ۔ اور بیجراییا ہی ہوا اور الشر تعالی نے بی اُسے فتح بین قرار دیا ۔ اور ایش تعالی فاؤر تعالی نے فرای لیکہ خل المؤمنی نا

ان الله ایمان کے متعلق خدا وزتمالی نے فرای لیک خول المو ونین کے والے اللہ واللہ ایمان کے متعلق خدا وزتمالی نے فرای لیک خول المحرف الله تعالی کا المحرف کے اللہ تعالی مون مردوں اور مومن عور تول کو میشتوں میں جن کے نیچے نہری ہی ہیں ، وجر طاہر کم کرمون آ دی ہیشہ السّری واست بر بھر وسر کرد کے ہرکام کرتے ہیں ، ان کا ایمان خدا تعالی کی وحد نیت بریخیت ہونا ہے ، جب کرکھا روش کرنے اور منافقین میں بہر نہر نہیں یا بی جاتی مسلمانوں کے قلب و ذمن میں ایک طوف خدا تعالی کی رضا اور دوسری طوف خدا تعالی کی رضا ہو ۔

رصّاالهٰاور خدمسنوعلق

مبی فراتے ہیں کہ ہرشر بعیث آ ومی کاطبعی تفاضاہے کہ وہ خدا تعالی کی رضاع ال کرے اور بى فرع انسان كى خدمت بجالائ . خدمت خلق ترغيم المهي كرتے ہيں اور اس کے یے بند بابک دعولے بھی کرتے ہیں ملکر معض اوقات دعولے اصل خدمت سے ہی بار مدحا تاہے ۔ سوٹ لسٹوں اور کمیوٹٹوں کا دعویٰ ہی ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت كرتے بي مالانكرول برترين سم كى وكيٹر شب ان كا نظام محومت ایک فردی بجائے ایس جاعت کی طلق الغنانی ہے۔ اور محرفطف کی بات یہ ہے کہجا ل صرورت ہووہ اپنے سوٹنلزم کے اصوار ل کریمی فراموش کر ہے ہیں چانچه م دیکھتے ہیں کر وورسری جا عظیم کی کیونزم کا بانی مک روس امری اور برطانيه بطيع سوايد داروس كيساعق بل كيا اور انيامطاب بكال بيا يغرضيك غيرزاب والول كى خدمت فلق محض زبانى وعوسائة كمدمحدود بوتى بع جب كراصل فارسيطات وہ ہے جواسلام پیش کر آ ہے ، اور حب کامقصد دنیا می تشیر نہیں مکر اسطر کی ونا ہوتا ہے۔ اسلام کے عقیرہ عبرائے عل سے بھی بربات واضح ہوجاتی ہے کہ المرابيان خدرت فكق كامعا وصركس فخلوق سي نبير مكرخان سي طلب كرياب جب كرغيراديان والداور ومربع لوگ اين نام نها دخدمت انساني كامعا وعنداس دنيا مِن نقتری، منبس، عہدے یا اقتدار کی صورت میں وصول کرنے کے متنی ہوتے ہی اس بیلے اللہ نے فرایک میمنوں کے بیے اللہ سنے اپنے کا رہشت تیار کر رکھے ہی جن کے نیچے نہرین ہی ہے بی خیلدین فیٹھا مومن لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشرہی كے، ولى كى نعتور سے متفيد ہوں كے اور ولى سے كبى نكے نہے يران كى خدمت خلق كا برله بوگا . اہلِ ایمان کے بیے ایک اور انعام یہ ہوگا وکی کھفڑ عنہ مرسی انہا ہو

اہل ایمان کے لیے ایک اور انعام یہ ہوگا وکی کیفٹر عنہ ہوگا ہو کے کیفٹر عنہ ہوگا ہو کے کیفٹر عنہ ہوگا ہوگا ہوگا کداللہ تعالیٰ ان سے اُن کی برائیاں اور کو آہیاں دُور کر اسے گا . ظاہر ہے ۔ جبک کے دوران یا دیگر مواقع بر بستری تقاصنوں کے مطابق ان نوں سے مجیر غلطباں ہی سے دوران یا دیگر مواقع بر بستری تقاصنوں کے مطابق ان نوں سے مجیر غلطباں ہی سرز دہوماتی ہیں گراہ اللہ نے فرایا کہ اللہ تعالیٰ اُن کومعا عن فرانے کے ۔ وکا تَ ذَلِكَ عِنْدَاللّهِ هُوُذًا عَظِيماً اور فداتعالى كے نزديب يربت برى كاميابى ہے .كر انهان كى غلطيال معاف ہوجائي اور وہ اللّه كى رحمت كے مقام جنت ير پنج جائے ۔ بہرمال قرايا كر اللّه رف معاليہ كی جوجاعت تيارى نئى ائن كانظرير اللّه كى رصافت وہ اى مقصد كے بيا خدم منت فاق اور عياوت وريامنت كرتے تھے اور بياہم لوكول مقصد كے بيا خدم منت ناق اور عياوت وريامنت كرتے تھے اور بياہم لوكول كي منت كرتے تھے اور بياہم كوكول كي منت كرتے تھے اور بياہم فراديكا ور الله كار كے كا ، ان كى غلطيال معاف فراديكا . اور بيربت برى كاميانى ہے .

اس كر بنان فراي وَيُعَدِّبُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَةِ وَالْمُنْفِقَةِ وَالْمُنْفِقَةِ وَالْمُنْكِينَ وَالْمُشْرِكَتِ اور مَاكه السُّرتِع الى منزا يسعن فق مردول اورمنافق عورتول كوا ورمشرك مرووں اور مشرک عور توں کر۔ فران سے پر وگرام کی می لفت بی من فقوں اور مشرکوں کے دونوں گروہ ہمیشہ بیش بیش سے ہیں منافق وہ لوگ ہی جرابطا مرتو کلمہ توجیر پڑھتے ہیں۔ نبی کی مجلسول ہیں بھی مشر کیے ہوتے ہیں مگر حب جنگ پرجانا ہوئے یا دوسری شکل در پینس ہوتی ہے توائن کی خبانت ظاہر ہوجاتی ہے ۔ اُن کے دل کفرسے *نبریز ہوتنے ہیں اور وہ مہینی*ہ باطئ سازشوں کے ذربیعے اسلام *اور م*لمانو<sup>ں</sup> كونقصان بنجلنے كے دريئے رہتے ہي ا دُھرمنٹرك ہَي بوكھلم كُھلا دين كى مخالفت كرتے ہيں، اس كے راستے يں ہرركاوٹ كھڑى كرتے ہي اور اللے كے دين اور اس کے پسروکاروں کومغلوب کرا چاہنے ہیں منافقین اومشرکتن کے علادہ يبود ونصاري بھي اسي زمره مي آتے ہيں - وہ جي اسلام کو پھاتا بھيوليا منيں ديجھ سكتے حقیقت میں اُک کا دین بھی دین الرہی تھا۔ حس کا اعلان تھا۔ شکفاء لِلله غَبْرُ مُشْرِكِينَ بِهِ دالحج - ٢١) صرف ايك خداكى وصانيت برقائم برما واوراس ك سا تفکسی کوشر کی نه بناؤ، مگراننول نے اصل دین کوبگار دیا اور کفروشرک میں ہی مبتلا ہوسکنے ۔ ان کوعی الطرتع الی سنرا میں متبلا کرنے گا - قرآنی پروگرام سے انخاف كرنے والے مكراس كى مخالفت كرنے والے قديم مندواور حبرير تحقيقي اس کے علاوہ مصرت واے ہی جومشرق بعید کے عکوں میں ستے ہیں۔ برس مشرکین

مشر*کول در* منافعتوں کیکے منرا

بب شامل بب اورمنزا کے ستحق ہیں .

فرايا الترتعالى اكت من فقول اورمشركول كرية اصر كا اَنظَّا يَتْ بُنَ بِاللَّهِ ظَلَّ

السَّوَّ عِرَالتُرتِعالي كے ساتھ رُاگان كھتے ہيں ۔ برے گان سے ہي ساوے ك وہ اللہ تعالیٰ کی ومل نیت کوتب ہم نیں کرستے اور نہ اس بیر عجروس کرتے ہیں . بھ

این خودساخته سیموں کو ہی اول وانحر سمجھتے ہیں اور اپنی پیمل کرنے ہیں بصنور علیے

نے منا فقوں کوعمرہ کے بیے ساتھ جلنے کی دعوست دی گھرانہوں نے السّرتعالیٰ کی

ذات يربدكاني كى اومسلمانوركى ملاكت كاخطره ظامركيا، اس بليداك كالتثبيت اس

موقع بیسلمانوں کے بہراہ ندکئی۔ اوص مشرکین مکری برگھانی بیفی کہ شابیسلمان شرکم اور

بیت استر شربیب بر فبصند ہی کرمیں ، المندا انهوں نے اہلِ ایمان کو کمرمیں داخل ہی نہیں

ہونے دیا اوصلے نامری آٹریں عمرہ کی ادائیگی انکے سال پرملتوی کرادی . اگریم اس میصی

مسلمانوں ہی کی مبتری تھی گرمشر کول نے اپنی برگانی میں کوئی کسرز چھوڑی۔

فرايا منافق اورمشرك برگاني كرتے مي مگر حقيقت يہ ہے عَكِين في وَكَمْ إِن اللَّهِ مُو دُكِّم وَكُمْ وَكُمْ وَكُمْ

السَّنَّةَ عِلَمُ اس برگانی کی بری گروش ابنی برٹرینگی اور بالاخرسی مغلوب ہوں سے اور التُرتعافی الى ايان كوغالب كربيًا - وَغُضِبُ اللَّهُ عَكَنِهِ مُ وَلَعَنَهُ مَ الراللَّهِ اللَّهُ عَكَنِهِ مُ وَلَعَنَهُ مُ الراللَّهِ النَّهُ اللَّهُ عَكَنِهِ مُ وَلَعَنَهُ مُ الراللَّهُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ وَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُواللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ

ہوا۔اور اُن بہلعنت اورعظ کا رکی ۔ چنائجہ یہ لوگ معضوب اور معون ہوئے ۔ انٹارنے

دنیایں مجی انسیں ناکام بنایا۔ وَاعَدُ لَهُ وَجَهَنْهُ اور آخرت میں اُن کے لیے

جنم تنا رکردی ہے وکی آءکت مصیر کی جوکہ لوٹ کرجانے کی بہت ہی بڑی ملکہ

ہے۔ استرتعالی نے ائس بربرگانی کرنے والوں کا انجام می بیان فرا وا

اكلى آيت من الترتعالى في خدائي مشكروالى إت كودم إيب وكليد حبنود خەلى كىشىر

السَّماوات وَالْدَرْضِ اور آسانوں اور زمین کے شکرخلانعالی ہی ہے ہیں۔ آسانی

مشكرالة كم مقرب فرشقه به سجرالله تعالى كى اطاعت مي بمه وقت مصروت كنة ہیں ۔ اور زمنی نشخہ ہیں آہے۔ کے صحابر کاٹٹر ہیں جن کوحضورعلیالسلام نے اسمانی نشکہ

کے خونے پر قام کیا ۔ اِن کے پینٹ رنظ بھی ہمیشہ ارس کی رضا اور بنی فرع انسان کی

اللہ کے متعلق مبرگانی

خدمت ہوتی ہے۔ بہرقر انی پیش کرنے کے لیے ہروقت تیار سے ہی اور انہوں نے اپنی اطاعنت کانموز ہست سے اوفات بہیشیں کردیا - ان کی اِس قرانی کے نیتے ہیں اللہ نے اک کرغالب بنایا اور دُنیا کی کوئی طاقت اک کے مقابلہ يس مُذعشر سكى . امام شاه ولى التُدرُ وزاتے بي كرحضرت عثمان كى شها دست بك كا ذان اجماعی محاظ سے ساری امت کے لیے خورزہے ۔ اہنی کے نقیش قدم پر چلنے والی جاعت کو کامیا بی عامل ہوگی مگراس کے لیے شار کط بڑی مخت ہیں، میاں توسرومدری بازی مگانی باتی ہے، تنب ماکر کامیابی نصیب ہوتی ہے فرمایا ارض وسماء كم منشكر المرتعالى كم ليهم وكان الله عَزيْن كركي ما ه اورا دينرتغالي زبردست ، كال قدرت كا كاك اورحكمت والاسب - وهجويا ب كرسے،اس كے راستے ميں كوئى ركاوٹ يدانييں موسكتى اور اس كاكوئى كام حكمت سے خالی نہیں ہونا. برنسمت ہیں وہ لوگ جو الشربہ برگانی کر کے اُس كے احكام كى تعميل نىيں كرتے اور مينند كے ليے ناكام موجاتے ہيں .

الفــــتع ۴۸ أبيت ۱۰۲۸ کھستھ ۲۶ درسسسوم ۳

إِنَّا اَرْسَلَنَكَ شَاهِدًا قَمْبَشِّرًا قَانَدِيُرُا ﴿ لِتُوْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوقِرُوهُ وَثُسَيِّعُوهُ بُكُرَةً وَ وَتُوقِرُوهُ وَثُسَيِّعُوهُ بُكُرَةً وَ وَرَسُولِهِ وَتُعَرِّرُوهُ وَتُوقِرُوهُ وَثُسَيِّعُوهُ بُكُرَةً وَكَالِمُ وَكُولُهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الله فَوْقَ اَيْدِيهِ مُمْ فَهَمَنَ نَّكَتَ اللّٰهُ الله عَوْقَ اَيْدِيهِ مُمْ فَهَمَنَ نَّكَتَ عَلَيْهُ الله فَوْقَ اَيْدِيهِ مُمْ فَهَمَنَ نَّكَتَ عَلَيْهُ الله فَسَيْوُتِيهِ عَلَى نَفْسِهُ وَمَنَ آوَ فِي بِمَا عُهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيْوُتِيهِ الله فَسَيْوُتِيهِ الله فَسَيْوُتِيهِ الله فَسَيْوُتِيهِ وَمَنَ آوَ فِي بِمَا عُهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيْوُتِيهِ الله فَسَيْوُتِيهِ الله فَسَيْوُتِيهِ وَمَنَ آوَ فِي بِمَا عُهَدَ عَلَيْهُ الله فَسَيْوُتِيهِ الله عَلَيْهُ الله فَسَيْوُتِيهِ الله عَلَيْهُ الله وَهُونَ الله وَمُنَ اللهُ عَلَيْهُ الله وَاللّٰهُ الله وَاللّٰهُ اللهُ الله وَاللّهُ اللهُ اللهُ الله وَاللّٰهُ اللهُ ا

ربط آیا ربط آیا

معامرہ صریبیمی کمزور ثنائط کو مان کرصلے کی گئی بھی اس سے ایان والول کے دلول میں خلیان قصاحب کو التار تعالی نے رفع کیا اور اُن

پرخاص اطینان نازل فرایا- اُن کے ایمان میں اضافہ فرایا ، اور طبنہ انعامات کی بنات میں دی ۔ اللہ توالی نے مومنوں کی معانی کا اعلان بھی فرایا اور حاصل ہونے والے انعاما کو فروغی قرار دیا ۔ اس کے برخلات منافق اور مشرک مردوں اور عورتوں کے متعلق فرایا کہ وہ برگانی کرنے ہیں ۔ اُن پر بُری گردش پرلے گی ، خدا تعالی کا عضن اور تعانی کی مندا تعالی کا عضن اور تعانی ہوئے گی ، خدا تعالی کا عضن اللہ تعالی کے میں ۔ وہ اُسمانی لئی اسٹر تعالی کے میں ۔ وہ اُسمانی لئی مام ماسانی لئی اور زمینی لئی اللہ تعالی کے میں ۔ وہ اُسمانی لئی مام ماسانی اور زمینی لئی اللہ تعالی کے میں ۔ وہ اُسمانی لئی مام ماسانی اور زمینی لئی اللہ تعالی کے میں ۔ وہ اُسمانی لئی جاعت میں اور اللہ نے اُن کو بعد میں آنے والوں کے یعے بطور نمونہ نبایا ہے یہو السّر اور اللہ نے اُن کو بعد میں آنے والوں کے یعے بطور نمونہ نبایا ہے یہو السّر اور اُس کے نبی کے بیان کروہ پروگرام کو آگے چلاتے ہیں ۔ اُس آج کی آب اور اُس کے نبی کے بیان کروہ پروگرام کو آگے چلاتے ہیں ۔ اُس آج کی آب میں اسٹر تعالی نے پیلے لئے پنی جاعت کا تذکرہ ہے ۔ ور میں بیعت رُنوا

بيغيظوننا

دیں گے کہ السرنے جو کا سمیرے سپردکیا تھا۔ اور جبیغام سے کر مجھے بھیجا تھا ، وہ

شاه عبدالقادرُ شا بركامعی معلم كرسته بس، اور وه سورهٔ هج كی آخری آبیت سے استدلال کرتے ہیں بھال الٹرنے فرایا ، لازم کچٹرو کمنٹ لینے مدا محبر حسرت اراہیم علیدالسلامہ کی۔ اُس نے تھا را نام سلمان رکھا کہتے ، اس سے بیلے بھی اوراس قرآن من كمي لمسكون الرسكول شهردًا عكن كمر وَتَكُونُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُلْعُلَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّل عَلَمَ النَّاسِ اكرسول علم ربتلانے والا) ہوتمھال اور قم معلم ہولوگوں کے گویاحضورعلیالسلام کی ایک حینیت معلم کی بھی ہے معلم اپنے ٹاگردوں کو تع دیتا ہے اور میم ال کے ذھے کام می سگاہ ہے ، اسی طرح آپ کی دوسری جننت المرحاعت ي عبي ب ايعي آب فليفتراليز ا دراميرجاعت المسلم بحي من بهرطال فرايكه الم بيغمر! مهنة اليوشارييني كواه معلم بالمصياس. فلطالجي بجينيت معلم حضو على السلام كى الله يعلم النصحاليُّ كميلي بربوتي تقى كر

الترتعالی کی وصانیت برامیان لائی ، اور دین اسلام کے تقاصوں کو بررا کریں ۔ بنیادی طور بران لر تعالی نے اپنی مجت فطرةً سرخض کی روح می ڈال دی ہے۔ اوراس مجبت كاتفاضا ببهي كرانيان اكب طرون تو الشرتعالي كي مرضيات ي <u>چلے اور دوسری طرف الترتعالیٰ کی کمزور مخلوق کی خدمت کرسے . قیاست والے </u> دن لوگ الترکی مجست کے ہڑے دعوے کریں گے . مگرامٹر تعالیٰ اُن کو جھیلا دي كے - الله تعالیٰ فرائے گا . اے أدم كے بيٹے ! ميں ننرے ياس بموكا ، بيابا

اورننگاب كرایقا، بر تيري ياس بيشيت مسافر آيا تفار مرتد ميري ساقھ کیاسلوک کیا ؟ انهان حیران ہو کرعوض کرنگا کم بیدور دگار! تو تدرب العلیمن سے. مخارطلق اورہرچیزیہ فادرہے، تو یکسے مسافر بن سکتا ہے اور یکسے عبوی ، بایسا

اوربہند ہوسکتاہے؟ الله فرط نے گاکہ میافلاں بندہ تیرے یاس عتاج بن کرایا تھا،اش کے ایس کھانے پینے اور پیننے کے بیلے کچھ نہیں تھا، اس طرح فلاں

بندہ تیرسے ہاس مہمان بن کر آیا بقا گرنم نے اُن کی کوئی عذمت نہ کی ۔ اگر تم مجبو سے کر کھلاتے ، پیلیسے کو بلاتے ، ننگے کو بہناتے اورمبا فرکی خبرگیری کرتے تو آج میری دفتا کو باتے . تم اس امتحان میں ناکام ہوئے لہذا متحارا محدت کا دیوی محبورا ہے ۔

پیغمبرگینیت معشر*اورنذیر* 

اس کے بینطلاف جولوگ دین کا کام میسے طریقے پر کہتے ہیں۔ ایک طرف السّائری مرضیات پر چلتے ہیں، اس کے امکام کی تعمیل کرتے ہیں اور دوسری طرف محنوق خداکی خدمت بجا لاتے ہیں توسیسے فوگوں کے بیے صنورعلی السائٹ ہم کے علاوہ قی بیشر الیمنی خوشخری نیے خوالے بھی ہیں۔ یہ لوگ حذا تعالی کے ہا کا ریا ہم ہوں گے۔ ان کو ترقی نصیب ہوگی اور ان کوخلا تعالی کا قرب ھال ہوگا ۔ اور ہو ہوگ الشرتعالی وحارفیت کو تیا ہم نہیں کرتے ، قرآنی پروگرام کی فیا لفت کرتے ہمیں ، اپنی رحعت پنداز سرگرمیوں پر مصربی ، ان کے بیے حضور علیہ السلام کو فیڈیڈا بھی ڈر اسٹ خوالے ہیں ، یعنی آپ ان کو ان کے بیے حضور علیہ السلام کو فیڈیڈا بھی ڈر اسٹ خوالے ہیں ، یعنی آپ ان کو ان کے بیے حضور علیہ السلام کو فیڈیڈا ا

اَقْداَمَكُورِ آمیت -4) اگرتم الله معنی اس کے دین کی مدد کرو کے تو وہ تھاری مدد کر سگا اور تمحالے قدم منبوط کر دیگا.

کے فی تقریب بیت کرے ہیں کید الله فوق آیکد بھی ان کے فی تقول کے اور کے فی تقول کے اور کے فی تقول کے اور اللہ منال کا فی تھے ہے تھے تراک

که تعریر وه ، و توقر وه ، کی خمیرالتارتعالی کی طرف راجع بروتراس کی وضاحت جیا کرترجه بین کرد و کری کے بین کرترجه بین کرد و بری کردی گئی ہے . تینول ضما کر کا مرجع التارتعالی ہے التارتعالی کی تا ئیدو درسے دین کی دُماد ہے ۔ اور اسی طرح ما اسکا تو جو فی بلید و قال ایس ہے تھمیں کیا ہوگی ہے کر التارتعالی کے وقار و قطمت سے خوف نہیں کھاتے یا اسکی ترقع اور امیر نہیں کھتے اگر بہلی دو خریری صنوصلی التار علیہ و تا کم طرف راجع ہوں تو مبی درست ہے آبئی تعظیم و تقیرادر دیکر نا ہرائی مبلال کا فرص ہے بہر حال تنگر بینی کی کا مراست ہے آبئی تعظیم و تقیرادر دیکر نا ہرائی مبلال کا فرص ہے بہر حال تنگر بینی کی کا میرالتارتعالی کی طرف میں راجع ہوں تو مبی درست ہے آبئی تعظیم و تقیرادر دیکر نا ہرائی مبلال کا فرص ہے بہر حال تنگر بینی کے کا میرالتارتعالی کی طرف ہی راجع ہوں تو مبلی التارتعالی کی طرف ہی راجع ہوں تو مبلی التارتعالی کی طرف ہی راجع ہوں تو مبلی کی طرف ہیں راجع ہوں تو مبلی کی طرف ہی راجع ہوں تو مبلی کی طرف ہوں کی کرنا ہر ایک ہونے کی مبلی کی کرنا ہر ایک مبلی کی خوال میں کی مبلی کی کرنا ہم رائی مبلی کی خوال میں کرنا ہم رائی مبلی کی خوال میں کی کرنا ہم رائی مبلی کی خوال کا کی کرنا ہم رائی مبلی کی خوال کی کرنا ہم رائی کی کرنا ہم رائیں کی کے خوالی کی کرنا ہم رائی کی کرنا ہم رائی کی کرنا ہم رائیں کی کرنا ہم رائی کی کرنا ہم رائی کرنا ہم رائیں کی کرنا ہم رائی کی کرنا ہم رائی کی کرنا ہم رائی کرنا ہم رائی کی کرنا ہم رائی کرنا ہم رائی کی کرنا ہم رائی کی کرنا ہم رائی کرنا

کے ہاتھوں کے اُوپر السّرنعالی کی شفقت، مہرانی اور تائیر کا مجھے تفا۔ خدا کا نبی السّرنعاط كى الحاعث اورائس كے ازل كرو و بروكرام كو دنيا ميں رائج كرنے كا عبدالے رہا تھا ، اورىيى چېزالىلىرتغانى كوبېندىتى جى كى وجېسىداش نے اس بىيىت كى تعربعين فرائى ہے اوراس بیعیت کے کرنے والول کواپی رصا کی ٹوٹنجری دی ہے۔ اور بھراک بيعت برستنيم من كاكيري فرائى سبت . فرايا، يادر كمو إ فَ مَنْ فَكُنْ فَإِلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّه كَيْنَكُثُ عَلَى نَفْسِهِ سِ جِهُ فَيُ اس بعِيثَ كُرْ قُورُ اللهِ عَلَى لِينَ اس جِهْ كُي خلاف ورزى كمريجًا تواس كا وبال خرواسي بررييسه كا . وه لينے نقصان اور خلاتعالى كن الطفكى كاخود ذمر دارم وكا- فَهُنْ أَفْ فُلْ بِهَاعُهُ دُعُكُ وُ اللَّهُ الدُّهُ الدُّهُ الدُّهُ الدّ پراکردیگا اس چنرکومواس نے الٹرتعالی سنے افزرکیا سہتے۔ بعنی موشخص السٹر کے داستے میں سروصٹر کی آزی نگانے پر قائم سے گا۔ بوالٹرکی رضاکی خاطرتن من وصن سب مجھ قران كرنے كے بلے مهروقت تيار رہيگا، فر) الفست يون الي الخبرًا عُظِينُ حسًا توالسُّرْتِعالى لِيسْخُص كُواجْ يَخْطِيم عَطا فرلمه في كا-المم شاه ولى التُرْسِنة إِنِي كَابِ الْفَوْلَ الْجَيِلَ مِن بيعِت كَابِ الْفَوْلَ الْجَيِلَ مِن بيعِت كَي ببت سی تسیس بیان کی ہیں . شاہ عبالعزیز شینے بھی اپنی کتا بوں میں بیعت کا ذکر کیا ہے . ناه رفیع الدین سفے بعیت سے تعلق ایک رسالہ ظمیندکیاہے . تربعیت کی بہت سی نسیں ہیں جن میں ایک بیعین بیعین اسلام ہے۔ لوگ ہی بیعیت کرکے اسلام ہیں داخل ہوتے تھے دوسری بیعنت بجرت کے بیائی ۔ اول کے نبی کمے ہاتھ پرانٹرکے مکم کے مطابق ہجرت کرمبانے کی بیعت یا عہد کرتے تھے تیسری بیعت جها دعتی بجیب جنگ کاموقع آ تا تما نولوگ اس باست کی بیعت کھتے تفحكهم الشرك داستة بي جان ومال كى قرابى بيشس كرنے كے يار بي بعفن صحابہ شنے ارکانِ اسلام ہے پابندی کی بعیث کی بحضرت جریز کی بعیت ہی سلسلهمين بمقى كرمين اركان اسلام نماز، روزه، جج، ذكواة ويخيره كي بابنرى كرول گا ادرسرمان کے سائق خیرخواہی کا سلوک کروں گا۔

بیست کی افشام

بعض اوگوں نے حضور علبالسلام کے وسنت مبارک پر اس بات کی بعیت بھی کی کروہ سنت بدفائم دہن گے اور برعات سے بچتے رہیں گے . بجرعور نول نے بھی اس بات كى بعيت كى كە دە ئىركىنىن كىرى كى ، جورى نىيى كىرى كى ، زانىيى كىرىكى ، ايى اولاد كوقتل منين كرير كى ، مذين في عقر إور مي كونى بهتان إندهيس كى ديعن عنيرى اولاه كرخاوند كى طرون نسوب نيين كرين گى) اورنه نياب كامون مين آپ كى نافرانی كرين گی-اس بعیت کا ذکرسورة الممتحنه مین توجودی- بیعن کی ایک قسم بعیت نبرک بهى ہے بحضرت زبیر لینے اکٹرسال كے بلیے محضرت عبدالٹروا كوس علىاللام كى خدرت بين بي كئے اور آپ كے طبخ ربعيت كرايا، يربي بيعت على، وگرنه بیے کے لیے بیت کی منرورت ندیقی . بعض اوفات بررگان دین مے میسلدیں واخل بونے مے بے بعث کی عاتی ہے بعنی بیت سلوک کی بھی ہوتی ہے۔ جبیا کہ عام طور پر مزر گان دین کے باخد بربعیت کی عاتی ہے اور جوم و ج ہے . اس کامطاب براقرار کرنا ہوتا ہے . کہ ہم ارکان دین کی یا بندی کریں گے ،عیادت وریاصنت اور ذکر واذکار با قاعد گیسے انجام دیں گئے تاکہ درجا ت عالبہ نصیب ہوں اور اسٹر کا نقرب علل ہو سکے ۔ اكب بعيت خلافت بوتى ہے جوظليف كے انتخاب كے ليے بوتى ہے۔ حضورعليبالسلام كے بعد لوگوں نے حضرت ابو بجرصدين و سے مايحق برخلافت كى بعیت کی اور اسی طرح و بیگرخلفائے داشدین کی بعیت بھی ہوئی ، بعیت کی یہ تم وتسير صفور عليالسلام سے ثابت مي البتراس مقام ريوب بيت كا ذكر بورا ہے وہ بيت جا دمقی جو تقریباً و طرص مراص الله نصورعلیالدالم کے دست مبارک بر مدمیرے مقام ہے کہ تقی اور حس بیں جان کی بازی لگا شینے کا عہد کیا تھا۔ ثناه رفیع الدین فرطتے ہی کربعض لوگ کسی زرگ کے ماغفر پر محض دنیاوی فوائر حاصل كرنے كى معيت كرتے ہيں ۔ وہ مجھنے ہيں كريہ بزرگ ہماركوني معالم سلجادي

کے یا ہاری سفارش کردیں گے۔ شاہ صاحب فرطتے ہی کریر رمی بیعت ہے جس

کاکچھ فاکرہ نہیں ، البند بعیت کی باتی جتنی اقدام بیان کی گئی ہیں ، وہ درست ہیں ۔ مصنرت امام شاہ ولی الٹرو لموئ مزیر فراتے ہیں کر کسی لیسے ہیر یا بزرگ سے بعیت ہونا درست سے بحس میں صب ذیل اوصاف یائے جا بیں .

ير كوف پير كوف

(۱) پیرکتاب وسنست کاعلم رکھتا ہو بنود پڑھ کرعلم حاصل کی ہو یا کسی بزرگ کی صحبت حاصل کی ہو یا کسی بزرگ کی صحبت حاصل کی ہو، بہرطال اس کے پاس کتاب وسنست کاعلم ہونا جاہئے۔

(۲) کما ترسعے مجتنب اورصغا ٹر براصرار مذکر ہے ۔ کہا ٹر کا سرک بیعیت کا اہل ہیں ہرتا کیز کے وہ فساق میں شمار ہوتا ہے ۔

(۳) بیت یکنے والا مُنابسے بے رغبت اور آخرت کی طرف رغبت رکھتا پہو۔ (۴) امرا کمعودف اور پنجی کا کھنے کا عالی ہو۔ اپنے متعلقین کو ایجی بات کا بحم ہے اور اگراک میں کوئی ہری بات دیکھے توفوراً دوک مے ہے۔

(۵) پیرخود رکونه مرد مجکم بیطریقسراس نے بزرگوں سے یکھا ہمیا ان کی جست اختیاری ہو۔ ایسا نہ ہمر کم باپ کی وفات کے بعد بیٹا جیساکیا بھی ہمو گدی نثین ہوگیا دکھیں سے سیکھا ، نوکسی کی عجبت اختیاری اور نظم حاصل کیا۔ بیسللہ تو تباہ کئ ہے بورا حکم اکٹر دائے ہے۔

اگران شرائط کو بورا کرنے والا کوئی بزرگ بل جائے تواش کے مج تقریب بیت کر
یہ بیا جائے : اکر انسان بیطان کچھنہ ہے سے محفوظ رہ سکے۔ ویدے بربیت نہ فرح آپ اور مذوا جب ، البتہ سننت ہے۔ بزرگان دین میں سے صفرت دفاق اُور سنیخ عبدالقا در جبلائی کسے می منفول ہے کہ اگر کرئی کا بل اوی بل جائے تربیعت کربہی جبدالقا در جبلائی کسے می منفول ہے کہ اگر کرئی کا بل اوی بار جائے تربیعت کربہی چاہیئے، البتہ کسی غلط کار، فاسق ، نئر کہ آور برعتی آعال کرانے والے برر کے ہاتھ پر بری جائے ہیں ۔ بیعت کرنا ہرگرنہ جائز نہیں ، مولانا روی گوئے ہیں ۔

اے با ابلیں آدم روئے ہمت یس بہروستے نب یر داد دست

اِس تبهم کے لوگ ان انی شکل مین بیطان ہیں ، اس بید ہر دابھ برہا تھ دنیا رکھ دنیا ، چاہیئے درنہ وہ شرک اور پڑست میں مبتلا کر دیں گئے اور انسان کر گراہ کر کے رکھ دیگے . شيخ خالفار گنگويم مح گنگويم مح شیخ عبالقدوس گنگی در در در کری کے بزرگ ہوئے ہیں۔ آپ کا تعلق چشنیہ خاندان سے تھا۔ آپ کا تعلق چشنی کے فرزند کے مرید تھے۔ آپ کا نان خاندان سے تھا۔ آپ شاہ عبالی رد ولوگ کے فرزند کے مرید تھے۔ آپ کا نان حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا قربی زمان ہے۔ آپ لیے فارسی زبان کے کو اِت میں میں لیے زمانے کی عام بیری مریدی کا رو ان الفاظ میں کیا ہے۔ فراتے ہیں۔ میں لیے زمانے کی عام بیری مریدی کا رو ان الفاظ میں کیا ہے۔ فراتے ہیں۔ " ہیں ہات ہمیات امروز از بدروز ما است کہ جہان از بیری ومریدی مریدی گرشاہ و ہی خبرازم ہمانی نیست "

افسوس کہ آج کا زمانہ ہمارے لیے کتنا بڑا زمانہ ہے کہ سار جبان بیری مریدی سے بُرے لیکن مبلانی کی خبر ایکل نہیں۔

ایک دوسے محتوب میں فرطتے ہیں امروز از برروز ما است ، ہیری مرمدی کجایں ہمہ حزبت بیستی وخود رہیتی بنیت ہال دور کتنا بڑا وور ہے کہ بیال بسری مری<sup>ک</sup> نبیں مکبرت ریستی اور خور پیستی ہے۔ آج کل گدی نثین عام طور ریسی مجھ کرتے ہیں۔ مچر فرطتے ہیں کہ" امروز درویشی ملقمہ فروشی است " بیلی آج کی درویشی درویثی ننیں مکریہ تر نقمہ فروش ہے۔ یہ تر دین فروش ہے کہ دُنیا کا حقیرال عال کرنے کے لیے ہیری سربری کاسد مواری کردکھاہے ۔ یہ گبند، پختہ قبری ، جادری اور حرصاف اس مقصد کے بے ہیں بھنرت منگری یہ می فراتے ہی کہ امرال را..." خداتعالی ہم ایسے بنصیب اوگوں کو اس قیم کی دروسٹی اور دین فروسٹی سے توریحسنے كى ترفيق عطا فرطئے ير اول بالسے ممانى دوست كنم بعدة درديشي" بم سيے بيلے دین اور محتیدے کو درست کریں اور اس کے بعد در دلیثی اور بیری مریدی کی طرف توجہ دي- اگر عقيده اوراسلام ي درست نبيس نداسس بيري مريدي كاكيا فائره ؟ آج كل کی بیری مریدی تونیا دھوکہ اور فراد ہے۔ اس میں شرک اور برعت کے سواکھینیں البننجبياك المامشاه ولى الترشف كعاب اكر مكوره بأنج نذا نظ كاحال كوئى بزرك مِل جائے تواس کے کم تقریب بیت کرلینی جاہئے تاکران ای سنسطان کے بیند سے ہے

 خسسة ٢٦ درسس بيارم م

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْكَعْرَابِ شَغَلَتْنَا الْمُوالْبَ وَاهُلُوْنَا فَاسْتَغُفِرُلَنَا ۚ يَقُولُونَ مِالۡسِنَتِهِمۡ مَّالَيْسَ فِي فُلُوبِهِ مَرْ قُلُ فَمَنَ يَمُلِكُ لَكُمْرِضَ اللهِ شَيْئًا إِنُ اَرَادِبِكُمُ ضَرَّا اَوۡاَرَادَ بِكُمُ نَفُعًا ﴿ بَلُ كَانَ اللَّهُ بَمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيُرًا ۞ بَلْ ظَنَنْتُكُو اَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ اِلْكَ ٱهۡلِيۡهِمۡ اَبَدًا وَّزُيِّنَ ذَٰ لِكَ فِي قُلُوۡدِكُمُ ۖ وَظَنَنَتُمُ ظَنَّ السَّوْءَ وَكُنْتُكُو قَوْمًا لِمُورًا ۞ وَمَنْ لَكُمْ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكُلِفِرِينَ سَعِيرًا ۞ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَا وَتِ وَالْاَرْضِ لَيُغْفِرُلِمَنُ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ وَكَانَ اللهُ عَفْوَرًا رَّحِيمًا ۞

تہجبہ دعنقریب کہیں گے آپ کے سامنے بیجے کہنے والے دبیاتی کر مشغول کر دیا ہیں ہمائے مالوں اور ہماری اولادوں نے بیس ہمائے مالوں اور ہماری اولادوں نے بیس آپ بخشش طلب کریں ہمارے دہ لیا ہے ۔ دالٹر نے فرایا) کہتے ہیں یہ اپنی ذبانوں سے وہ بات جر این کے دلوں میں نہیں ۔ آپ کمہ دیجے دائے بینیمبر) بیس کون مالک ہوگا متمائے کے الٹر کے سانے پینمبر) بیس کون مالک ہوگا متمائے کیا الٹر کے سانے کسی چیز کا اگر وہ الادہ کرے متمائے بائے میں نقصان

کا یا ارادہ کرے تھاتے متعلق فائرہ بینجانے کا ۔ مبکہ الشرتعالي ، حرمجيد تم كام كرتے ہو ، اس كى خوب خبر كھنے والا ہے ال مکبہ تم نے گان کیا کہ ہرگذ نہیں وایس لوُٹے کر آئیں گے التُر کے دسول ، اور ایبان طلع لینے گھروں کی طرف کبھی بھی ۔ اور مزن کی گئی ہے یہ بات تماے واوں میں ،اور گان کیاتم نے بڑا گان ، اور تھے تم وگ ہلک ہونے والے اور جو شخص ایان نہیں لائے کا اللہ اور اس کے رسول پر ،بیں بیک ہم نے تیار کی ہے کفر کرنے والوں کے لیے عظر کتی ہوئی اگ ® اور الترتعالی ہی کے لیے ہے بادشاہی آسانوں اور زمین کی ۔ وہ بختا ہے حب کو جاہے اور سزا دیا ہے جب کو جاہے۔ اور اللہ تعالی مبت بخشش کرنوالا مہان ہے ® إس سورة مباركه مي فتح مبين اور رسول خدا اور الم ايان پر كيے كئے الفاق ريطاني تحاذكر موا معامره صربيبيري كمزورشرائط كى وحبرسدال ايان كے دلوں مي جواكب قِسم كاشك اورافسوس بدا بوكيا تها ، اس كا زاله الترني ايمان والول كے داول مي سلی اوراطینان نازل فرماکسرکیا اوراس طرح اثن کے امیان میں اضافر فرما ویا - السر نے اہر ایان سے مراتب عالیہ کا ذکر می کیا بحصنور علیالسلام نے اپنی تربیت کے دريع معايث كاح حاست تبارى تنى الترفياس كي عشيت اورم تبهمي سيان فراديار

خدانقالی نے وین می اور قرآنی بروگرام کی مخالفت کرنے والے مختلف طبقات کا ذکر بھی کیا ۔ این بیں منافق اور مشرک ہر دوگر و ہوں کے مرد و زانیا ل بیں۔ ان کے علاوہ بیود و نصارتی ، صابی ، مجرسی اور برصرت سب خدا تعالی کے ان کر دہ پروگرام کے فالف ہیں، ان سب کو مرہ سے اکا اکیا گیا

ہے بھراسانی مشکرینی فرشنوں کے ذریعے اہل ایمان کی تقویت اور تاثیر کا ذکر کیا کھر بنجی برالدالام کی حیثیت کے بائے میں ذرا با کہ اللہ نے اپ کوشا پر ، مبنزاور بھر بنجی برالدالام کی حیثیت کے بائے میں ذرا با کہ اللہ نے آپ کوشا پر ، مبنزاور ندید بناکہ بھیجا ہے ، اور ساتھ رساتھ ایمان والدل کو خدا تعالیٰ کی توجیدا ور بنی کی نبوت پر ایمان لانے ، بیغیر کے لائے ہوئے دین کی مدد کرنے ، بیغیر خدا کی عزیدہ توقیر کرہے اور خدات بال کی تبیع و تہدیل کرنے کا محم دیا ۔ خدات بی کی کہ دیا ۔

خداتعالی کی تبیع وتهدیل کرنے کا حکم دیا بيعت وضوال كم متعلق السُّر في فرا يكريط تيعت من السُّر تعالى كم ساعة عبرو بیان کیاگیا تفاکه ابل ایمان اس کی راه مین سروصطری بازی نگفت سے گریزندی کریں گے - اسی بعیت کے نیتے میں کفاراورابل ایان کے درمیان صلح ہوئی جے فئے مین کے نام سے موسوم کی گیا۔ اس کی وجہسے اسلام ہیں داخلے کے بیاے تمام دروازے محمل سكئے اور لوگ وصطرا وصطرا لائٹر سے دین میں داخل ہوسنے لگے مصمایۃ کا اخلاق ادر عل لوگوں کے سلمنے آگیا اور لوگ قرآنی نظام کو سمجھنے لگے . اب اس رکوع میں اسٹرنے شافقان کی مذمرت بیان فرائی ہے بیعنو علیاً كے زمانہ ميں تواعتفا دى منافق تھے جو بطا ہر توكلر يا صفے تھے مركز حصيفت ميں اك کے دل کفر کے ساتھ ہی طبی تھے اس کے بعد کے اووار میں اور موجودہ زمانے ميمعي اعتقادى منافق تونهين بس البترعلى منافقول كى كثير تعداد رور دست منافقول کی یقیم مسلمانوں میں بھی کشرت سے یا ٹی جاتی ہے ۔ جن کی زبان اور دل ، قول اور فعل اظاہراور باطن آبیں بیرمنصادیں۔ آج کے زمانہ میں بیجے اور محلص ملاؤں كى تعدادىبت تليل ہے . بېرمال اسلام كے نخالفين ميں منافقوں كرخاص شيت طاصل ہے۔ یہ باطنی طور برائل اسلام اور خود دین اسلام کوسخنت نقصان بنجانے والى جاعت ب اللرف مختلف سورالول مي ال كاحل بايان كرك إن سي يجي كى تمقين كى ہے ، بھران كى باطنى خباشت كى وحبسے إن كو جرسوائى بوتى ہے اللہ

نے اس کابھی ذکر کیاہے۔ یہ لوگ مفا دیرست ہوتے ہیں۔ اگر کمیں فائرہ نظرائے

ترسان ذر کے ساتھ شامل ہوجائے ہیں اور حباں کسی نقصان کا خطرہ ہو وہاں ہیو

ہجا جائے ہیں جو بحرالت نے دین کی اقامت اور قبام من کے بیائے ہر مخالف دین

سے حبا آد کا سخم دیا ہے ، لہذا اس لحاظ سے حباد کی زوان منافقین پر بھی بڑتی ہے

اِس رکوع میں الشراحالی نے حضور علیالسلام کے زمانے کے اعتقادی نافقوں واقعہ کا

کی اس خصلت کا ذکر کیا ہے کہ اُن کے پیش نظر ہمیشہ ذاتی منفاد ہو تا ہے اور دین

سے اُن کی کوئی غرض نہیں ہوتی ۔ بینا نج سٹ میریں جب حضور علیالسلام نے عمر ہے

کا ادادہ فرایا تو در بینے کے اطالت ہیں دمیاتی گنواروں کو بھی ساتھ جلنے کا پیغام بھیا گر

اُن میں سے جومنافی صفت لوگ تھے وہ اس سفریں شامل نہ ہوئے ان کی عدم

میرولیت کی وجوات آگے آمہی ہیں ۔

پھرسب آپ اور آپ کے صحابہ سفر عمرہ سے بیروز ہی نتے ہمین کی نوشخری ہے کروابیں گئے تو اپن مافقین کو اپنی تحرومی کا اصاس ہوا ۔ ابتدا دمیں تر وہ سجھتے تھے کہ ممالالوں کو عرومی کا اور ابتدا دمیں تر وہ سجھتے تھے کہ ممالالوں کو عرومی اور نیک کہ ان کا توجان بچا کہ وابیں گئے کی کوئی اگریز نیس ۔ وہ سمجھتے تھے کہ جن کھار ومشرکسن نے مسلما نوں کو مدیم تیس بیسے دیاور احدا آپ جیسے وافعات بیشیں آ جگے ہیں ، یہ مجے میں گھرے ہمرئے مسلمانوں کو احدا وراحزا آپ جیسے وافعات بیشیں آ جگے ہیں ، یہ مجے میں گھرے ہمرئے مسلمانوں کو کہ وابیں گئے دیں گھرے ہمرئے مسلمانوں کو کہ وابیں گئے دیں گئے دیں گھرے ہمرئے مسلمانوں کو کہ وابیں گئے دیں گئے دیں گئے دیں گھرے ہمرئے مسلمانوں کو کہ وابیں گئے دیں گئ

منفین کی حابسازی جب ملان مدینہ واپس آئے تھے تومنافقین کے دِل میں خوف پراہوا۔ کہ
یہ نے کر گئے ہیں۔ اُب ہماری شامت آنے والی ہے ، پینا کچہ انتوں نے سفر عمر
یں عدم خمولیت کے جلے بہلنے قلاش کرنے تشروع کریے یے، مگر النٹر نے اُن کے
اس فعل کی خبر صفور علیہ السلام کو واپسی کے سفر کے دوران مرینہ بینی سے بہلے ہی
کردی۔ چانچہ جب آپ حدید یہ سے چل کر ہیں بائیس میل کی مافت پر آئے تو
دات کے وقت الٹر نے یہ سورۃ اُن لَ فرا کی اور آپ کو بٹارت سائی اور ساعق مافق
سافقوں کی جیا ہماری سے بھی آگاہ کر دیا۔ چانچہ ارشا دہوا ہے ۔
سیکھوٹ کی مِن الْاعدا ب سفر عمرہ سے بی بھے دہ جانے والے عنقریب آپ

كہيں گے شَغَلَتْنَا اَمُوَالْنَا وَاَهْلُوْنَا مِيهِاليهالوں اور گھروالوں نے اس سفرسي شغول كرديا . بعنى جائب بعد بهارى زمينون اور بإغات اور ديگر اموال. دِاونٹ ،معیٹر بجمراں وغیرہ کی دیجھ عال کرنے والا کوئی نہیں تھا اور نہ کوئی اپیا شخص تمعا جوہما سے گھر بارکی خبرر کھتا۔ للذاہم آپ کے ساتھ شرکیب مفرز ہو کے حالانکہ ہمارا ول ترجا ہما تھا کہ آپ کے ساتھ جائیں۔ الترتعالي كي طرف سے اس فيرم كي بيني اطلاع حضورعليال لام كو بعض و بجر موقع بريمي بمي مثلًا جب تحول قبله كاحكم بهورا عقا توالترتعالي نصصنور عليالسلام كوييك بي تبلاديا سَيَعَقُولُ السُّفَهَا أَوْمِنَ النَّاسِ مَاوَلَهُ هُدُمُ عَنْ رِقِبُلِيَهِ ثُمُ الِّبِي كَانْكُوا عَكِيبُهَا (البقرة ١٣٢)عنقريب احمق لوگ كبير كے كم ثبان جرقبديني ببيت المغدس برتھے اس سے کس چیز نے انہیں بیت الٹر شریعیہ کی اف بمصرديا ؟ بجراك الترني خودمي اس كابواب بهي تبلايا كمات كه دير كرمشق ونخرب سب الشرتعالى بى كيم، وهجر كوجابة ب، ميد مع راست كى طوف رامها ئى بهرحال بیجیےرہ جانے والع منافقین نے ال اور گھر باری مفاظت کا با ا كراپني كوتا بي كا اعتراف كيا . اورسا تقد بي حضور عليه السلام كي خدم سن ميرع وض كيا . فَاسْتَغُونُكُنا أَبِ مَا ي ي الترتعالى ي الترتعالى جاری یہ کوتا ہی معاف کر فیے ۔ جیباکہ بخاری شریعیٰ کی روایت میں آتاہے معافی کا عام صول سيسيد إذ اعتكفَ الْعَبْدُ وَمَابَ تَابَ اللَّهُ عَكَبْ مَن اللَّهُ عَلَيْهِ مِب وَلَى بنده ا بن علطي كا اعتراف كمرك توب كرلية ب ترميرالله تعالى بمي أس كي توب كوفبول فرا لیتا ہے۔ اُدھ ترمذی شرنف اور ابن ماج میں یہ روایت بھی وجود ہے اَلتَّا بِہِبُ

المناہے ۔ او طرفر مرمدی مسرفی اور ابن اجربیں یہ روایت بی وبود ہے اللہ بیب من المذائب کمن لا ذنب که کنا ہوں سے توب کرنے والا شخص الیاہے ۔ جیدے اُس نے گنا ہ کہ کا ہموں سے توب کرنے والا شخص الیاہے ۔ جیدے اُس نے گنا ہ کیا ہی رہ ہو۔ اظا ہم ہے کہ جب گنا ہ معا من ہوگیا۔ تو بھروہ باتی د جیدے اُس اُس نے گنا ہ کیا ہی رہ ہوں اُظا ہم ہے کہ جب گنا ہم عاصر کرا ہے تو میں مون کیا کہ اُپ رہا ہے۔ رہے اسی اصول کے تعتند منا فقین نے حضور علیالسلام کی خدم ت میں عرض کیا کہ اُپ رہا

ہا کے لیے بیشش کی دعاکریں ۔

پیشنزاس کے کہ اللڑ کا نبی منافقین کے لیے معافی طلب کرتا ، اللہ نے پہلے يى بَلَادِيا يَقُولُونَ بِالْسِنَتِهِ مُمَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِ مَ سِيلًا إِلَى زانوں سے ایسی باتیں کنتے ہیں جو ان کے ول میں نہیں ہیں مطلب سے کہ ان کے دل ورز با یں تضا دہے اور بہنچی بات نہیں کرتہے ہیں. ملکہ ان کے دلوں میں تو کفر اور نفاق کی گندگی بھری ہوئی ہے اور یہ اس طریقے سے بلینے جرم کی بردہ پیشی کہ جا ہے ہر بھرساتھ ہی الترنے اس کا جواب بھی تبلادیا۔ فیک کے الے بغیر! آب ان لئين فَهُنَّ يُمُلِكُ مَكُمُّ رِمِّنَ اللَّهِ شَيْعًا إِنَّ أَرَادُ بِهُ وَضَرًّا أَوْ أَرَادُ بِكُرُ نَفْعًا يس تعالى بلے كون الك بوكا الله كا الله كا ما عن اكدوہ تمعارے ما تقد نقصان كاراده كرے إنحاك ساعق فائرہ بينيانے كاراده كرے . ظاہر ہے ،كم نفع دنقصان کا مالک توصرف الله تعالی ہے، اس کی مثیبت اورارا دے یں كوئى دخل ازازى نىيى كدمكتا . للذا متها النيصله ابنى شيدت كصطابن الترتعالي مى لر گیا. بیاں پر تقصان کے ساتھ نفع کی بات کر کے منافقین کو قد سے امیدھی ولا دى كروه اكراب مبى راه راست يراعائي، منافقت كردل سے مكال كريے سے مسلمان بن عائب تو زصرف ان كى خطائب معاف بوجائي گى مكروہ التركے بل ل اجر کے میں سختی بن عائمی گئے۔ جانجہ آگے جل کر ان منافقین میں سے بہت سے الك اسلام ميكل طوربر داخل موسكة ببرعال فرايك الطرتعا الأعليم كل بيد -بَلْ حَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيدينًا وه تَعاك تنام كرده اعال سے اجيى طرح باخبرب لنزاتم ايني جرب زباني اور حبله سازى سے نعوذ بالله الله الله تعالى كوديموكهنيس في سكتة. وه تمعاك ظاهرو بإطن اعال سے واقف سے اور اپنی كرمطابق تميس برله ويے كا .

منافقین کی برگھائی

اکے ادلیے تعالیٰ نے منا بھول کی اُس برگانی کا ذکر کی حس کی بنا ، پروہ عمرہ کے سفر میں شامل نہ ہوسکے ۔ فرمایا جرکچھ تم کر اسے ہو میر حجو اللہ ہے چھتیفت رہے

مَلْ ظَنَتُ تُكُورانُ لَنُ يَنْقِلبَ السَّعُولُ وَالْمُعُونُونَ إِلَى اَهِيلِهِ مُ اَبَدُا عجدتم سفے يركمان كيا كر النتركارسول اورومن لوگ لينے گھروں كى طرف اب كمج وابس نہیں اُئیں گئے مکیمشر کمن کمرانہیں وہن ختم کردیں گئے۔ یہ ہے اصل بات جس کی وصيعة م شرك سفرنه أحمل فَ وُيِّن أَذَلِكَ فِي قُلُولِ كُمُّ اوريه باستهار داوں میں مزین کر دی گئی تھی بعنی تم نے مجھ لیا تھا کہ تمھاری سوچ بامکل درست ہے كرسمان مبى زنده سلامت مريبن وايس نهيس آئيس كے وَظَلَنَ فَتَوْمُ ظُلَّ السَّقَءِ اورحقیقت میں برتمهاری مخت برگمانی متی حس کی وجرسے وَکُنْ نَعُو قَوْمًا جُورًا تم بلاک ہونے والے لوگ تھے ، تم نے ایسی برگانی کر کے اپنی بلاکت کر نود دعوت دی ۔ اس سے يہ بات ابن مولى وَمَنْ كُوْدَيُّ مِنْ بَاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ كَرِ جِم كوثى سخف التراوراش كے رسول ميدايان نبيس لاتا - نه الله كى وحدانيت كومانتاہے اورسول کی رساست کرتبیم کرتا ہے اور انتر کے ازل کردہ قرآنی بروگرام كويحر متروكردية ب : تربيتين ما لو فَإِنَّا اعْتَدُ نَا لِلْكُلِفِرُينَ سَعِيْرًا كُريم ن كافول کے بیے عظری ہوئی آگ بھی تیار کررکھی ہے یہاس وجہ سے کرید لوگ کامیابی کے راستے كو تھيوڑكر كمراي اورمفا ديستىكى راه بيعل سكلے ، لہذا يہ السرتعالى كى طرف سے منزا کے متحق کھرے ۔

السّماؤت والدُّرْضِ اسانوں اور زمین کی بادیا ہے وَ اللّٰهِ مُلاَثِی السّماؤت ور زمین کی بادشاہی السّماؤت کے لیے ہے وہ اسکانات کا مالک بمتصرف اور دم برہے ۔ وہ فادر طلق ادر علیم کل ہے ۔ لہذا بوضی اللّٰہ تفالی کے فرستا دہ نظام اوراس کے رسول کی رسالت کولیم نہیں کرتا ، وہ بیشہ کے لیے اکام ہوجائے گا ۔ اس کے برخلاف جولوگ طراح منتقیم کے مما فرہوں گے ، اولٹر کی وحد لین اور رسول کی رسالت پر امیان لائی گے ، وقرع قیامت اور حبر الحقیم کی اللّٰہ منا ور اللّٰہ کے اللّٰہ منا ور اللّٰہ کے اللّٰہ منا ور حبر اللّٰہ کے اللّٰہ منا ور منا کی منالت پر امیان لائی گے ، وقرع قیامت اور حبر الحقیم کی اللّٰہ منالی انہیں گا نے فرا ہے کا ۔ اور وہ کا میاب ہوجائیں گے اسی جیے فرایا یُخُوفُ لِمُن یَ بِیْسَاءُ وَ فَرا فِرا ہِیْسُاءُ وَ اللّٰہ منالی کی سان ہوجائیں گے اسی جیے فرایا یُخُوفُ لِمُن یَ بِیْسَاءُ وَ فَرا فِرا ہُولِی کُوفُ لِمِن کُوفُ لِمُن کُوفُ لِمُن کُوفُ کُوفُ لِمُنْ کُوفُولُولُولُی کُوفُ کُوفُ لِمُن کُوفِی کُوفُ کُوفُ کُوفُ کُوفُ کُوفُ کُوفُ کُوفُ کُوفُ کُوفِی کُوفِی کُوفِی کُوفِی کُوفُ کُوفُولُی کُوفُولُی کُوفُولُی کُوفُی کُوفُولُی کُوفُولُی کُوفُی کُوفُی کُوفُی کُوفُولُی کُوفُولُی کُوفُی کُوفِی ک

معانی اور مذاکا قانون

وَيُعَدِّبُ مِنْ يَشَاءُ التَّرْتَعَالَى مُعَارِكِل ہے، وہ جس كوچلہے معاف كردے اور

جن كومايت منزاف من و وكان الله عُفَورًا رهيباً أور الترتعالى برا

بختنے والا اور نہایت مهران ہے . بسااد فات وہ مجرموں کو بھی فوری گرفت نہیں کر آ

مكرمهات مي ديناہے. وہ تومنافقوں جيسے پيجے دشمنانِ اسلام اورموذی لوگوں كو

مجی دسیل دیارس اس اورسی اس کے عفور اور رحم محسنے کی علامت ہے ۔

الفت تح ۲۸ آیت ۱۵ تا ۱۲ خسستر ۲۲ درسس پخیر ۵

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقُتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُولَهَا ذَرُوۡنَانَتَّبِعۡكُمُ ۚ يُرِيۡدُوۡنَ اَنۡ يُّبَدِّلُوۡا كَلَمَ اللَّهِ ۚ قُلُ لَّنَ تَتَبِعُوْنَا كَذٰلِكُمُ قَالَ اللهُ مِنُ قَبُلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحَسُّدُ وَنَنَا لَهُ كَانُوا لَا يَفْقَهُوْنَ إِلَّا قَلِيكًا @ قُلْ لِلْمُخَلِّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُ مُ اَوْيُسِلُوُنَ ۚ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللهُ ٱجُرُّاحَسَنَّا ﴿ وَإِنْ تَتَوَلَّوُا كُمَا تَوَلَّيُ ثَعَرُضِنُ قَبُلُ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا إَلَيْمًا ۞ لَيْسَ عَلَى الْاَعْمَى حَرَجٌ وَّلَاعَلَى الْاَعْنَ كَرَجُ وَلَا عَلَى الْمَرِيْضِ كَعَرَجُ وَمَنُ يُّطِعِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ يُـدُخِلُهُ جَنْتِ تَجُرُى مِنُ تَحَيِّهَا الْاَنْهَارُ ۚ وَمَنَ يَّتَوَلَ ۚ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا

تنجمہ ، یعنفریب کہیں گے بیچے رہ مانے ملے جب کہ تنہ جاؤ گے غنیمتوں کو بینے کے لیے ، چھوڑ دو ہیں کہ ہم ہم علی تنہ کا کہ اللہ کی بات میں کہ اللہ کی بات میں تعالیے ساتھ جبیں ۔ یہ چا ہتے ہیں کہ اللہ کی بات کو تبدیل کر دیں دلے پیغیبرل ایپ کمہ دیں ، تم ہرگز ہا کے ساتھ نہ چر دیں والے پیغیبرل ایپ کمہ دیں ، تم ہرگز ہا کے ساتھ نہ چر دیں والے پیغیبرل کے فرایا ساتھ نہ چر اللہ نے بیلے فرایا

ہے۔ ہیں کمیں گے یہ لوگ ، کمکہ تم ہمارے ساتھ حد کرتے ہو زنیں ایا نیں) کمکہ یہ لوگ نیں سمجتے مگر بہت کم ﴿ آپ کہ دیجئے بیچے کہنے والے دبیاتیوں سے ملم عنقریب ہم کو بلایا عبئے گا ایسی قوم کے ماتھ کھکے لینے کے لیے جو سخت لڑنے والی ہے ۔ ہیں تم ان سے لڑو گے یا پیم وہ مطان ہوجائی ہے۔ یں اگر نم نے تابداری کی تو اللے دیج تم کو اچھا ائجہ اور اگر روگردانی کی تم نے جیا کہ تم نے بیلے روگرول کی ، تو وہ منا دے گا تم کمر درداک منا آ نہیں ہے المصے شخص پر کوئی حرج اور بند لنگرے پر کوئی حرج اور نه بهار بر کوئی حرج - اور جو شخص اطاعت کرے الا الله كى اور أسكى رسول كى ده اس كو داخل كرے كا باغوں ميں كربتى یں اُن کے سلمنے نہریں ، اور جو روگردانی کرے گا اُس کو مزا ہے کا درناک سزا 🔞

واقعه مديبه كي تفصيلات گذشته دروس بي گزرعكي بي . چوده يا پندره موصحابيًّ ربطايّت - مدينه يا نوره سي سي سي سي سي سي مراحكي بي بي دره ما پندره موصحابيًّ ربطايّت

کی جاعت حضور علیہ السلام کی قیادت بیں عمرہ کے بیے تیار ہوئی ، آب نے دینہ کے اطراف میں کہنے والے منافق صفت گنوار دہیا تیوں کو مجی ساتھ جینے کی دعوت دی راہوں نے خیال کیا کو مسلمان اپنے دشمنوں کے گھر کمر میں جا کہتے ہیں ، وہ اِن کو زندہ سلامت وابی نہیں گئے دیں گے ، لہذا اِس خرمی ملانوں کے ہماہ جا ا

ہوں وروں دیا ہے۔ پیا ہیہ دہ ترق مرق مردی سے بیسے ہرہ ہے۔ نہ ہوئے۔ بھرجب حضور علیہ اسلام اور آپ کے صحابہ کارٹم ملے سے واپس مرینہ کی طرف آئے ہے تھے توراستے ہیں بیسورۃ الفتح فاز ل ہوئی جس ہیں ایک طرف

ی طرف المصبے کے ورا سے میں بیسورہ المسے مارن ہوی بس بی ایک طرف ترمیمانوں کو فتے مبین کی توشخبری سنائی گئ اور دوسری طرف ان دبیاتی منافقوں کا پردہ جاک کیا گیا جنا بچے گذشتہ درسی اس بات کا نذکرہ ہو پہاہے کہ الٹرنے فرمایا کہ جب کہ الٹرنے فرمایا کہ جب کہ بہتے جائیں گے سکے سکے قول لگ المع خلفو ن کے میں اس بات کا نذکرہ ہو بھائے اللہ معادرت میں الدیکھ کے اللہ معادرت معان الدیکھ کے مہرہ کریں گئے کہ ہم لینے الوں اور گھروں کی مفاطنت کے خیال سے آپ کے ہمراہ مذہب کے ہمراہ مذہب کے ہمراہ مذہب کے دنا ہمائے بنا ہمائے بیاد الٹرنے ششر طلاب کریں ۔

صلح حدیب بیس کواللہ نے فتح مین قرار دیا بظا ہر فتح نبین تھی کیونکر صنور لیا نے رصلے مسلمانوں سے حق میں نہابیت کمزور شارُط برکی تھی مگر حقیقت میں اس معابرے نے اسلام میں وانعلے کے لیے وروازے کھول فیے اورلوگ دھڑا دھڑ اسلام میں داخل ہونے گئے ۔ یہ فتح مین اس لحاظ سے بھی کہ السّرنے مہا نوں کہ بهت سامال غنيمت بلنے كى مى نوشخىرى منا دى جنائخدا ج كى بلى ابت ميں اسى بت كى طرف اشاره ہے ۔ اس الغنيت سے مرد فيبرى زمينيں اور اس التصح عنقريب مكانوں كو مينے والے تھے جب آب رين واپس پننے ترجند روز بعد ہى اب نے نیسری طوف جلنے کا اعلان فرا دیا۔ اس مبتی کے بیودی رفیسے سازشی لوگ تعے جرابلِ اسلام كونقصان بنيانے كاكوئي مقع لاتھ سے نہيں جانے فيتے تھے اك كى بينح كنى كا وقت أجيكا تھا ، لهذا آب نے ان برحله كمرنے كا راده ظاہركا . بيلے تو دہاتی قسم کے منافق اس زعمیں تھے کہ شکا ان کم سے نیج کرنیں اسکیں گے گھر جب وہ بخبروعافیت والیں آگئے،اسلام کو ترقی حاصل ہونے مگی تواندیں تقین ہوگیا کہ اہم میں ن خیبہ کوئی فتح کرے چیوٹی گے اور دام ل کی زمینوں اور اموال سے فائرہ اٹھائیں گے بینانچہ النفیمت کے لائج میں اگر اگن منافقوں نے بھی مصنورعلیالسلام کی معیت مین نیم کے معرکہ بیجانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس وقع پر الله تعالی نے اِن لوگوں کے فیری طون جانے اور وہاں کے

مال غنیمت سیمتفید بونے بریانبری مگا دی بینامخہ اسٹرنے صنورعلیہ اسلام ک

منافقین لیےپابندی

مالغتنمت

مَعَانِهُ وَلِتَا خُودُ وَهَا عَقريبِ ہميں بر مديبي سے يہ جھے رہنے وا مِن افقان کی کی بر کے جب کرنم علیم توں کو سیف کے یہ غیر کی طون علوگ آڈ دو گئی کھے ہمیں جبور دو تعنی ہمیں اجازت نے دو کہ ہم بھی تعمال ا آباع کریں بینی تمعال سے ساتھ خیبر کی طون جیس اجازت نے دو کہ ہم بھی تعمال ا آباع کریں بینی مخلص نہیں ہیں بکر محض الی غلیمت حاصل کرنے کے یہ آپ کے ساتھ منا جانا چلے ہتے ہیں۔ لہذا ان کی بین خواہش پوری نہیں ہونی چاہئے کیونکہ و کُورُدُ و کُن الله میہ لوگ تو اللہ ویہ اس کر بدن چاہئے ہمیں محطلب میں آئے گئے جنہوں نے صدیبیہ کاسفر اختیار کیا اور عیم و والی پہیعت و ضوال میں میں آئے گئے جنہوں نے صدیبیہ کاسفر اختیار کیا اور عیم و والی پہیعت و ضوال میں مشرکی ہو کہ دیسر دھڑکی بازی لگا چینے ہما ہو گئے ہیں۔ یہ توغیمت وحول کر کے اللہ اب کہ بدانا چاہئے ہیں میکھ الیان میں ہوگا۔

چانچ الله فرایک الده می استان الما الما الله والده فرایک الله والده والله والده والله والده والله والله والله والده والله وال

> آئذہ کے کیے وعدہ

نرکورہ لوگوں نے وقتی طور برائ منافقت کا اظہار کیا ، مگرالٹر کے علم میں تفاكه آئنده جل كران ميں سے مبت سے لوگ مخلص ملان بن جائي گے ، لمذا آئندہ کے لیے انہیں امید بھی ولادی کہ وہ کیسرا ایس نہ ہوں بلکہ اگروہ خلوص نیت کے ساتھ آئندہ ملانوں کا ساتھ دیں گئے تو الٹرکے لی اُن کے لیے اجری کوئی كى نبير ب - يا يزارشاد براج قُلُ لِلمُ خَلَّفِينَ مِنَ الْاعْدَابِ الي يغير! آب إن يحصيره حانے والے درماتيوں سے فرادي كه أثنده جل كرفهماك معراز ائن ہوگ جب كرستندعون إلى قوم اولي بأس شريد تر تم الك جا رُکے . ایسی قوم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جو بخت جنجے ہے بھیں اللہ سے مقابله كرنا بوكا تُعَايِّنكُ فَهُ مُ أَوْ يُسُلِهُ وَنَهِي النَّ عِنْ كُرنا بوكا يا وه از نود اسلام قبول كريس مطلب بيكم اگرتم نے آئندہ بينيس آنے والى حبكوں من فلوص كے ساتھ حصدليا۔ فَإِنْ يُطِينْعُنْ اور الله اور اس كے رسول كے حكم كى اطاعت كى يُقْتِ كُمُّ اللهُ أَجُرُا حَسَنًا تُوالتُّرتِعالَى تنعيل جيا اجرعطا فرا في كا تنصیں الی غنیمت بھی ملے گا اور الٹرتعالیٰ کی خوسٹ نودی بھی حاصل ہوگی ۔ اس مقام برالترتعالى نے جب منتجو قدم كے ساتھ مقابلے كا ذكركيا ہے اس مے متعلق معنبران کے مختلف اوّال ہیں بعض السے مسلم کذاب کے ساتھ ہونے طاع محرك يرجمول كرتے بي موصنوت الريج صديق كا كے عهد خلافت ميں بيض آيا۔ بعفن السغزوه حنين سے تعبيركرتے ہي جو خود مصور عليه السلام كے زمار مي واقع ہوا۔ ولم ں پیسلمان ایب دفعیم خلوب بھی ہوگئے گریجھ الٹرنے غلبہ عطا فرایا۔ ہس واقتر كا ذكرسورة توبيم مركورس والبتهشاه ولى التروكي تحقيق زاده قرين قیاس ہے۔ وہ فرط تے ہیں کہ اس ججو قرم سے مرد روم اور فارس کے لوگ ہیں۔

نزول قرآن کے زمانے میں میر دونوں ملطنیں دنیا کی سیریا ورز تسیم کی جاتی تھیں۔ یہ باقاعده كلفتين تصيب يجن كي اپني فرج عتى اور ديگرسالا سازوسامان موجود تھا- دنيا كي اِ قَى تَصِولَى مولَى مطنيْن بعض روم كے زير الرقفين اور بعض فارس كے وان زيروت طاقتوں کے ساتھ مہمانوں نے کھوٹ صدیق اور صرت عمر فاروق کے زمانے می فیصلی منالیں اطریں ۔ جانچہ بنی عنیفہ کے ساتھ متعابلہ توحضرت الو بجر صدایق کے زمانے میں بیٹی آیا اور ایرانیوں اور روسوں کے ساتھ حضرت عمر فاروق سے نمانے مي زېردست جنگيس بوئي د جنانچه قادسيه کېشور ومعرون جنگ ميدل تين وان رات کے لئری کئی احس کے بیٹے ہیں الٹرنے ابرانی مجرسیت کو ہمیشر کے لیے ختم كدديا والأصر شام تحيلاقين ميموك كامعركه مي حضرت عمرفاروق في كان خلافت میں بیش آیا ورس میں اہل ایمان نے بڑی بڑی قربانیاں دیں ، غرط یکم اس جھے مجم قوم سے روم اور فارس والے لوگ مروبی جن سے جنگوں کے بتیے مرم مااؤں کو منا الغِنيت ميراً إصرف بم تقريب مي تشريب بونے والے مجام ول مے تصبے ميں ديجر ساز كيعلاده إره إره سو دريم نقرى هي آئي-

فرای اگراطاعت کرو گے اللہ تعالی اوراس کے رسول کی ترائی تھے میں انچھا البرعطا کرے گا و اللہ تھے ہوں انتھا کہ اس کے رسول کی اورا گردوگردانی کرو کئے میں کہ بھی کہ بھی کہ بھی ہوں بعنی جہا و سے گریز کرو گے بینکٹر بھی کا بالبہ کہ تو اللہ تعالی تعدید دروناک منزاول میں جبانی اور ذبنی منزا کے علاوہ قالی کی منزامجی شامل ہے ، حب کوئی قوم غذاری کا از کاب کرتی ہے تو اللہ تعالی امنیں دو مدول کی غلامی میں بھی حکمہ دیا ہے ۔ بہرطال النتر نے اکیدیجی ولادی کراگر میں اندی کو اللہ تعالی میں بھی حذب اور خلوص نیے ہوئے تو اللہ تعالی میں بھی حذب اور خلوص نیے کے ساتھ جہا دمیں شرکی ہوگے تو اللہ تعالی میں بہتر اببرعطا کرے گا اور اگر بیلے کی طرح منافقت کا اظہا رکیا تو بھی اللہ تعالی عذا

یں مبلا کرنے پر بھی قا درہے۔ اگل کرتے ہیں جیال اللہ نے بچٹیت مجرعی تمام اہل امیان کوجنگ م

مغدروں کیے اشتثاء

بلنے کا محم داسے وال معذروں کوجنگ مسے تشکی بھی قرار دیدیا ہے ۔ ادشاد مِوَابِ لَيْسَ عَكِي الْأَعْمِى حَرَجٌ انه صير كوئى ترج نبير ب الروه جاك یں شرکب نیں ہونا تروم معذور ہونے کی وسے مستنی ہے ،اسی طرح وَلاَعَلی الْكَعْنَ حَرَجٌ الْكُرْمِ يِرِي كُنُ وَنَ مِن مِن عِيهِ وَلَاعَكَى الْمَورِينِ تحريج اور ندي بهارير كونى كلفتكوه بدي كيونكم وه يمى الما أى المدن كے فابل منين. اس قبم كا استثناء الشرف سورة توبهم عي بيان فراياب كر كزورول، مريضول اورال مع تحروم الوكول يركونى حرج نبيل إذا نصيحًا يله ورسول دايت ١١٠) بشرطكيروه السراوراس كرسول كين مي خيرخواه بول فيرخوابي كالميصوري ہوسکتی ہیں مثلاً اگر حبانی طاقت نہیں رکھتا اور مال موجود ہے تووہ خریج کرے - اگر مال معی ندیس ہے توزا فی طور میری اسلام اور سلافرال کی خیر خواتی کا حق اوا کرے اسلام کے حق میں تبلیغ کرے انرکہ دین کے خلاف پرالکنڈا تنروع کر کے دین کی نبیا دول كوكم وركرنے كى كوسٹ كرے واكركوئى تض معذور ہونے كے إو بود دين اور مسلانوں کا خیرخواہ منیں ہے تو دہ معذروں میں شمار منیں ہو گا۔

> اطاعت بر جنت کی لٹبار

روگردانی پرسنرا صحابرگرام اورسلف صاحین نے جذبہ جہاد کو بیدار کیا ہموت کی فی کو قبول کیا
توساری دنیا پرغلبہ حاصل کر لیا گر آئے مطان کی نزسیارت اپنی ہے، نزمیبشت
اور نذمعانشرت ، ہرمعلہ میں نظر پی غیروں کی طوف اٹھتی ہیں۔ ہمارے منصوب
اغیار بنا تے ہیں۔ اور بھرائن پرعلدرا کہ کواتے ہیں، ہمائے تمام وسائل اُئ کی ہیب
میں پڑھے ہیں اور ہم لاجاد بن کر اُئ کا منہ کہ ہے ہیں۔ جب کہ سلمان پنے
پاؤں پر کھڑا نہیں ہوگا، پنے مسائل کا حل خود تلاش نہیں کہ ہے گا، پنے وسائل
اپنی افرادی قوت کے ذریعے استعمال نہیں کہ ہے گا، یہ فلامی کی زنجیروں سے
مخات حاصل نہیں کہ رسکتا ، ہمار سے سلفت نے توار کی دھار پرچا کہ راس دیں
کوزندہ رکھا برسلمانوں کی اُدریخ قر بانیوں سے بھری پڑی ہے التھ نے اِن کہ
دنیا میں عزت اورغلبہ دیا بمگر جب ہم بینے ہی اصولوں کو ترکی بیسے مہل انگار
ہوگئے اور دوسروں کے اشانوں پر نہیے نئی تو الشر نے بھی ہم سے رمن نجھر لیا اور
ہمیں غلامی کی زنجیروں میں جو گڑوں۔

الفست ۸۶ کیت ۱۸ تا ۲۳ لحسستم ۲۶ درس ششم ۲

لَقَدُ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيُنَ إِذْيُبَا بِعُوْنَكَ تَحَتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِ مَ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِ مُ وَاَثَابَهُ مُ فَئَماً قِرَيْبًا ۞ وَّمَغَانِمَ كَرْثِيَرَةً يَّأَخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ اللهُ عَزِيْزًا حَكِيًّا ۞ وَعَدَكُمُ اللهُ مَغَانِمَ كَتِٰيُةً تَلۡخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُثَرِ هٰذِهِ وَكَفَّ اَيُدِيَ النَّاسِ عَنَكُمْ ۗ وَلِتَكُونَ أَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَنَهُدِيكُمُ ۗ صِلَطَّا مُّسُتَقِيًّا ۞ قَالُخُرَى لَمْ تَقْدِرُوُا عَلَيْهُ قَدْلَحَاطَ اللَّهُ بِهَا ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيَئِ؟ قَدِيُرًا ۞ وَلَوُقَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلْوا الْادَبَارَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا قَالَا نَصِيرًا ۞ سُنَّةَ اللهِ الَّذِي قَدُخَلَتُ مِنُ قَبُلُ ۚ وَلَنَ يَجَدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبَدُيُلًا ﴿ تنجمه به البته تحقیق الله راضی بوا ایمان والول سے بب کے وہ بیت کر کے تھے آپ کے اچھ پر درخت کے نیجے ۔ پس ایٹر نے معلوم کیا جر بچھ اُن کے داول یں تھا،یس آگا اُس نے اطیبان اُن یر،ادربلہ دیا اُن کو فتح قریب کا 的 اور بست سی غیمتوں کا حب کد وہ ہیں گے ،اور انٹر تھائی زہروسن اور

حكت والا ہے 🕲 الله نے وعدہ كيا ہے تماك ساتھ بہت سی غنیمتوں کا جن کو نم عصل محدو گے ہیں طبدی کی ہے اُس نے تمعا سے کیے اس (غنیمت) كر، اور روك والهي وكون كے الحقول كو تم سے اور ساکہ یہ نشانی ہو ایبان والوں کے بیے ، اور چلائے گا وہ تم کو سیسے راستے پر 🕲 اور ایک دوسری فتح بھی ہے جس بر نم ابھی قادر نہیں ہوئے الله تعالى اعاطر كرة ب أس لمو . اور الله تعالى بر جبزیہ تدرت رکھنے والا ہے 🛈 اور اگر لڑتے تم سے وہ بوگ اجنوں نے کفر کیا تریشت بھر کر عبا کتے ، بھر نہ یاتے وہ کمی کمو حایت اور نہ مدگار 🗇 التركا وستوركب أن لكول بن بويد يدل كزرك ہیں ، ادر ہرگذ نہ یاؤ کے اللہ کے وستوریں

بیجیلی آیات میں السرتعالیٰ نے سفرصر ببہہ سے بیچھے رہ جانے والے ربطالیا منافق قیم کے کمزور گوگوں کی ندمت بیان فرائی اور پھر سیجے اور مجلص ایمانداوں

کے تعلق فرایا کہ جب آپ نیمت حاصل کرنے کے کیے فیبری سرزین کی طرف عابی کری کے کیے فیبری سرزین کی طرف عابی کریں گے مگر العثر طرف عابی کریں گئے ،مگر العثر الدمنو وزاری مارلوں کے دورا میں کہ کار میں کا میں کہ کے دورا میں کا میں کہ کے دورا میں کا میں کہ کہ کے دورا میں کا میں کا میں کہ کے دورا میں کا میں کہ کے دورا میں کا میں کہ کے دورا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کہ کے دورا میں کا میں کہ کے دورا میں کا کہ کے دورا میں کا میں کے کہ کے کہ کی کا میں کا کا میں کا می

نے منع فرا دیا کہ النٹر کا برفیصلہ ہو جہا ہے کہ خیبر کی طرف بھی وہی لوگ جائیں گئے جو صربیبہ کے مقام بربہ عیت رضوان میں شامل تھے ۔ جولوگ وہاں نہیں سکتے

وہ نیسرتے الینیمت سے بھی محروم رہیں گئے۔ بھرالسٹرنے منافقوں کی گندی دہنیت کا ذکر فرایکروہ ایر کہیں گئے کہ تم حسد کی وجرسے ہیں نیمبر کے سفر

مں مے جانے سے کیے تیارنہیں ہو، اللہ نے فرایا کرانسی بات تنیں کے

بکرخودیں لوگ ہے سمجھ ہیں بین کی نبت ادراراد ہے سیجے منہیں۔ جاں فا پڑے کی بات نظراً تی ہے والی دورار دیا ہے اور الدیمی منہیں ۔ جاں فا پڑے کی بات نظراً تی ہے والی دورار کر جائے ہیں ادر جال نقصان الحصانے کا خطرہ ہوتا ہے ۔ والی سے میلو بھاجا ہے ہیں۔

پھرالسہ نے ساتھ ہی ترقع بھی دلادی کہ آئنرہ تھیں سخت جگجہ توم کے ہاتھ جنگس کی دعوت دی جائی ۔ اگر تم نے وہل صبح عزم کا نبرت دیا توجہ تھے ہی بہتری نصیب ہوگی ۔ السّر نے بعض تعذوق کوجا دیس بنرگت سے منٹنی بھی ار بہتری نصیب ہوگی ۔ السّر نے بعض تعذوق کوجا دیس بنرگت سے منٹنی بھی ار دیے دیا جن بیں اندھے ، ننگر لیے اور بیار شامل بی ۔ فرایا اگر بہ جہادیں بنرگت نہ کہت نہ کمرین تو ان پر کوئی حرج نہیں بشر طلیم بر لوگ البّر اور ائس کے رسول کے حق میں مخلص ہوں اور الجن اسلام کو نقصان نہنی کی مخلص ہوں اور البنے کسی فعل یا تول سے اسلام اور الجن اسلام کو نقصان نہنی البتہ تندرست کری جو جہا دیں تصدیب کی جہانی یا بالی استطاعت دکھتا ہو وہ صرور شرکے ہوں اس کے بیاے کوئی معانی نہیں ہے ۔

اب آج کی آیات میں السّرتعالی فجیست صّنوان کرنے والوں کی تعربیت کی ہے اور انہیں دوسے رلوگوں کے بلے بطور دلیل بیش کیاہے۔ ارث دموالہ لَقَدُ رَضِيَ اللهُ عَرِبِ الْمُوجُونِينَ البنة تحقيق الترتعالي راضي بوكيا مومنول سے اِذْ يُبَايعُونَكَ تَحُتَ الشَّيْرَةِ جبكه وه آپ كے إعقرير بعيت كم ہے تھے، درخت کے نیچے بمفسرین فراتے ہی کرصر بیبیے مقام راکیہ كيكركا درخت تفاجس كے بنج مبط كر مصنورعليداللام نے تقريباً بندره توصیار ا سے سروصطی بازی لگا فینے کی بیت لی تھی ۔آگے ارشا دفرایا فعکلے مَافِق قُلُوُ بِيهِ فَرَسِ معلوم كرايا السَّرِتعالى نے جو كچيران كے دلول ميں تھا بعني التُرتعا كوان صحابه كرام مي خلوص ومحبت اور مذبر جها دكاعلم الميمي طرح تصا. فَأَنْزُلَ السَّيِكِيْنَةَ عَكَيْهِ مِ سِي السُّرَتِعَالَى فِي الْسَرِطِينَالَ وسَوَن ازل فسنرواا ان کے دِل مِن مُعزُورِ سُر الطريطى كى جِ خلس فنى وه دور بوكن وَا تَا بَعْدُ مَ فَتْحًا قِرُيْبًا اور ايب قريبي فتح بمي عطا فرائي بعني فتح نيبري خرشخري دي وراقعه

النتركي رضا كااعلا صيمبه سے بين ماه بعدى الله فيعطا كردى واراس من ميں فرايا قَ مَعُ الْهُوكُونِيَّةُ وَ اَلَّهُ عَلَيْهُ كُونِيُن عَلَيْحُدُ وَلَهُ اور بهت سي غنيم تول كا مصول بجي شامل تفا و قيكان الله عُ عَلِينَ الله عَلَيْهُ الرابِهُ تعالى زبر دست اور حكمت والاسب و الله تعالى توہر چيز برنياب هيك تفاد كرت او كفار كوتباه و بربا و كر نے برجى قاور تفا اور سلما اور كو بلا روك اور كو كور كروا سك تفاد كراس نے نها بيت حكمت كے ساتھ اليا انتظام فراويا كر خود كفار كے ملحقول الين شرائط بيش كروائي بجن كى وجهد سے اسلام كوتر تى نصيب بوئى اور وہ بهت حادم غلوب بوگئے۔

خلفارائڈی کے امان کانٹماز

ام الربح جماع اور بعض دوسے مضر بن فراتے ہیں کہ اس آیت ہی خلائے اللہ کے کا مل الابیان ہونے کی شہادت ہوج و ہے کیؤکہ وہ مسب اس بعت بن موجود ہے اور اللہ نے مسب کے لیے اپنی رضا کا اعلان فرادیا ۔ صفرت عثما فی بیعت کے وقت صور بیری مقام برپوجود نہیں تھے کیؤ کہ وہ مسلمانوں کے سفیر کی حیثیت سے کفار سے گفت وسٹنید کے لیے مکر میں تھے ۔ چنا کچر میمین میں موجود ہے کہ جب تمام حاضر محالبہ نے حضور علیہ السلام کے دست ممبارک پر خرکورہ بعیت کہ لی تو آب نے ماضر محالبہ نے حضور علیہ السلام کے دست مبارک پر خرکورہ بعیت کہ لی تو آب نے فرای کہ اس وقت عثمان ہم میں موجود نہیں ہیں المذا ال کی طرف دسے میں خود بعیت تمری خود بعیت میں خود بعیت کہ المذا ال کی طرف دسے میں خود بعیت میں خود بعیت

کرتا ہوں۔ خیا کجراب نے اپنا وائی لا انتھ المیں الم تھ پر رکھ کر فرایا کہ برعثمانی کی طون سے بیعیت ہے۔ روایات میں برعبی آتہہ کرحضور علیدالسلام نے بعض حجائی سے آغاز، درمیان میں اور بھر آخر میں مکرر بعیت بھی لی جن میں ایک نوجوان صحابی سابہ ابن اکرع جمی شامل ہیں۔ تاریخ میں این کے کار المئے نیایاں کا ذکر ملتا ہے۔ یہ تمام صحافی فضیلت کے کاظ سے بدری حجائیے کے بعد دوسے رفم بر بریاتے ہیں۔ اور یہ سال می خلف میں آن سے داخری ہوگیا۔

اور یہ سال می خلف میں آن تھے ، الٹر اُن سے راضی ہوگیا۔

اور یہ سال می خلف میں آن نے اس اللہ وائن سے راضی ہوگیا۔

اب شیعہ لوگ خلفائے رائٹرین اور دوسے صحافیہ کے متعلق گراہ کن برابگیڈا
کرتے ہیں اور ان کے ایمان میں شک کرتے ہیں ، حالانکہ اللہ ان سے راخی ہوگیا اور
صنوعلی الدام نے اگن کوعام معانی کی بشارت بھی مسئنا دی۔ اُن کا ذِکر اَنٹری رکوع
میں چرار داہے۔ انہوں نے موت کی فکہ کو قبول کرنے کی بعیت کی تقی اور صنوعلی لیا اللہ کے دست مبارک پر لج تقدر کھ کر واضح طور پر اقرار کیا تھا کھ ذَھِن کہ ہم دشمن کے دست مبارک پر لج تقدر کھ کر واضح طور پر اقرار کیا تھا کھ ذَھِن کہ ہم دشمن کے مقابل سے دست مبارک پر لج تقدر کھ کر واضح طور پر اقرار کیا تھا کھ ذَھِن کہ ہم دشمن کے میں شاک کرنا نبرات خود منا فقت کی علامت ہے۔ لہٰذا اِن صحابہ شکے امیان میں شک کرنا نبرات خود منا فقت کی علامت ہے۔

دراصل صلح مديبيم ملانوں كى اخلاقى فتح ( MORAL VICTORY ) قريى فتح عنى يصنور على السلام في ملانول كي حق بي كمزور شرائط كو عبى الميم كرايا. وگرں نے ول میں ترود تھا مگرائٹرنے ائن کے داوں میں اطبینا آن نازل فنوا کم اس تردد کر دور کردیا البترقیری فتے ہے ادفیری فتے ہے جومعام و صرب ہے جنواہ بعدہی مسكمانوں كوحاصل موكئ لينجير مرببنه سے نقرياً. ايك سوميل دوربطون شمال تھا يرعلاقد الرامسرمبزتها والى ميرزرخيز زمينيس اور سرے بھرے باغات اور كمزيكي تھے. بیال کے بیودلیں نے عزوہ خنرق کے موقع بیسلمانوں کے خلاف سازش كى تتى، لىذامىلانولىنى ان برحله كركى ان سى يى علاقة جيبن ليا بحب مىلالول كى معاشى تنى أسود كى من تبديل بوكئ - الشرف فرمايا وَعَدَكُمُ اللهُ مَعَا ينسمَ كَتْ يُرَةً تَأْخُذُونَهَا السُّرِن تمارس ما تقربت مي غيمتول كا دعره كيام جن كوتم عاصل كرو ك فَعَيْلُ كَ كُوْهُذِهِ بِي يغنيمت تمعالي ي عبدي تقرار كردى ك اس سے مروسي خيركى فتح اوروال سے آمرہ مال غنيمت ہے جوببت تفورے وقت میں مانوں کوحاصل ہوگیا۔ بھربعدمیں ملری بلری فتوحات ہوئیں اور مُلانوں كرمرجيزى فادانى حاصل بوكئ -

لبذا وه تمعیں ہرمعر کے بن ابت قدم سکھے گا اور کامیابی عطافر ملے گا. فرایاس قریم فع کے علاوہ واکھ کے کھر تعتبد رواعکی کا دوسری فنج بھی ہے جس برتم ایمی فاورنیں موسے اور بربعدیں حاصل ہوگی فکدا کے اطراللہ بھا الترتعالى نے اس فتح كائبى احاط كرركها ہے اور وہ بجى جلدى بى حاصل موجائے گ مضرب کام فراتے ہی کداس فتے سے مراو فتح کر ہے بوسٹ شیم میں اوں کو حاصل ہوگئ اور کیعفن کےسے دوسری سنتوجات پر محمول کرستے ہیں جو کما نول کو قبلیل عصمي عاصل بوكيير. فراي وَكَانَ اللهُ عَلَى حُكِلَ شَكَى عِ قَدِيرًا التَّرْتَعَالَى ہرچیزیہ قدرت کیلفے والاہے . وہ تمیں سرطرے سے کامیا بی عطافرائے گا بشطیکہ تمهارا اخلاص ، ایمان ، حبربرجها واور رصائے اللی کی طلب کیال درج کی ہوجب يكتم ال وعان كى قرابى كے الصتعدر ہوگے ، الله تعالى بمى ايا وعدہ يورا كما الهيد كا - اورتمعين مرمعركي بن فتح نصيب بوتي سے كى -اكراشاد بواسية وَلَى قَاتُلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَكُو الْادْبَالَ اور أكربيكا فرلوك تمعاس سائق وبك كرت تريشت بيركر معاك مبات ي واقعه صریب ہے سے تعلق ابت ہورہ ہے کہ وال برجنگ کی نوبٹ تورنہ آئی، تاہم اگر بالفرض كا فربتهار بند بوكرتم سع جنك تشوع كري فيق تو معراللزتعالى كوتمهارا خلیص اور تمعاری جانبازی اس قدر لیسند بھی کہ وہ تھائے مفلیدے بیں صرور تنکست كها عات الرحية م تعدوي النسي كبير كم في اور مجر كا فرادك معاسكة وقت ثُمُ قَلَا يَجُدُونَ وَلِيًّا قُلَا نَصِيلًا مَا أَن كَاكُونًى عَالَى بِومَا اور يه مدد كار مطلب يركه انبين كست سع كوني نه بجاسكا. فرايا سُنَّنَةُ اللَّهِ الَّذِي قَدْ خَدَتْ مِنْ قَبْلُيهِ السُّركارِستورب ج يلے لوگوں مي معي گرزديكا ہے - التركي بى اوراش كے خلص بيروكارول نے جب مبی وشمن کامقابله کیا . توانشرنے انسی کامیاب بنایا۔ درمیان میں خواہ کھنے

ہی حواد تات بیش کئے ہوں ، اہل ایبان کوجان وال کی قربانی دینی پڑی ہوا زائش

کفارکی ناکایی

يرازائش أفي بوهمدال كركيك أبيان وستورك مطابق فتح بالأخراب ابيان كوي عال الولى الطرتعالى كا وعده م - كُتَبُ اللهُ لَا غُلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي (المجادلة-١١) كرمي اورميري يغير ضرور غالب رم كے -اس كا يهي فران ہے إِنَّا لَكُنْ فُري رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ امْنُولُ فِي الْحَيْلِوةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ كَيْقُومُ الْاَشْهَادُ وَالدُّن ہم لینے رسولوں اور اہلِ ایمان کی دنیا کی زندگی ہیں میں مدو کریتے ہیں اور جب دان گواہ

کھولیے ہوں گئے دیعیٰ قیامت) کوجی ہم اُن کی مدد کریں گئے۔ السٹر کے اس وعامے كا دلين فمونه حديب كے موقع بيزطا ہر ہواجب الله نے قليل تعداد كے با درجرد اُن

كى مدوفرائى - عيراً كي حيل كريمي بزارون سلمان لا كمعول كا فرول ،مشركول اورامل كا برغالب آتے ہے - فرایا یہ اللہ کا کوستور ہے وکن تجد لیسنگنے اللہ تَنْبُدُ بُلاً اور آب الترك وستورس بركز كوئى تبريلى نبين يائي كے الترتعالى النف انبیاء اور اُک سے بیروکاروں کی مردکرے اُن کوغالب کرتا سے گا۔

الفستنع ۴۸ *آیت* ۲۲۲۲ خستر ۲۲ دریختم ۲

وَهُوَ الَّذِي كُفَّ آيُدِيَهُ مُ عَنْكُمُ وَآيُدِيكُمُ عَنْهُمُ بِبَطِنِ مَكَّةَ مِنْ بُعُدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِ مَرْ وَكَانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَ صَدُّوَكُمُّ عَنِ الْمُسَجِدِ الْحُكَامِ وَالْهَدَى مَعَكُوُفًا آنُ يَبُلُغَ كِحَلَّهُ ۗ وَلَوَلَا رِجَالٌ مُّؤُمِنُونَ وَنِسَاءً ۗ مُّؤُمِنْتُ لَمْ تَعُلَوُهُ مَ اَنُ تَطَوُّهُ مَ اَنُ تَطَوُّهُ مَ فَتُصِيبَكُمْ . مِنْهُ مُرَمَّعَرَّةٌ كِغَايَرِ عِلْمِ لِيُدُخِلَ اللَّهُ فِي رَجُمَتِهِ مَنُ يَشَاءُ لَوُتَزَبَّكُولَ لَعَذَّبُنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُ مَ عَذَابًا اَلِيهُمَّا ۞ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الجُمَتَةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِ لِيَّةِ فَأَنْزُلُ اللهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالزُّمَهُمْ كِلَّمَةَ التَّقُوى وَكَانُوْ آحَقَّ بِهَا وَآهُلَهَا ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلَّ عُ شَيْءِ عَلِيْمًا ﴿

تنجی اور السر تعالی کی وہی ذات ہے جس نے روک دیا آن رمشرکین کمہ کے مجھوں کو تم سے ، اور روک دیا آن دمشرکین کمہ کمے مجھوں کو تم سے ، اور متحالے کجھوں کو آئ سے کم شہر کے قریب بعد اس

کے کم تم کر اُن پر کامیاب سر دیا اور اللہ تعالی جر کھی تم کام کرتے ہو اس کو دیجت ہے ، وہ لوگ دی ہیں جنوں نے کفر کی اور روکا تمیں محیرِ حرام سے -اور قربانی کے جانور روکے ہوئے تھے دائی بات سے) کر پینجیں وہ اپنے ٹھکانے کا ، اور اگر نہرتے محجه مومن مرد اور کچه مومن عورتنی جن کو تم نبیں جانتے کہ بم أن كم إلى كرويك بيس بنيج كى تمكم أن كى طرف سے سکلیف بغیرعلم سے ، ٹاکم اللر تعالی داخل کمہ سے۔ اپنی رجمت بین جس کو جاہے - اور اگر وہ الگ ہوتے تر ہم سزا جیتے اس نوگوں کو جنوں نے کفر کی اس یں سے دروناک سزا ﴿ جب کہ تھرایا اُن لُرگوں نے جنبوں نے کھرکیا لینے ولول بی اکٹر عاہیت کی ہیں المری اللہ نے تملی لیے وسول پر اور ایبان والوں پر اور لازم كر ديا أن يم تفولى كاكلمه، اور وه اص كے زیادہ لائل سنھے ادر اس کے اہل تھے۔ اور اللّر تعالی ہر ایب چیز کو طاننے والا ہے 🕝

شابينزدل

ا مع ملانوں میں افراتفری پیکا کرنے کے بلے مبالی کی کھیلی طرف سے اُڑے اورابنول في مشلمانول كوللكارا اس بيميم ثمان في بنداواز سيديمي كهاكرمات سائقی ابن زنیم کوقتل کردیا گیہے۔ لندامسلانو! مقلیلے کے بلے کل او کیے موقع برحمان تعلى موسكة تع ممر وايه ب كربينية اس كرم اورمزركوني نقصان بینجاتے وہ سب کے سب سمانوں کے باعقوں گرفار ہو گئے ، مصرت سکرن اکویج کسی ورخت کے پاس تھے، وہل پیجار مشرکین کئے اور آیے ایکے ہی سب كوقا بوكرايا . ميربيساك منز آدى فيديول كي صورت مي صنورعليال الم كي سامن پیش کیے گئے ۔ آپ جا ہتے توان سے انتقام لیاجا سکتا تھا کیونکہ انوں نے ایک معيمان كوشهيدهي كردياتها مكراس وقت كمرمعام ه صربيبه طي ايكاتها، اسك أي مرد كوئى كاروائى كرنامناسب ناعجها، اورتمام قيديون كورياكر دياك . آب نے فرایا مِنتھ مرد کو الفُجور وَثِناه بعنى برائى كى ابتدار مى ابنى كى طرف سے مونی اوراس کا دمرا نامجی ابنی کی طرف سے ہوا ہے ۔ لہذا ان کر جیور دو مسلمان اس موقع بر کم می فتح کمرسکتے تھے گرمصلحت اسی میں تھی صلے کی یا ساری کی جائے کوئم يه الطحي مل كرم بلما نول كے حق ميں بہت مغيد أبت ہونے والى تقى - جنا كخير طوفان كى طرف سيكى نے يمي با قاعدہ جنگ كا آغاز ندكيا .

جنگسے امتناب

ائن بركامياب كردياكيا تفا مطلب برب كمشركين كيسترادي فمحارى كرفت مِن ٱلْبِيكُ تفي واكرتم المتفام لنبا عليه في توسف كنة عقد مكر حضورعليدال لامرف منا ہر صلح بی علىراً مركرتے ہوئے تمام قيدلوں كور كم كرويا وكے ان الله إلى تَعْمَلُونَ كَصِيرِيلُ اورتم عجمي كام كرتے ہوسب الله تعالی کنگاه مي بى . مشركين كاسازشين اورشارتين اورافي الميان كاحذبه الميان وقرابني اورعفراس ير استفامت سيالا كالمامنين، اس كوني چزويشيده نبي ب تسكة الشرف مشركين كى غرمت بيان كرت بوئ فرايا هم مر الكذيث كُفُنُ وابي وه لوگ بن جنوں نے كفر كاراسة اختياركيا ۔ وَصَدَّدُ وَكُمُوعَينَ الْعَسَجِدِ الْحُرَاء الْمُراور تمين معيرام سے دوكا مينى بيت التركا لمواف كرنے ادر صفامروہ کی سعی کرنے کی احازت ن دی حالا نکرتم سی جنگ کے لیے تہیں عکم ظالصتاعمره کی ادائلی کے لیے آئے اور م ی کے جانور بھی تمعارے ساتھ تھے اور مي كمركاب قدم سے دستور مي علا آرا تفاكر قريش كسي باسے بالے عظمن كويمي حج وعمره كي ادائيگ سے نہيں تفكتے تھے مگربياں وہ سمانوں كي برمني ہوئي طاقت سے خاکف تھے اور سمجھتے تھے کہ کمریں داخل ہو کرشایدیہ باتی سلمانول ا معی انترے جائیں لہذا انوں نے کم شراوم سجد حرام میں واغل ہونے سے ہی روک یا۔ فرالم مشركين نے مذصرف اہل ايان كرشهريں دائھے ہے دوكا بكم وَالْہُ دْی مَعُكُونَا أَنْ يَبُلُغُ كِعَلَّهُ قَرِانَى كَ عَالْرِرو لَكِيمِي قران كا وَكُمْ يَنْجِهَ سِيرًا، واجن كوسلمان لين سائق للسئ تحے اورجن كے كلوں من قلاف يرس موئے تھے جوكة قرإنى كے مانوركى معروف علامت مجمى ماتى تقى • الشرنے فرايكم اكرم الان كوجنك كى اوازنت ہے دى واتى توبہ كامياب ہوسكتے تھے گرمدم تصادم ہيں ایک اور صلحت بیمی ففی اور وہ بیر کہ مکہ کے بعض ایما ندار مرداد رعورتیں کینے ایمان کو جھا کر کمریں گورادقات کرہے تھے کیونکران کے اِس بجرت کرملنے کیلے بھی درمائی موجود نئیں تھے . ایسے موقع پراگر میلمان مکہ ریوٹی حالی کر دیتے تومٹر کو<sup>ں</sup>

کے ساتھ وہ ہے گناہ ایما نداریمی ماسے جلنے کیؤ کھ مشرک لازماً انہیں جنگ کے یے آگے لاتے . اوراگروہ اٹکارکرتے توخودمشرکوں کے منطا لم کا ٹشکار بنتے ۔ لنذامصلحت اسى مير تقى كريجنگ كوملتوى كرويا جائے . اس كےعلاوہ الميان كوچھيانے وليه يراوك حنورعليال المرم شركين كيم منصوار سيمجي خفيه طوريرا كاه كرت بية تھے۔ لہذا اُن کی ان ضرات سے بیش نظر جی جنگ کرنہ چھیڑا گیا ۔ الترتعالى نے اس صلحت كرياں بيان ذوايہ وكولاً دِحبُ لَا مُّوْمِنُونَ وَفِسَاءً مُّوْمُ نَتَ لَكُمْ تَعُلَمُ لَعُلُمُ اللهِ الرَّارِن بِوتْ مِن مردادر مين عربين حنين تم نيس حانة أن تصلع هم من عرب كرم لاعلى كى وجدت إلال كرية - فَتُصِيبُ كُرُوِّنْهُ مُرَمَّعَنَّةً لِغَيْبِ عِلْمِرْداس لاعلى ك وسي تمهيب اكن كى طرف سے خنت تھيعت يہ مطلب يہ كر اگر كما نوں ہے با تھوں ملان ہی اسے جاتے تو تھیں اس کاسخت خلش ہوتا ۔ اس بلے السرتعالی نے اس موقع پر حنگ کی احازت نه دی ۔ عدم تصادم كى ايب مصلحت يرتجي تعي ليندُخِ لَ اللّه ُ فِي دَحْمَتِه مَنْ توبيمشرك اوركا فرميس عزدر وتحبركا أظهار كريسيه بس اورايان كرقبو أكرني كيلغ بركزيار نہیں ہیں مگرعین ممکن ہے کہ مقورا سامو قع ملنے پر سی لوگ ایان ہے این اورار اور ا

كى مهر إنى اكن كے شامل حال ہوجائے . پھرخاص طور بركمزوراور ا دامسلانوں كے متعلق فرایا کَفُتُونَ الگربیشركن سے الگ بوتے بعنی أن میں رہے مے زہوتے جس كى وجرسے ان كورسى نالفنكل تھا كَعَـدٌ بنَّا الَّذِينَ ، كَفَرُول مِنْهُ مَرْ عَذَابًا الْبِيهُ مَا تُرْبِم كافروں اور شرك و در دناك منرافسیتے - بير توايان كو مُعْفَى سكف واله دركوں كى وحبرسے فى الوقت مشرك بعى منزاسے زيج كے ، ورز ان كوينه على عاتاكم الشرك بندول كوعمره كى ا دائيكى مص طرح روكا عالمها. صلح عديبيدي اكبشق برهي تتى كربيروني افراد وقبائل بي سيع مركاجي

چلے انوں کی حابت کرے اور جس کاجی چاہے مشرکوں کا طرفدار بن جائے۔ اس معامله مين فريقيين ملح كوكو في اعتراض نيس بوگا - اس شق كي وجه سند كمزور شيلا نول كو بجي حق بل كما تفاكروه ليف ايان كوكه لم كلااعلان كركم ملانول كي حايت عال كريس. اوراس طرح مشركول كي مظالم الله الجي جائي صلح مديبيري بريمي ايك المصلحة في الله تغالى في مشركين كي أس وقت كى ضداورم الله وهرى كى ندمت بيان كى بِهِ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِ مُ الْحَمِيَّةَ جَمَّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ جب كرا الله الى كفركر نے والوں نے لینے ولول میں جا بلیبنت كى اكم الم مشركین اوركفارك جابلانه حميت كى كى مثالين ملح مديب ير موقع يدسل أين يشلامعام و ك آغاز برجب حنور على الدرني بست عدالله الدَّحْلِين الْرَّحِيدِ بَعُولِكُمُ والْمَانْوَ الْرَّحِيدِ بَعُولِكُمُ والْمَانُونِ نَ اعتراض كرد باكه بمركسي رحملن أور رحم كونيين عائق، لنذا ميرانے وستور كيم طابق المعوافيه . بيرآني فريقين معامره كنام المعولي لهذا مَا قَاعِي تُحَسَمُ لَدُ سي الله يه وه معامره ب حراللرك راول محصلى الله عليدو مم اورقويش كمك درمیان طے پایاہے۔ اس برمچر مشرکین کی طرف سے اعتراض ہوا کم اگریم آپ کو الله كارسون يمركس توعير حفيكاكياره جاناب بيم يرتبيم نياس كرت السي جا محدان عبداللر سكم الفاظ يتح جائي حضوعليا الام في مياطا لبهي مان لبا ورحضوت على الم سے فرایا کہ محقور سُول اللی کاٹ دو . وہ سے گئے کہ مجھے توبی کام نہیں ہوسکے سكا، لهذا معنوصلی الدعليه وهم نے خورلينے دست مبارک سے دسول النگر کے الفاظ

کاٹ بے اوران کی مگر محداب عبدالسر کھھوا دیا۔
معاہرہ کی ایک نشرط بہی تھی کہ اگر کے کا کوئی اُدی بھاگ کر پرینچلا جائیگا
تومیمان اُسے واپس توٹا دیں گئے ، اوراگر کوئی مربینہ سے بھاگ کرمکہ اُ جائے ، تو
اُسے وابس نیر کیا جائے گا صحابۂ کو اس نشرط کا بھی ٹرافلق تھا کیونکہ پرنشرط فریقین
کی دار کی چیڈیت کے خلاف تھی۔ اُس وقت مشرکوں کی قیدیں بہت سے ایما نارتھے

ماہلیت کی مہلے وحرمی

منعل تحبنت

گراس شرط کی روست اُن کور دار کرایا جاسکا . گریسگے پل کراس شرط کا فائدہ بھی ملالوں کوہی پہنچا ، توالنڈ تعالی نے مشرکین کی اسی ضد ، عنا د ، اکٹر اور جا المانہ حمیت کا تذکرہ ہ بیال کیا ہے کردہ کر قسمہ کے مسٹ وحرم لوگ تھے .

ان ما لات میں کمانوں کے دل مخت مغموم تھے کیو کم حضورعلہ السلام نے مثلمانوں کے حق میں بڑی کمزور شرائط کوتیلم کمرایا تھا۔ اس پیضورعلیال لام نے ویجری دی کرصلے صربیب کے ذریعے اسلام کوفتے حاصل ہوگئ صحابہ نے عوض کیا ہجنور! كياسي فتحسب كرم نے نهايت مى كمزور الطار يمجوز كياہے تو آپ نے فرمايا ، فإل فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَرِكِيْنَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سِي السِّرْتِعَالَى فَ انے رسول اور موسوں مراطینان نازل فرایاس سے ان کاسارا تدود دور ہوگا اور اطاعت كاخرب غالب الي وَالْمُرْمَة عُرْكِلُمَة التَّقَوَى اور الترف أن بِيتَقُولُ كَاكُمُ لِازْمَ كُرِدا وَكَانْفُوا آحَقًا بِهَا وَاهْلَهَا اوري لوك اس كلمرك زياده لائق اورزياده حفدارتع بصرت عبدالطرين عبطش كي تفسير كے مطابق اس كلمُ تعوى سے مروكل توجيد لا الله إلا الله سے مومول سنے اس کلمے تقاصنوں کولیرا کر کے نابت کردیا کہ دی اس کے زیادہ حقار تھے وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ مِنْ عَلَيْمًا اور اللَّه تعالى مرجيز كومان والاب مشرکوں کی نافرانی ، صنداورغادتھی اس کے علم سے اور اہل ایمان کے جذبہ ا للما و يَجْمِعِ وه الجَبِي طرح ما نناست انول نے کوت کی بعیت کر کے لینے اس حذبہ كاعبر بيراندازي أظهاركرديا بيسب چيزى الترتعالى كازلى ابدى علمين -

الفنىية ٢٨٢ آيت ٢٨٢٢ خست ۲۲ ک درس بشتم ۸

لَقَدُ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ النَّءَ يَا بِالْحَقَّةَ لَتَدَخُلُنَّ اللهُ الْمِنِينَ لَا تُحَلِّقِينَ اللهُ الْمِنِينَ لَا تَحَافُونَ اللهُ الْمِنِينَ لَا تَحَافُونَ اللهُ الْمِنِينَ لَا تَحَافُونَ اللهُ الْمِنِينَ لَا تَحَافُونَ اللهُ الْمَالُمُ مَالُمُ مَالُمُ لَا تَحَافُونَ اللهُ فَعَا قَرَيْبَا ﴿ هَكُولَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

توجہ ہ۔ البتہ تحقیق سپاکر دکھایا النٹر نے پنے رسول کو نواب من کے ساتھ۔ البتہ ضور داخل ہو گے تم مجد طرم میں، اگر النٹر نے چالا، اس سے، موہد نے والے ہم گے تم بروں کو اور دکھیہ) کرانے والے ہم گے تم بروں کو اور دکھیہ) کرانے والے ہم کے نم بالان کو ۔ تم پر کھیے خوف نہیں ہوگا ۔ پس النٹر نے جانا جر تم نہیں جا نئے ۔ پس النٹر نے تھرائی اس کے وہے ایک وی وات ہے جس نے جبیا، ایک ویک ایک قریب فنع آل وہ وہی ذات ہے جس نے جبیا، ایک ساتھ اور سپے دین کے ساتھ اگر اس کو ظاہر کر وے تمام اویان پر اور کا نی ہے النتہ کا گرای ویئے والا آل

ر بہا ہے۔ میں اسٹر تعالی نے اس خواب کا ذکر کیا ہے جو اکب نے مائٹر مدیبیر عموا داکر نے سے منعلق دیکھا تھا ۔ اپنے دیکھا کہ اب مسجد حرام میں داخل ہوئے عموا داکر نے سے منعلق دیکھا تھا ۔ اپنے دیکھا کہ اب مسجد حرام میں داخل ہوئے

ہیں ، سبت التٰ کا طوامت اورصفا مروہ کی سمی کی ہے ، اور پھر کھیے لوگ بم مِندُوا ہے ہیں اور کچھال کنٹرواسہے ہیں جب حضورعلیہ السلام نے اس خواب کا تذکرہ صحار کما سے کیا تروہ بیت اللہ شریف کی مجت میں بینا ب موسکتے اور النوں نے سمجھا كرانين عنقريب بيت الترشرلين كى زيارت نصيب بوكى يصنورعلياللام نے سفر کمرکا عام اعلان فرادیا اور توگوسنے تیاری متروع کر دی دی کا کہ تقریباً پنہ وہ لو صحابةً كى حجاعت في عمرت كا احرام إندها اور كم معظم كى طرف روان مو كيّ ، مرى كيها أرمعي بمراه تحصاور صحابي كاخيال تفاكه إين يراني دستورك مطابق قريش كمه النيرعمره كى ادائيكى سے نبيں روكيں گے مكر جب ير فافلہ حد ببير كے مقام ير سُخا تومشكين في الكي حاف سدروك ديا صحابه كالم كوسخت پريش ني لاحق بولي كم ائنا لمباسفر كرمے آئے ہيں محر منزل مقصور كار دسائی مشكل ہورہی ہے۔ جيباكر گذشة دروس میں بیان کیاجا چا ہے، مشرکین کے ساتھ گفتگر کا سلسلہ جاری وا جس کے منتج مي الح كامعامره طے إياجس كى اولين تشرط يرتنى كرمسلمان اس سال بغير عمره ادا کیے واپس چلے عابیں سے ، البتہ آئندہ سال صروف تین دن محمد میں فیام کرکے عموادا كرسكين كے . اگرچيكمانوں كے حق ميں مين الط نهايت كمزورتھيں لمگھ الشرك ني ف اللين منظور كيا اورقر إ في كے جانور ديس ذرى كركے احرام كھول فيه اور مدينه كى طرف واليس رواز بوسكة بجب والبي كابنيس باليسميل كاسفرط ہوا توراستے میں بیسورۃ الفتح نازل ہوئی عب میں صلح مدیبیر کو فتح مبین قرار دیا گیاء اوران التراسي مسلمانوں كے داوں ميں كين ازل فراكراً ن كي خلش كو دور كرد وال سورة میں مشرکین کی ضدا ورمٹ دحری کا ذکرمہُوا ، اورجنگ نہ کرنے کی حکمت بھی بیان ہوئی ۔اس وقت کرمیں بعض کمزور سلمان تصحبنوں نے لینے ایمان کو محصيا ركعا تفا اور وه صنورعليال الم كونفنير بيغام بمى بقيحة كينة تحف أكر الحسس وقت جنگ منزوع بوجانی تومشرکین انبیرسلمانوں کے سامنے لاکھٹرا کرتے جس کی وجہسے بیجے میکمان نو دمیمانوں کے ایمقول ملیے مبلتے ۔اوراگروہ لوگ میکانوں کے خلاف کلنے سے گرز کرتے تومشر کمین کے مظالم کافکار بنتے۔ السٹر تعالی کے ہاں جنگ کے التوادکی پر مہت بڑی جمت بھی ۔ پنیا نجہ السٹر نے فرایک مہم نے تھا رے جنگ کے التوادکی پر مہت بڑی کم مت بھی ۔ پنیا نجہ السٹر نے فرایک مہم نے تھا رے مہم خوش کو ل سے اور شرکول کے ہم تھے تم سے روک بیا بینی عبک کی تو مہت نہیں ہے دی ۔ سے دری ۔

اگرچہ بلان اس غیر توقع واقع سے طمئن ہو بکے تھے گرجب مرین واپس پینجے

تون فقول نے طعنہ زنی تشروع کردی کرتم تو کتے تھے کہ الٹر کے نبی کو تواب آیا

ہے اور قم لوگ اس خواب کی صدافت پر بھین کر کے ہی عمرہ کے بیے رواز ہوئے تھے

گرز کام لوٹے معلانوں نے اس بات کا ذکر برضور علیاللام کے سامنے بھی کی، تو

آپ نے فرایا کرمیں نے جو خواب دیکھا تھا وہ بیان کر دیا اور اس میں بھی کوئی نگ نبیں کہ بیخواب عمرہ کی اوائیگا کی ہی پیٹین گوئی تی گرمیں نے یہ تو رہنیں کہا تھا کہ

ریت اللہ کی زیارت اس سال ہی نصیب ہوجائیگا ۔ یہ خواب بالکل سے ہے اور جیا

مشرف ہو کی بی بی بی بی انشاء اللہ لی کے سال بیت اللہ کی ذیارت سے

مشرف ہو کی بی بی بی انشاء اللہ لی کے سال بیت اللہ کی ذیارت سے

مشرف ہو کی بی بی بی الٹر نے اس کے علاوہ پورسے عالم میں اسلام کی فتح کا قانون

ساتھ ہی تو بی فتح کا بھی ۔ اس کے علاوہ پورسے عالم میں اسلام کی فتح کا قانون

بیان فرایا ہے ، اور بھی سورۃ کی آخری آئیت میں اس جاعت کی صفات آ رہی ہی

بیان فرایا ہے ، اور بھی سورۃ کی آخری آئیت میں اس جاعت کی صفات آ رہی ہی

كمجوري نظراً بير، بعضورعليه السلام نے اس مقام كرمن ميں واقع بجركے مقام رمحرل كيا حالانكم بجرت كامقام توالطرني مينه كومقر فرايتها اور ندكوره نشانيال ولم المجى يا بى حاتى تقبير - اكس وقت مريز كويشرب كے نام سے ريكارا حاتا تھا۔ مطلب يه كرنبي كاخواب تومبر حال سيابر تاسب البته اس كي تعبير من اشتباه بهو سكة ہے . ياس كى كيل ميں تاخير بوسكتى ہے . عمرہ كى ادائيك مالے خواب كوبھى الله فرايا اللرف اين رسول كا قواس سي كروكها يا لَدَ دُخُلُنَّ الْمَسَجِ دَالْحَرَامَ إِنْ شَاءُ اللهُ المِينِينَ تم الثاداللوعنقريب معددام من يراس طريق سے واخل ہوگے ۔ لَتَدُخُلُنَّ مِن لَ تَاكيد اور لَ تَفيله ب يجس كامطلب ب کہ تم صرور برعنر ورسجہ حرام میں داخل ہو گئے ، بعنی اس میں شبے دالی کوئی بات نہیں ہے۔ان والسركالفظ عام طور برايسي عبكر استعمال كباجا ا ہے جہال كسي جيزكا سوفیعسدی بیتین نه بهو مکیرده کام الشرتعالی کی نشا ، بهموقوین بود تا بهم بعیض مقابات پرانتاد الشركالفظ بے بعبنی کے طور رینیں مكرار کے لیے بھی استعال ہوآ ہے۔اس کی مثال حضور علیہ السلام کی تبلائی ہوئی دعا بر بھی ملتی ہے جو قبرستان یں جاکر کی جاتی ہے۔ ولم ل آتا ہے کہ اے تبروں والو ! تم برسلامتی ہو والاً إِنْشَاءُ اللَّهُ مِ كُمَّ لَلاَحِقُّونَ أوربم معي الشَّاء السُّرتم سي طبر طن وال مِي واكب اس بات مي توكوئي شبه نهيس كرمويت سب، بيطاري موني سے اور ساني ببلوں كے ساتھ ہى جاكر مناہے مگر بال بھى انتاء الله كا لفظ محف ارب کے بیے لایا گیا ہے - اس سے رتعبم می منی ہے کم تقبل میں بیش آنے وائے ہ معامكه كوالطرتعالي كحطرت مونب دبناج إسيئه المكداس باست كالحكم توخودالسنط نے سورة الكميت ميں مے دیا ہے - وَلا تَقْفُو أَن الشَّائُ اللَّهُ فَاعِلُ ذُلكَ عَدًاه إِلَّا آنَ يَشَاءُ اللّٰهُ (آبيت ٣٤) يعنى تقبل كيمي كام مع تعلق ول نه كموكدي طيه كل النجام يسه دول كا يمكرسا تقديول كموكم أكمه الطراف حاجا إلى ي

مسجد حرام مي النام اس کو الٹرکے میروکرد و۔ اگراش کی شیست ہوگی تو متھا کے الدی سے مطابق کام ہوجائے گا، ورنہ نہیں ۔

نركوره خواب ميں أكب تر الله تعالى نے امن واما ك كے سابھ ممبرحام مي وأخلے کی بنتارت دی اورساتھ عمرہ کی اوائیگی کی تصدیق اس طریعے سے کردی فَيُلِقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ كُرْتُم مِن سيعض سرول كواكر کے ساتھ منڈولنے والے ہوں گے اور معصن بالول کو کتر ولنے والے رہے بی حجامت عمرے كاطواف اور مى كرنے كے بعد بنوائى ماتى ہے ، اس بے ان الفاظميں يه ان ره پاياما كا ب كتم معير خرام مي داخل موكر عره بي اواكروسك مركامنروانا یا اول کا کترانا تج اور عمرے کا اہم رکن ہے ، تاہم سر کامنٹروا نازیادہ افضل ہے . حنور على السلام في مسر منكواني والول كه بلية تين دفعه دُعًا فرا في اور بال كأني والول کے لیے طرفت ایک دفعہ جخز الوداع سے موقع بریمی خود مفروعلیہ السلام نے سركومنطولياتها، لهذابي افضل باورساعقرفرايكرعمره كى والنكى مي لا تفكافون تم كى قىرم كا نوف محسوس نى كروك مى مى داخل كے ليے بھى الميث يُن كا تفظ آجيكا ہے اور سال عمرے كى ادائيكى كوئمى بلاخوت وخطرقوار دياہے۔ اورساتھ يرمعى فرما إفعر كماكم تعلموا الترتعال وه كهمانات سوتم نبير عانة بظا ہرتوعمرے كا التوارمعا يُركے يے بڑا پرين ن كن تھا . كمر الله في فرايكه اس التواديس مجي تمحان يلے كتى بہترى ہے، يہ السّرى جانتاہے ، تمحالے علم منسين اس في الفي علم اور حكمت كى بنادير بتربى كياب.

قىرى ئىخ كى ئونتجرى

فرایا فیک کرمن دو نون خلاک فتی قریب اوراس کے ورسے اللہ فی قریب اوراس کے ورسے اللہ فی قریبی فیج بھی رکھ دی ۔ بعنی جوعمرہ ادا نہیں کر کیے اس کی قضا فینے سے بیلے پیلے اللہ نفالی نمعیں ایک فریبی فیج سے بھی نوازے گا مطلب بیہ ہے ۔ کہ عنقر بہتے میں ایک بہت بڑی فیج ساصل ہونے والی ہے جس بی معیں بہت مامال و دولت ، زمینیں اور باغات بھی فیمت میں ملیں گے ۔ اس فیج سے مراد

خيبركي فتح ہے جوحد بيبيسے واليبي كے علدى بعدى ماصل ہوگئ الى امان خير کے اموال سے خوب منتقبہ ہوئے اور اکن کی تنگیری دور ہوگئ مملانوں کے دلوں سے عمرے کی عدم ادائیگی کے قلق کو دورکدنے سے سے اللہ نے اس فری فتح كى خۇنىخرى يى راستە يى ئى سنادى. بېرمال اس بېينىن گوئى كے مطابق الكے ساا ، بین سے مسم ملانوں نے نہایت شان وشوکت کے ساتھ عمرہ اداکیا ، اور ، عزت والس كئ سير اخلاقي فتح يا فتح مبين تقى حب كا ذكر سورة كى ابتداوي ألجيا ہے ۔ اور مادی فتح نیسری صورت میں حاصل ہوئی جی سے ز صرف علاقے میں ہود كا الرور سُوخ ختم ہوگیا عكم ملانوں كے فاتھ سبت سامال ، إغات اور زميني على بن آب الكي أيت مين التدين اسلام كى دائمي فتح كا قانون بمي تبلاديات ارتاد مراع على الله في الله في أرسك رسوك بالهدى الله تعالى وال وى سے جس نے لینے رسول کو ماست کے ساتھ جیجا ہے۔ وَدِیْنِ الْحُرَقِ الْمُ ساتھ سیادین مجی عطاکیاہے۔ اور اس سے مقصوفیہ ہے کیکٹے ہی کا الدِّيْنِ كُيِّلَةِ اكروه اس مي وين كرووك راويان يرظام كرف يعن غالب كر اس کامطلب یہ ہے کہ الترنے دین اسلام نازل ہی اس بے کیاہے تاکہ دنیا میں صرف بہی دین قائم سے اور باقی سب ختم ہوجائیں ۔ اِسی موصوع کی آیات قرآن بي دوسرى عكرهمي موجودي مثلاً سورة صف اورسورة توبيبي عبي سيالفاظ بِي هُوَالَّذِي آرْسُلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ عُجِلَّةِ اور آخري ب وَلَوْكِي الْمُشْرِكُونَ السُّرى وَات وي ہے جس نے لینے ربول کو مایت اور دین حق کے ساتھ معوث فرایا ، تاکہ لیے باتی تنام ادیان برغالب كردیا جائے. اگر جیمنٹرك لوگ كے نا بہندى كريں ـ البت اس عام ريان أخرى الفاظ كى بجائے وَكُفَّىٰ بِاللَّهِ سَيَّهِيُدٌ ا كے الفاظ مِن يعنى الشريكافى ب كرابى فين والا -برابت دین کی روح اوراصل حکمت ہوتی ہے ، اور دین حق ، اعتقادات ،

اسلام کی دائی فتح

عبادات ،معاملات ،معاشرت، سباست اوراخلاقیات سے متعلقہ اصول اور قرانین ہوتے ہیں۔ اس آبیت میں مذکورہ غلبہ دین کے متعلق شاہ ولی التر فزملتے بس كرعام مفرين اس آيت كالفهوم محجانے سے عاجز كہے بس . ظاہرہ كري فنور علىالسلام كى حياست مباركه من تو دين في كوعموى علبه حاصل نبير بوا تقا-اس وقت يك اسلام حزيرة العرب كسي يعيلا عقا ، اوراس كے بام تب وكسارى مبي عظيم سپرطافتیں موج د تقیں جوساری ونیا برچھائی ہوئی تقیں۔ اس سلیے می حضر سے کاکٹا فرطت بي كراس غلبه سے مراد وہ غلبہ و وصرت عيلى عليالسلام كے دوبارہ نزول کے بعد دین حق کوحاصل ہوگا - اس کے بنطلاف مفسر قران صرات حن ابن ضل م الاقراب كراس غلبه سے مادساس غلبہ نيس مكر دليل اور برلج ان كاغلبہ عدين دلائل کی روسے دین اسلام تمام ادیان پر بیشہ غالب سے گا۔ شاہ صاحب م فراتے ہیں کہ دیگر منسرین میں سے امٹنافی کی ترجیہ زیادہ بہترے کہ فترک ال ای ادرعرب کے افتی لوگوں دونوں گروموں میں یا جانا تھاجس کر معلوب کرنا تھے موتھا جانیعرب کے سامے ای ترحنورعلیاللام کے زمانہ مبالکہ میں جی خلوب ہو گئے سارعرب اللم مے رزیک آگیا، بعض مشرک ماسے محے اور بعض نے اسلام قبول كرايا اوراس طرح سارا بزيرة العرب مشرك كى نجاست سع ياك موكيا - نصار مير بخران اورشام كے عيسائيوں نے سلمانوں کے ساتھ معاہدہ كر کے جزيہ ونيا قبول كرىيادراس طرح ين دين برقائم بهتة بوسة وه اسلام كے زيز نكي آ كئے۔ يهوديون من سعنى نفير ابنى قريظ، بن قينماع اورخير فلي سب مغلوب مو كئة بعض المكرّارين كئة اوربعض الكلي فتم بوكة . چنابخداس محاظر سے دين ت كوباقى اديان برغليے كا نام ديا جاسكة ہے۔ الممشاه ولى التُرُّاس ترجيب ملكل اتفاق نبيس كرت عبد فرات بي كم اس آیت کرم میں عب عبد دین کی بات، کی گئی ہے، وہ مکل طور مین خلفائے راشدین كے زماندیں واقع ہوا مصنورعلیالسلام كے زماندیں توقیصروكسری جسى سرطاقت

دنام موجود تعين ، اوريه دونول ايك طرف أباحيت اور دوسرى طرف ارجاء كے عقیدے میں بتلاتھیں۔ اباحیت كامعنی برہے كروہ لوگ فور دو أوش اور ورت كے معاملہ س كسى قانون حلت وحرمت كے يا بندنہيں تھے - كھانے بينے اور ديكر استعال کی چیزی حبال سے اور جیسے حاصل ہوئیں سے کیتے اور اس عن میں وہ كى قانون كونىي عانة تھے. اسى طرح جس عورت سے جا ہتے تعلق بداكر ليتے اس محاظے وہ نكل كويمي زيادہ الميت تبيں فيتے تھے - ادھرارجار كامطلب يرييق تمضے كرجوجا ہوكرتے رہو . الله تعالیٰ لینے فضل سے مب كچھ معان كرفيے كا اكوئى بازىم سى نىب كەنداس سىلەي فكركرنے كى كوئى خىرتىي . شاه صاحت فراتے ہی کران حالات میں اللّرتعالی نے لینے اُخری نی كرمبعوث فرأام ستحرك كاتفاز كردياس كي ذريعيد دونون عالمي طاقيتن خمة ہوگئیں اور دین حق کوعمومی علبہ حاصل ہوگیا - جنائیے خلفائے راشدین کے زمانہ ہی رزم روس، افرلفنہ، جمری، شام اور معروعنیرہ قیصرروم کے اتحت تھے۔ بمغلوب موے . اور اُروکسری کے زیرتسلط خواسان، توران، ترکستان، زاول آن، یافز اورمجرسى سب مغلوب بو گئے - اس كے علاوہ تمام بيودي منشرك ، مندو، صابي قديس جی اسلام کے اتحت الگیں ہضرت عرائے کے زانے میں کساری ختم ہوا قومج سیب دم توطركني اور حنيفيت كا دور شروع بوكي اور أدم قيصر كاتسلط بمصر ثام أولسطين سے ختمہ ہوا اور اسلامہ کوعمر می علیہ حاصل ہوگ ۔

مىلمان*ون كا* زوال

ملها فرن کاعرو چه بهاس سال بین واقع صفین کمه مکل بردیا مقا اور اس کے بعد من اندرونی طور پر اختلافات بدیا ہونے گئے بیس ملوکست کوملانوں نے ختر کر کے اسلامہ کا نظامہ قائم کیا تھا . وہی مکولیت خود مملانوں میں پرا ہوگئ ۔ اگرچہ دین کومجری طور پر کا فی دریا کس علیہ حاصل رائ ۔ گرسلانوں میں چوعتی صدی اگرچہ دین کومجری طور پر کا فی دریا کس علیہ حاصل رائ ۔ گرسلانوں میں چوعتی صدی میں کم کم زوری کرفھری بوب کر مجری صدی کے محملے سے مطابق میں زوال آگا ہی میں وہ اسے مجھریا توں میں زوال آگا ہوں میں وہ اسے مجھریا تو ہی میں وہ اسے محملے سے مطابق میں زوال آگا ہوں میں وہ اسے محملے سے مطابق میں زوال آگا ہوں میں وہ اسے محملے سے محملے سے مطابق میں زوال آگا ہوں میں وہ اسے محملے میں دو اسے محملے سے محملے میں دو اسے میں دو اسے محملے محملے میں دو اسے محملے میں دو اسے محملے میں دو اسے محملے محملے محملے محملے میں دو اسے محملے محم

یم چنے ہوئے ہیں۔ ترک ملمانوں نے بورپ کی میفار کابلی دین کم مقالم کیا گھر ده مجى كمزورى كم الت يربى ك - آج ملان دنياكى انتائى برمانده قوم مجى جاتى ہے جن كانذكوني اپناكلچرہ، مذتهذيب لورندانلاق. وه إبنا دماغ اورايي سوچ ك گنوا بیسط میں۔الٹری کاب آوراس کا دین اسلام باسکاسی ہے اور وہ قیارت یک قائم ہے گا گراس کے ہیروکاری اس کے اصوار کو ترک کرے ذیل و توا برے ہیں۔ فناه صاحب فرط تے ہیں کر ولیل اور بران کے الاسے قردین اسلام بيشه غالب را بے مرفداتعالى كانشاء يہ ہے كراسے سياسى طور ريمي تمام اديان برغالب كردا مائ اس وين كے صول البشير افابل تنبيخ بي . الترت الل كانم الزام عالم كرهيني ب مَ فَأَتُوا بِسُوَرة مِينَ يَنْدُل رالبَسْرة - ٢٣) الكرنم سج بو وقرآن إكبيري كيسورة بى بالادُ، كريبيلنج آج بمريمي نے قبول شين كيا جوکہ اللے کی اس اور اس کے دین کی صداقت کی دلیل ہے ۔ ملازل کامجینیت جاوت فرض تھا کہ دین کے اُس سیاسی غلے کر قائم سکتے بوخلفائے راشدین کے زانے میں حاصل ہوگیا تھا ، گرانِ کی نالائقی کی وجے کا پالی يهي ناكاي مين تبديل وكني - اس سورة سے يس مجانا مقصوب كر لوگر! وا تعرصر ميب فتح نيبرادر بميرننخ مكركوبيث نظر ركصوراج بمنى تمري ومي عذبه اطاعت وحها و فالمرسايا بي بي بوندكوره مواقع بيملانون بي وجود تها جب يك يه جنب موجود تها . دنیا پرسلانوں کی دصاک بیمٹی ہوئی تھی اورجب پیر جذب نرم بلے گیا تو پھرسلانوں یں نرسایی علبدر کی نر اخلاقی نرمعائنی اور نرمعاشرتی میبخدد دوسرول کے دست ج بن سن الرقع بذلت بن حاكرے . فرای الله کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کر ہایت اور سجادین مے كرمبوث فرايا . أكروه اسے تمام اويان بي غالب كردے وَكِفَى بِاللَّهِ شَهْدِداً

ادر کافی ہے النگرگواہی شینے والا · اس گرائی سے ماد النگر کے رسول کی صدافت، اس کے دین کی سچائی اور سانوں کی اطاعت کی گواہی ہے - النگر نقالی گواہ ہے۔ اس کے دین کی سچائی اور سانوں کی اطاعت کی گواہی ہے - النگر نقالی گواہ ہے

تراك كي فتح ونصرت شامل حال بوجلئ كيد السّري اس حقيفنت بيكواه كافي ج

كصحابركرائم نے دين كى خاط طرى طرى قرإنيان بيش كي تواللترنے اللي اللي فتح

كے ساتھ ساتھ سیاسی فتح تجی عطا فرائی۔ اگر رہے مذہ اطاعت ای ہجی قائم ہوجائے

الفتح ۲۸ آبیت ۲۹ خسخر ۲۶ بسرند ه

درس نېم ۹

عُجَدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَةَ اَشِكَآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَآءُ اللهِ مَحْدَدُ رَسُولُ اللهِ مَحْدَدُ اللهِ مَعْدَدُ اللهِ مَعْدُدُ اللهُ عَمْدُ وَلَا مُحَدَّدًا يَبْتَعُونَ فَضُلاً مِنَ اللهِ وَرَضُوانًا لَي مُحَدُولُولُ مَحْدُولُهِ مَعْدُولُ السَّجُولُولُ مَنْ اللهُ السَّحُولُولُ السَّحُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الدِّيْ اللهُ اللهُ الدِينَ اللهُ اللهُ الدِينَ اللهُ اللهُ الدِينَ اللهُ اللهُ الدِينَ اللهُ اللهُ

ترجہ اللہ کے رسول ہیں ۔ اور وہ لوگ ہو آپ کے ساتھ ہیں ، وہ شدید ہیں کفر کرنے والوں پر ، اور رحمدل ہیں لینے درمیان ، تم دیجیو گے آف کو رکوع کرنے والے ، سجدہ کرنے فیل اللہ کا اور اس کی خوشنودی ، اُن کی نیانی اُن کے چروں ہیں ہے اور اس کی خوشنودی ، اُن کی نیانی اُن کے چروں ہیں ہے اور اس کی خوشنودی ، اُن کی آئی ہے ۔ اُن کی تورات میں ، اور ہی مثال ہے اُن کی آئی ہے ہی تورات میں ، در ہی مثال ہے اُن کی آئی ہے ہی جو وہ موالا کر کھیتی آپ پھٹر اُس کو مفبوط کرتی ہے ، پھر وہ موالا ہو جاتا ہے ، پھر وہ موالا ہو جاتا ہے ، پھر کھڑا ہو جاتا ہے اپنی نال ہر ۔ توجیب دلاتا ہے کھیتی کرنے والوں کو ۔ وجو کیا فیلے کو ناکہ عقبے میں فرائے اُن کی وجہ سے کفر کرنے والوں کو ۔ وجو کیا فرائے اُن کی وجہ سے کفر کرنے والوں کو ۔ وجو کیا

گذشترآیات میں اللہ تعالی نے اسلام کے عموی غلید بینی اس دین کوئی دریاں پرغالب کرنے کا ذکر کیا تھا ، بچھراللہ نے بیجی فرایک الدینہ کی ذات وہ جس نے لینے رسول کو ہالیت ادر سیا دین سے کر بیجا ہے تاکہ وہ اس دین کو تما مرادیان کے مقل بی میالب کرنے والا۔ تما مرادیان کے مقل بی میان الب کرنے والا۔ ایک آئیت میں اس جاعت کا ذکر ہے ہوں کے ذریعے اللہ نے اس وین کر وزیا میں نالب کی ایست میں اور آئی ہ کے لیے بیجی اس کی نموز نایا۔

کے شرکے ہیں۔ اب پنجیبرطلیدالسلام کی دوحیثیتن ہیں ، ایک جنٹیت میں آپ الٹر کے رسول ہیں ۔ اور اس منصب میں آپ کو کئی مشرکی نہیں ۔ آپ کی برجیٹیت منفرد ہے۔

یعی آپ کے زبیت یا فتہ صحابہ کی جاموت ، وہ بھی علبۂ دین کے اجتماعی کام میں راب

ربطآيات

لت کی رماکی گراهی

محائیرکی جاءت

آپ پر دی نازل ہونی ہے ، اور آپ معصوم ہیں . آپ کی دومبری عیثیت امیر جاعت كى ہے، اوراس منصرب ميں آب لينے صحافيا كے ساتھ مشركيب كارہي - دين كوغالم نانے مرا سے ساتھ صحافی کا بھی صرب ۔ جانخ سورۃ توریس ارشاد ہوتاہے لیکن الرَّسُولُ وَالَّذَنَّ الْمُنْوَا مَعَهُ جَاهَدُواْ مِامُوالْهِمْ وَانْفُسِهُمْ وَأُولَٰلِكَ لَهُ مُ الْحُكُمُ اللَّهُ وَلَهِ لَكَ هُدُ مُ الْمُفْلِحُونَ ٥ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ مُ جَنْتٍ جَيْرِى مِنْ تَخْتُهَا الْاَنْهَالُ نَظُلُ خِلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْبُ الْعَظِيدُةُ رُآيت ٨٩٠٨) التُرك رسول اوراس كے ایماندارماتھیوں نے لینے الوں اورجانوں سے خباد کیا ہے ، ابنی لوگوں کے یہے بہتری ہے ۔ اورہی لوگ فلاح پلنے والے ہں۔الترتعالی نے ان کے یہ بہت تیار کر رکھے ہیں جن کے سامنے نری ہی ہی ائن میں بہیشہ کہنے والے بہوں سگے اور ریسبت بڑی کامیا بی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان توکر کی اجماعی کا وش سے اللہ نے فتح عطافرائی ہے اور دین اسلام کو دوسے راد بان برغالب كاب - ان لوكو ل ك متعلق كذشة دكوع من عبى بيان بوديكا ب لَقَدْ رُضِيَ اللهُ عَنِ الْمُونِينِينَ إِذْبِ يعُونَكَ تَحَتَ الشَّحَرَةِ (آيت - ١٨) التُرتعالى النمونول سے راصنی ہوگیا۔ جب کہ وہ درخت کے سے آب کے ماعظم میں جباد کی بعیت کر سے تھے۔ اسی حذب قرابی کی وسے خلفائے رانٹرٹ کے زمانہ من ملانوں کرتمام دنیا برسیاسی علیہ حاصل ہو الى يغرضكم وَاللَّذِينَ مَعَ استَصْحَابِ كدام كى بي جاعت مرادب. اجناعی امور می شاورت کی اہمت سلم ہے اور طعے نظر افداز نہیں کیا عاسما ریال يك كم إلى امورس حمال وى اللي كے ذريع كى بات كافيصله ذكر ديا ہوا خود الله كے المينة بی عبی یابندہ کہ آپ امیرحاعت کی حیثیت سے اپنی جاعت کے ارکان سے مشورہ کر الكرير و معض سياسي يا انتظامي امورس الترك طوف سے واضح محم نبين آآ - مكر اسے الل ميان كى صوابدىر يرجيور دا جا آن - ليهى معاملات من الترفي لين رسول كو حكم دا ب -وَشَاوِرُهُ مُ وَفِي الْاَمْرِ (ٱلْعِمْلِن - ١٥٩) بين آي لِين صما فِيْسِيم ثوره كُرليَ لري ادر بِعرِ مَام الله المان كعن مِن مِي فرايا وَأَمْنُ هُو سُونُ كَ بِينَهُ وَ (الشورى - ٣٨)

یعی ان کے معاملات اِنہی منٹورہ سے سے پستے ہیں۔ پھرجب کوئی معامل منٹورہ کے ذریعے طے پاحا نے توکھرالعٹر کا محکم ہے۔ فَاذَا عَذَهُ مُنْتَ فَنَوَکَّ کُلُّ عَلَی اللّٰہِ ( اَلْ عَمران ۱۵۹) توالعٹری ذات پر بھروسہ کرنے ہوئے اس کام کو پائی تمکیل اللّٰہِ ( اَلْ عَمران ۱۵۹) توالعٹری ذات پر بھروسہ کرنے ہوئے اس کام کو پائی تمکیل ۔ کے بینجا دو۔

. مثّا درست کے پیچم سے متعلق تعیض لوگوں کوغلط فہی ہوئی سیے پچمشورہ کو استحباب كا درم نينة بي مالانكرير واجب سهد الم الوبكر حصاص كابي سك ہے۔ بجب السرکے بی بھی غیرمنصوص امور میں بامی مشورہ کے بابند ہی تو دنیا کے باتى بادشاه ، صدور يا دعير حكام كيميتشي بوسكة بن إحقيقت يرب كمثاورت کراستجاب کے درجے میں سکھنے کی وج سے ہی لوگ اس کی صرورت کونظ انداز کھ كركيمن انى كرنے ملكے ہيں ۔ بغول مولانا عبيدائٹرسندھی مرکاری خزلنے گیا گات کودنیا کے بادشاہوں امراء اور دکیٹر وں نے اپنی شان وشوکت، کہو ولعب اور مشهوت پرستی برخریج کرنا شروع کردیا به جرایت معاملات بیر کسی مشوره یا رائے کوکوئی المميت نهي يية مالانكرناجائز امورس ايب بيسدي خرج كرنا واسب ا کے اللہ تعالی نے حضور علیاللام کے صحابی کے بعض اوصاف بیان کے بس - ارشاد ہونا سے اَسِ مَدَّاءِ عَلَى الْكُفارِده كا فروں پر بطے سخت ہیں دُرِ حَمَّاءُ بَيْنَهُ عَنْ وَالْبِيرَةِ الْبِيرِينِ مِر إِن مِن بِعِبِ أَيْسٍ كَى إِنْ بُوتَى سِهِ تَرْبَهَا بِتَ مُرَمِلُ كامظامره كرتے ہوئے ايك دوسے ركے سائقر حسن سلوك اور ايك دوسے ركى مرد کرتے ہیں اور جب دیمنوں سے مقابلہ ہوتو سردصطرکی بازی نگائیتے ہیں ۔ فرایا آن كاك نشانى يرب تل الم مركع المعيدا آب الى كودى ي كاركوع كريت بونے اور يحبرے كرتے ہوئے ۔ گويا وہ النگر كى رضا حاصل كرنے کے بیلے تجویعباوت کہتے ہیں کسی بندے کا دکوع کرنا اس سے عمدہ تکلیف کوقبول کرنے کی علامرت ہے یعبب انسان اپنی پیٹنٹ حجے کا دیبا ہے تو وہ اِس بات كا اقراركرة اسب كريس خداتعالى كے برفران كوقبول كروں كا يكوبايداس كے

صابر کرام کے اومیا

اظهار الماعت كاليك فربعيهب اسسه انسان كي عجزوا كسارى كانبوت بجى ملتلب اور مجرجب انان محده كمة اب توبيات كى طرف سيمكل فرانبردارى اظهار ہوتا ہے ۔ بیلے سجدہ میں آ دمی لینے نفس کی طرف سے محل اطاعت کومیشیں کرتا ے جب كر دوسے رسيرے كے ذريعے وہ كينے ال اوركينے لواحقين كى طرف سے بی کامل اطاعت کا یقین دلاتاہے۔ وہ لینے خدا تعالیٰ کی انتہائی تعظیم بیجا لات بوئ اقرار كرما ب كدي ليف اور ليف لواحقين كي طرف سع تمام ممكن وسائل كوبرفية كارلاكرم رطاني اور الى قرابى يين كرف كے يا تار بول. صنورعلياللام كصابة كى ايك صفت يرهى ب يَدْيَعُونَ فَضُلاً مِّنَ اللَّهِ وَرَضْوَا نَا وه ابني كال اطاعت كے زريع اللَّرتعالى كافضل اور اس كى رضا تلاش كريته بي - امام شاه ولى السرو فرمات بي كرفضل سے مراد ارتفاق ہے بعنی اسی دنیا میں انسان اپنی زندگی مبترطر بلقے سے بسرکرے . ظاہرہ کر بہترطر بینے سے مسراد قات کے وسائل رزق کی صنرورت ہوتی ہے · انسان كاروباركمة إسب محنت مزدورى كمرتا ألازمت اختيار كمرتاب يأكيني إلرى كرة ب تومقصدى بواب كراياكرك زندگى كے دازات حاصل كرے جس سے مسی سے کون اور اطبیان حاصل ہو۔ اس مقصد کا مصول تقویٰ کے خلاف نهیں ہے۔ ممکر اللہ نے خود تلاش رزق کی ترغیب دی ہے سورۃ الجمع میں موجودے۔ لوگو اِجب نما زِحمعہ کی اذان ہوجائے تو کا روبار حقیو کر کردکراللی ك طرف متوجه برماد فاذا قُضِيكتِ الصَّاوة فَانْتَشِرُوا فِف الْأَرْضِ وَابُتَعْفُ إِمِنْ فَضُلِ اللهِ د آمية - ١٠) جب نمازست فارغ بوعاؤ - الم زمين مين بيسي جازً اورالسُّر كافضل تعني رزق تلاش كردٍ بميز كتمعارى زندگى كا انحصاراسى چیز رہے بطلب بی کوفضل سے مراو الاز مات زنرگی ہیں جن کے حصول کے لیے ان ان كومحنات منفت كرني ليرتي ب

دوسری چیزجر کابیاں ذکر کیا گیا ہے۔ وہ وضوان ہے۔ شاہ صاحب فراتے

ہیں کر مینوان سے مراوا قتراب ہے جس کامعنی خدا تعالی کے قرب کاحصول ہے وان ان عبادت ورباصنت کے ذریعے اللہ تنالی کا قرب عاصل کرنے کی کوششش کری ہے جوکہ بہت طری چیزے۔ مدیث شریعیت میں ایا ہے کرجب منتی جنت میں پہنچ مائی مرانيس ولال كى تنام معتبى ميتراً عابيكى كى تران توائل دريافت فرمايس كا كرجنتيوا بناديكى ادرچيزى منرورت ہے جون كريں كے ، مولاكريم! اس سے بڑھ كر ہيں ا در کیاصرورت ہوگی ؟ السّرفر طلبے گا ہیں تھیں اِنسسے بڑھ کر لعمت فینے والا ہوں اوروہ میری رضا ہے ، حاؤ! آج کے بعدین تم سے تھجی اراض نبیں ہوں گا. الغرض الشرنيص ابركاره كاكيب صفت يهجى بإن فرائى است كدوه التركافضل اورأس كى رضا كى تلاش ميں سيتے ہيں .

يمِفرايا سِيمَاهُ مُ فِي وَجُوْهِ وَجُوْهِ وَمِنْ اَزْرَالسَّجُودِ أَن كَانَانِي اللَّهِ كے سجدول كے الزيد اك كے جبرول سے نماياں ہوگى عام طور برنمازى آدمى كئ پیشانی برسیره کانشان بیماناہے . مگراس کا بیمطلب نبیں کرکم ومی بیشانی رگرا رگرا كرمحاب ياكمفا بنانے كى كوشش كرے، بياں برجيرے كاحب ن في كا ذكر كيا كياب، اش سے يه نظ في برگزمرونهيں . بلكرهنرس عبداللزابن عمرظ كي روايت يں آ تاہے كرج شخص اس بے ماتھا دگرا كرنشان بنا تاہے كرلوگ اسے عبادست كنار محبين. وه خود منافق محجا جائے گا. ببرحال جس نشانی كابياں ذكر كيا كياہے كر صحافیہ کے چبروں سے ظاہرہے ، اس سے تواضع اور انگیار کی نشانی ہے ۔ ریاصنت کی وحب سے ال سے چیروں سے خاص می کی نیسٹ خایاں ہوتی ہے اورخاص قبم کی روحانیت بمینی ہوئی نظراً تی ہے بعبادت اور ریاضت کرتے گھےتے الله كے جبركے در دىجى موسكتے ہيں جياسورة البقرہ بي فرايا فَعُرِفَهُمْ دِسِيمَا اللهِ عَرَ دایت ۱۲۷۳) اُن کامحتاجی اُن کے جبروں سے نمایاں ہوتی ہے برگروہ کسی سے سوال نبیں کرتے۔ بہرحال فرایکہ اسٹر کے بی کے ساتھیوں کی نشانی اُن کے جیرا بیں مجدے کے اٹرسے ظاہر ہوتی ہے۔

بعصن مفسري كرام ال نشا يول كوالك الكشخضيات بريمي محمول كيت م

شُلاً وَالْكَذِينَ مَرْعَكُ كامصداق حضرت الويرصديق مِي جن كوصنورعليالسلام حاصل رہی۔ آب غارمی بھی صنور طلیالسلام کے ساتھ تھے اور بھرت بی بھی آب کے سائقی نے بھرفراتے ہیں کہ اَشِنگاَ اُم عَلَیٰ الْکُفنّا دِسے مراد حضرت عمر یہ ہیں حِوكا فروں كے مقلبے بس بڑے ہے تا تھے۔ اسى طرح وُسَمَا اُج كِينْ اُسْ عُرْمَا كيمصداق حضرت عثماثن بس بجسلمانوں كے ساتھ نهايت ہي شفقت اور مهرانی كاللوك كرين والے تھے . اور مير دُكُفًا سُجَدًا كا بہترين نون تصرت على بي جو بڑے ہی عیادت گزار تھے۔ آپ کے خدام بیان کرنے ہی کہ ہم ایب ایک رات مب آب کی زبان سے مزار مزار بار تجیر سکتے تھے جمویا کہ آپ اتنی نماذیں برصتے تھے۔ ایک ہزار تبحیرسے نمازوں کی رکھات کی تعداد کا اندازہ نگامامات شاه عبدالقادرٌ فرطتے ہی کر ان ان می حرتندی اور نری این عبادت کی وحسیم پدا ہو، وہ سب عبا دست گذاروں میں رابرہوتی ہے ۔ ا در پوسختی یا نرمی امیان سے سنور کربدا ہو، و مخت اپن مگر اور نرجی اپن مگری آئی ہے ۔ اور سی جاعت محابہ كالشيوه ب يكويايدا مان كاكما ل ب كرحبال سخى كحضرورت موتى ب وال سختی آتی ہے اور جال نرمی کی صرورت ہو۔ والی نرمی پدا ہوجاتی ہے۔ صاب كا وصاف بيان كرنے كے بعد فرا إذا لك مَثَلَقُ مَ فِي التَّوْرَانِةِ وَمَثَلَهُ وَوَفِي الْإِنْجُيْلِ اللَّهُ كَارِيمًا ل تورات ميريمي بيان كُن مَنْ سِع اور الجيل ميريمي تورات برصحایم کی جماعت سیمتعاق بینی کوئی موجود ہے کا وہ فاران کی جو بڑوسے حبوہ گرہوا۔ دس ہزار قدسیوں کی جاعن کے ساتھ۔ اس کے دایس المحقیں آتشین شریعیت ہے اور وہ دنیا کی اقوام سے مجست کرتا ہے ادر لوگ اص کے قدموں میں المطے کیے ماتے ہیں "معنور طلیاللام کا ایک لقب ماشریمی ہے۔ دس ہزار قدسیوں سے مادھا گہری وہ جاموت ہے جوفتے مکہ کے موقع ہر آپ کے ہماہ تھی. تاہم تورات کے موجودہ المینٹنوں ہیں اس لفظ کو تبریل کرد آگیا ہے كيؤيك اس ستع حصنورعليدالسلام كى رسالت ثابت بوتى عتى اورج ميوديو كويرم كمذمنظ

ت تورا اور انجیل کی نشها دست

کیتی کے ساتھ تثبیہ

فرای صفاری اس جاعت ی شال گذری آخری شک که ایک کھیتی یا ہے کہ سے جو اپنا بچھ نکائی ہے۔ فالسند کا کہ جو اپنا بچھ نکائی ہے۔ فالند کوئی کم مضبوط ہوجاتی ہے فالسند کوئی علی سوقی مجروہ لینے سنے پر کھڑی ہوجاتی ہے معلاب یہ کرحب طرح زمین سے نکلنے والا ایک پودا نمایت ہی زم و نازک اور کمزور ہوتا ہے محکم لویل ورخت بن جاتا ہے ، اسی کمزور ہوتا ہے محکم لویل ورخت بن جاتا ہے ، اسی طرح صحابی کی جاعت ابتدار میں باسکل کمزور تھی ، اس کی تعداد معی قلیل علی مرح معجد میں اسکی تعداد معی قلیل میں محکم معجد میں اسکل کمزور تھی ، اس کی تعداد معی قلیل مقلیل میں جاتا ہے ، اسی اسکار تو تھی و کسری جبی تعلیم مطابق اسکار تو تھی و آلا کہ کے رکھ دیا اور یوری دنیا ہے اسلام کو فالب بنا دیا ۔

كهيتى كى مثال كے تسل ميں فرما يا كر حب وہ لينے تنے پر كھرى ہوجاتی ہے تر يُحْجُبُ النَّيْ عَلَى توكيتى وله أوى كوخش كرديتى ہے . وہ راصى يوجا اہے . كم اس كى محنت تھ كانے لكى اوراب وہ اس كا بجل بانے والاسب - تو فرمايا اس طرح السّرف صحابيّ كى اس جاعت كرمضبوط نبا دياست ليغيظ بهده الْكُفّارُ "ماكم اس کی وجہسے کا فرول کو عضے ہیں ڈاسے کا فراگ اہل ایان کی ترقی کو دیجھ کہ جلتے تھے اور عضے کی وجہ سے اگن کے جبرے سیاہ ہوجاتے تھے۔ اسی سیے الم مالک ہے فراتے ہی کہ و تخص حصنور علد السلام کے صحارات سے حدر کرتا ہے ، ان سے عبتہے من كم متعلق بركماني كراسي ووكافرول مي شال بوط المسه وكوني سيك لمان صحابي كم متعسلق بركماني نبير كرسكة أورنهي انبير طعن وتشيع كأنشار بناسكة ہے ۔ یہ تر یاک لوگ مصحبن کی السّرف بیال تعربیت بیان کی ہے اور انہیں آئدہ ا نے والی نعلوں کے بیے بطور نمونہ پیشس کیا ہے۔ آئندہ اگر کوئی انقلاب آئے گا تووہ اسی جاعت کے نونہ پرچل کر لایا جا سکے گا۔صحابی کا حذبہ اطاعت وفرانبرداری، دین کے سا تقد سکل وفاواری ، جان ومال کی قربانی اور وت کی فکر قبول کرنا - اِن لوگوں کا طرف لایا تھا۔ اور اسنیں کے نقش قدم رچینے والے لوگ کامیا بی سے مکنار مول گے۔ اسك السرف عام إلى إيان سيدايد وعدسه كا ذكريمي كيسب وعدكا

ہلایان سے وعدہ النَّذِيْنَ الْمَنْقُلُ وَعِمْلُوا الصَّلِلْتِ مِنْهُ مُ السَّرِعَالَ فَ الْنَالِول سے وعدہ كيهب حبراميان لائے اورجنبوں نے اچھے اعال انجام دیے مَغْیِفرَۃ گجٹش اور مغفرت كا يعنى الترت لى ان كے إن اعمال كى وسي ران كى كوتا ہمياں اورلغزشين من فراصے گا - انقلابی پروگرام بیمل کرتے ہوئے بعض کرتا ہیوں کا ارتکاب بعیار قباس نهيل ممرالترفيسب كم ما في كا اعلان فراديا ب اورسا تقرساته وَأَجْرًا عَظِيمًا بست بطب اجركا وعده بعى فرمايا ب حراك كو آخرت مي ميشر آئيگا - الشر تعاسط ان لوگوں کی مساعی کا بورا بورا بار کمبر بڑھا میڑھا کر بدار محطاکرے گا۔ امن کو اپنی رحمت كے متقام من داخل كرے كا بحب سے و وخوش ہوجائي كے ۔



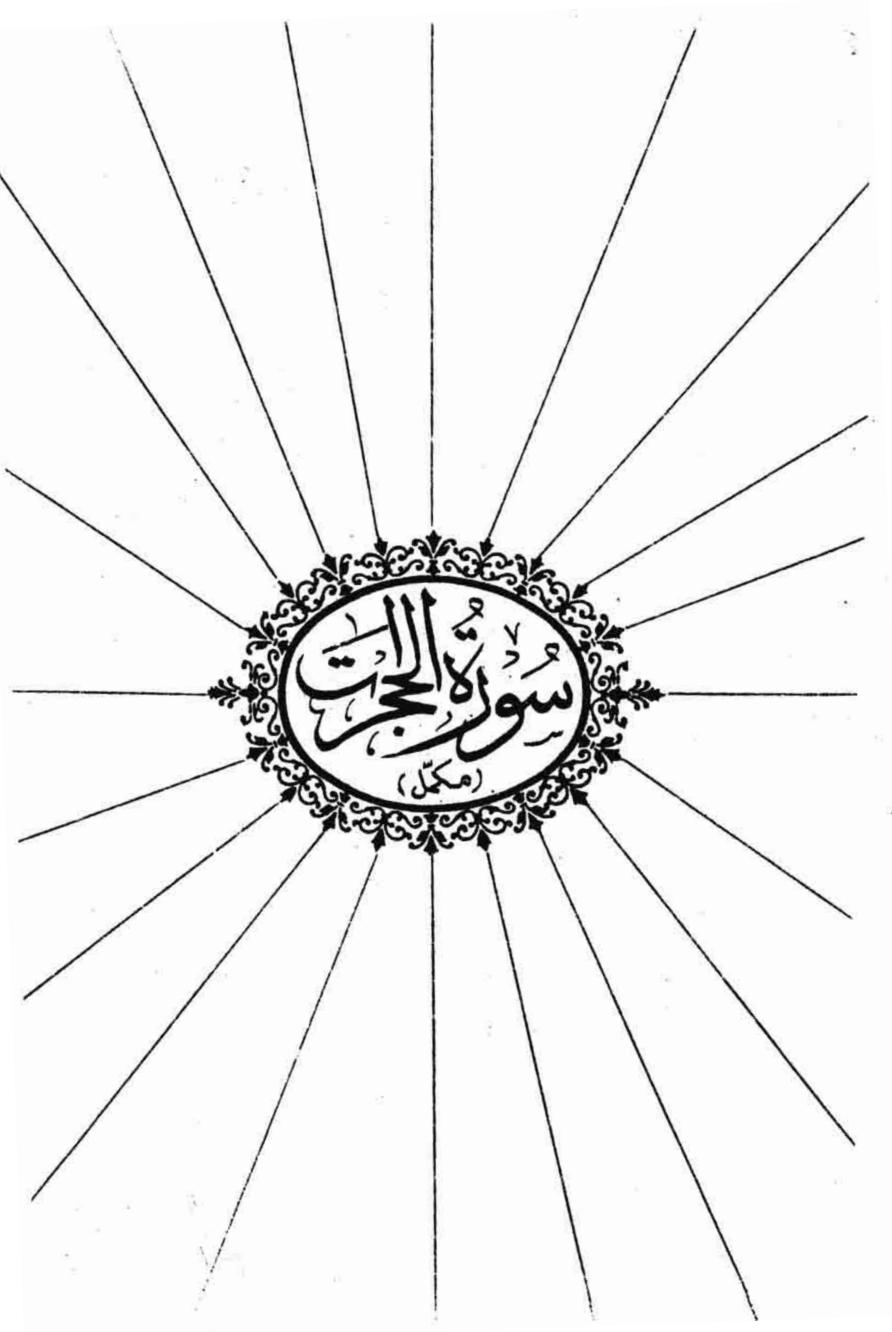

المحجولت ۲۹ آبیت ۱ خستخر ۲۲ دیرسس اول ۱

سُولُوُ الْمُعْجِرَتِ مَكَوِنِيَّ ثُوَيَّ هِي ثَمَانِي عَشَرَةَ أَيَثَمَّ فَيَ الْمُعْمَالُكُونَ عَلَا سورة الجرات منى ب يرافعاره آيتي بي ادر اس بي دوركوع بي

الله الله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله ورسوله والله ورسوله والله ورسوله والله ورسوله والله والله والله ورس والله ورس الله والله و

بھی اِن مکانات بیں کہتے تھے۔ بیرسورۃ ہجرت کے بعد مدنی زندگی میں سورۃ مجادلہ کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورۃ مبارکہ کی اٹھارہ ایتیں اور دورکوع ہیں۔ بیرسورۃ ۲۲۳ الفاظ اور ۲۲۲۱ حرومت بیشنل ہے۔

اِس سورۃ مبارکہ کا سابقہ دومورتوں کے ساتھ خصوصی ربط ہے ۔ سورۃ فنخ ادر سورۃ محد ہیں جہاد کا موضوع غالب ہے جس سے اصلاح عالم مقصوصے جب کہ اِس نام *أوكفا* 

بغضور ما خفر ربط سورة میں رسول کریم علی الشیطلیہ وہلم اور مہانوں کی جماعت کے حقوق وا داب کا ذکر ہے۔ گیا اس سورة میں وہ اصول اور ضابطے بیان کے سے گئے ہیں جن سے اصلاح نفس ہوتی ہے۔ اس طرح اِن تین سور توں میں اصلاح عالم اور اصلاح نفس کا پروگرام بیان کر راکیا ہے اور ہی ان سور توں کا ایس میں دبط ہے۔

الم شاہ ولی النّر محدف دلوی نے حاشیہ فتح الرحمان میں اس سورۃ کاخلاصہ اس طرح بیان فرایا ہے کہ اس میں بعض اَداب کی تعلیم دی گئی ہے بنگایہ کہ النّہ کے بنی کے اوامرونوا ہی سے بیلے کوئی بات نزی جائے اور نزینی کے سامنے اَکاز بند کی جائے ، اس سورۃ میں یہ اعتول بھی بیان کیا گیا ہے کہ کمی فاسق اُدی کی فہر کی تحقیق کولی جائے ، اس سورۃ میں یہ اعتول بھی بیان کیا گیا ہے کہ کمی فاسق اُدی کی فہر کی تحقیق کولی جائے اور فیر تحقیق ایسی خبر ری کل درا کہ زکیا جائے ، اگر میلا فوں کا ایس میں جب کولا ہو جائے تو اُن کے درمیان من کی کرا دینی جا ہیے یہ میلان ایک دوسے رکے ساخہ کو اُلی جائے تو اُن کے درمیان من کی کرئے ہے اور دوسے رکھے شخص پر برگھانی کرنے ہے بھی منح فرایا ہے ۔ انتقاب میں برقفی کی کہ ہے اور دوسے رکھے تھی منح فرایا ہے ۔ بھی اُخری بن فقوں کی بعن خصلتوں کا ذکر کہ کہ کا کہ کہ ہے ، انتشر نے اس سے بھی منح فرایا ہے ۔ بھی اُخری بن فقوں کی بعن خصلتوں کا ذکر کہ کہ کہ کہ ہے ۔

در حقیقت برسورة ملانوں کے شری توابین ( CIVIL LAW ) بیشتل ہے ۔ اس سے بہلی دوسورتوں میں جنگ اور صلح کے قوابین ( THE WAR AND PEACE ) کا ذکر تھا جب کر برسورة مبار کر غیر حربی قوابین رشتل ہے بخوشیکہ اس سورة بین معاشرتی زندگی کے بارہ میں بڑے بوٹے اصول بیان سکے کئے ہیں اگران میں تین منی اصول بھی شامل کر سلے جائیں توکل تعداد بندرہ ہوجائے گی ۔ معاشرتی زندگی کا انحصا رائی اصولوں پر ہے ۔ ان پر عمل بیرا ہونے سے قرم اور مک میں نظم وضبط پدا ہوتا ہے بعیں سے واضی اور خارجی اصلاح مکن ہوتی ہے ۔ ابنی ہولوں یہ عرب سے داختی اور خارجی اصلاح مکن ہوتی ہے ۔ ابنی ہولوں یہ عرب سے داختی اور خارجی اصلاح مکن ہوتی ہے ۔ ابنی ہولوں یہ عرب سے داختی اور خارجی اصلاح مکن ہوتی ہے ۔ ابنی ہولوں یہ عرب سے داختی اور خارجی اصلاح مکن ہوتی ہے ۔ ابنی ہولوں یہ عرب سے داختی اور خارجی اصلاح مکن ہوتی ہے ۔ ابنی ہولوں یہ عرب سے داختی اور خارجی اصلاح مکن ہوتی ہے ۔ ابنی ہولوں یہ میں اور ان

کی خلاف ورزی کی صورست بیر معامنفرے بیں بگاڑ پیا ہو تہے اور نوبت زوال کے۔ پہنچ جاتی ہے ۔

> پیش قدی کیممانعت

كے الكام كے آبع بنالو۔

غرضيكه يبلے اصول ميں نبي كريم اليا كي اداب ار رحقوق اور بھر بھانوں كے آبس ميں برادرانة تعلقات فالم كرنے كے طورطر بينے ، ميل نوں كے جائتى نظام كى بنياد ، اس ين خرابي كي صورت بي اس كاعلاج وغيره كا ذِكر كيا كيا ہے بعضري كرام فراتے من كرتمام حفركدوں اور تنازعات كى بنيا دى وجبرخود عرضى اورخو درائى بوتى ہے حبركاعلاج ييلے بى اصول ميں با ديا كيا ہے۔ اكر سلمان اپنى شخصى اراء اور اغراض كوكسى بلب ترین معیار کے تابع کر دیں توکوئی مجاروا فادنیس ہوگا . حضرت عبدالسران عبال اس أيت كاتشري من فرات من لا تَقُولُوا خِلَافَ الْكِتْب والسُّنَّة مِين السرى كتاب اورنى كى سنت كے خلاف كوئى كام يذكرو ـ اگر تم الينے تنا م مورك ب سنت کے تابع نالو گے ترتمعائے تمام حالات درست موجائیں گے، تنہیب و تدن بن ترتی نصیب ہوگی اور السرکے بار مجی اجر کے منتی بن ماؤ کے ۔ بعض کا كالكيل من كلات كاسامنا كمرنا يرتاب مكراس سے بدول نيس بونا جا ہے جوا اس سلسله میں کتنی ہی تکلیعت المفانی پڑے اس کا نیتجہ بہرطال انچھا نیکے گا۔ دنیاو اخرت كى فلاح كا مارات اوراس كے دمول كى اتباع يرى ہے . بيرمال منداي كرك ايبان والو! الشراوراس كے رسول سے آگے ز برصوبعنی ابنی سائے كو ان كے می رسفدم ندر کھو، اور میشد اپنی کے ابع فران رہو۔

إس أيت كريمين دور الصول يربيان كياكياب واتفوا الله الترس دية

رمو . خداخو فی بدت بلنداصول ہے جس کی دحبر سے انسان کو فلاح نصیب ہوتی ہے قرآن پاک بی تقوی اختیار کرنے کی طری تعین کی گئے ہے مثلاً سورۃ بقرہ بی ارشام ر إِنَى بِ وَا تَقَاقُوا اللّه كَعَلَّكُمُ تَفْلِكُونَ وابَيت ١٨٩) الترسيد ورماؤتاكم تم مَلاح إِجارُ-نيزفرا وَاتَّفَعُوا اللَّهَ وَاعْلَمُ فَا انَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّتِفُ مَنَ (آیت - ۱۹۴) تقوی اختیار کرو، بیشک الشرتغالی متفتیوں کے ساتھ ہے ۔ سورة الطلاق مي ہے وَمَنْ تَنْتَقِ اللهَ يَجْعَلُ لَكُ مِنْ اَمْدِهِ يُسُرُّا راتيت م جراللرسے ڈرآ ہے، تقوٰی اختیار کر آہے ، الله تعالیٰ اس کے لیے آسانی بداکر دیا ہے اس سورة کی آیت ۲ میں ہے کرج تقوی افتیار کر اے یجعک لک تَحْنُجًا التَّراس كے يعظے كارہ بداكر دينا ہے وَيَنْ زُفْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ دامين - ٣) اور السے ايسى جگرسے رزق ديا ہے . جا ل ہے کی ان میں نہیں ہوآ .

بنبخ عبدالقا ورجيلاني سن ابني منهور ومعروف كتاب غنية الطابين من نقوي كتعريب ميرير آبت نقل كى سے إنَّ اللّه كَامُنُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيَّا مَّ فِي الْقُرُلِي وَيَنْهَى عَنِ الْفَحَشَاءَ وَالْمُنْكِرَ وَالْبَغِي دانغل - ٩٠) يعنى تقوى سے مرديہ سے كرعدل اوراسان كياجائے، قرابتداروں كى مدد کی جائے ، فحائی منکوان اور مغاوت سے بینے آپ کو بھا یا جائے مطلب يركرتفوي نيى اختيار كرف كانام الله النان كفر، شرك، نفاق اوركبارُس في جلئے، پھرشتہان سے بی یہ ہزکرے . تووہ کال فیرے کا تقی ہے . مورق توب میں اللزسنے ایمان والوں کی صفات میں سے اکیب صفت برھی بیان کی ہے وَالْحِيْفِظُونَ لِحَدُودِ اللَّهِ دَآمِيت -١١٢) وه التَّذِي مدود كي حفاظت كرنے وليے ہوتے میں اور برعمی تفتولی میں شار ہوتا ہے . ننا ہ ولی اللہ محدث داوی فراتے میں کہ تقوی محافظت برصرور شرع است " یعی شریعیت کی مدود کی مخاطت کو ای تعوی ہے۔ اس کے علادہ تعویٰی ہے ۔ اس کے علادہ لیخت کی دہ تنقی ہے ۔ اس کے علادہ لیخت کی دہ ترقی ہے ۔ اس کے علادہ لیخت کی دور تران سے کم ترجم جفنا ، عابن ی اور انکیاری اختیار کرنا اور عدل الفہ تنا کو اختیار کرنا ہوتی تقولی میں مل ہے تو الدی بیاں دور الصول تقولی بیان فرا اللہ ہے تو الدی سے اور انسان اغراض دخواہش سے بی تر سے معفوظ کے بیار سے معمون کی سے سے معمون کی سے کرانگی کی سے معمون کی سے معمون کی سے معمون کی سے کرانگی کی کرنگی کی کرنگی کی کرنگی کرنگی کی کرنگی کی کرنگی کی کرنگی کی کرنگی کرنگی کرنگی کرنگی کرنگی کی کرنگی کر

فرايد إن يمي مرنظر ركهو إن الله سَمِيع عَلَيْ وَبِي الله الله تعالى ہرات کومنتاہے اور کائنات ہیں واقع ہونے والی تنا مرحرات وسکنات کوجانا ہے۔ کوئی چیزاس کے احاط سے ابر نہیں ہے تواس مورة مبارکہ کی سلی آیت میں یہ دوصد بطے بیان کر فیے ہی جن مرته ذیب و تمدن کا انحصارہے ، نیزجن برجاعتی، ملکتی اور عام معاشرے کے نظم ونسق کے استحکام اور بقاکا انحصار ہے۔ اور وہ ضابطے یی بن کران ان الله اوراس کے رسول کے حکم سے آگے دائر سے . بکونعلقہ معلی كركے على پيشس فدى كرے اور دوسراضا بطرتقوى ہے۔ آج كے زماند يرتعوى توکم ہی نظراً آہے، بیشتر لوگ فسق و فجور میں بتلا ہیں ساتھوں میں ایک آ دھری میے گا جو اپنی خوام شاست اور اغراض کو الله اور اس کے رسول کے حکم برقر بال کرفے ۔ اگر بربنیادمی خراب ہوگی تومعاشرتی نظام بیسے درسنت رہ سکتا ہے ؟

خستر٢٩ الحجالت ٢٩ آیت ۲ تا ۵ يَاكِتُهَا الَّذِينَ الْمَنْوَلِ لَا تَرْفَعُواۤ اَصُواتَكُم فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا نَجُهَرُ وَالَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهَرُ بَعَضِهُ لِبَعْضِ اَنْ تَجُمُطُ اَعُمَالُكُمُ وَانْتُمُ لَا تَشْعُرُونَ ۞ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ اَصُواتَهُ مُرعِنُدَ رَبِسُولِ اللهِ ٱولَٰإِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُ مُرلِكَّقُونَ لَهُ مُ مَعْفِرَةً وَّاجُرُ عَظِيْعُ الْآيِنَ الْآيِنَ لَيْنَادُوْنَكَ مِنْ وَرَآءِ الْحُجُراتِ ٱكُثْرُهُ مُركَا يَعُقِلُونَ ۞ وَلَقُ انْهُمُ صَبَرُ وَاحَتَى تَخُرُجَ الْبُهِمُ لَكَانَ خَيْلًا لَهُمُ مُولِللَّهُ عَفُورٌ تَحِينُمُ ۞ من جسه ١- ايان والو! نه بلند كرو اين آوازول كو شي کی آواز پر ، اور نہ بولو جہرسے اس کے مامنے بات كرنے يں جيا كہ تم جركرتے ہو بعض بعض كے سامنے کہیں ایا نہ ہو کم تھاسے اعال ضائع ہو جائش اور تمیں نیرہی نہ ہو 🛈 بیک وہ لوگ ہوپست رکھتے یں این آوازوں کو اسٹر کے ربول کے پاس ، یہ دہی ارگ ہیں کہ اسٹر نے او کے داوں کو خانص با لیا ہے تقوٰی کے بیے - اُن کے بے بخشش ادر اجر عظم

ہے @ بیشک وہ لوگ ہو بالاتنے ہیں آپ کر مجرول

کی دیاروں کے بیجھے سے اکثر اُن یں سے عقل ہنیں کے ایک کہ آپ اور اگر وہ صبر کرتے بیاں یک کم آپ اُن کی طون نکل کرآتے تو یہ سبتر ہوتا اُن کے یے۔ اور الطرق الل بہت بخشش کرنے والا اور مربان ہے © اس سورۃ مبارکہیں وہ اصول اور قوانین بیان کے گئے ہیں جن برعل کرکے میکانوں کی انفرادی اور اجتاعی زندگی امن وسکون کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ اُن کے جائی نظر ونسق میں ہتکام پیدا ہو سکت ہو رائن کے ابور لطنت سبتر طریقے سے انجام فیر انظر ونسق میں گڑھ آبیت کرمیہ میں دواصولوں کا تذکرہ ہو جائے ہے۔ بہلا اصول یہ ہے کہ اللہ اور اُس کے رشول کے فیصلے اور حکم سے پیلے پیشس قدمی زکرو، مجکم ہے اور اور دور سراصول یہ بیان ہواکہ تقولی ہے ہر حالت میں اپنی کے فیصلے پر رستریم خم کردو۔ اور دور سراصول یہ بیان ہواکہ تقولی ہم ہر حالت میں انہی کے فیصلے پر رستریم خم کردو۔ اور دور سراصول یہ بیان ہواکہ تقولی

اختياركرونعني سرحالت من الشرتعالي سي ولي ريو-اب تیسرے تمبرر بنی علیالسلام کے ادب واحترام کا اصول بیان کیاگیاہے ارتناورواب يَا يَنْهُ اللَّذِينَ الْمُنْوَ الْدِينَ الْمُنْوَالْ اللَّهِ إِلَّا تَكُوفُو الْمُؤْلِكُمُ فَقُ فَى صَوْتِ الْمُنْتِي ابني أوازول كوني عليالسلام كى آوازسم بلندند كرو واورويتى إت يرفراني وَلَا يَحَهُ رُوالَهُ بِالْقَوْلِ كُمُهُ بِعُضِكُمُ لِبَعْضِ الرَيْنِ کے سامنے اونجی اوازسے بولوجیا کہ تم ایک دوسے سکے سلمنے بلندا واز سسے بولتة بو الراياكروكة توكس اليانه بوانْ تَحْيُطَ اعْمَالُكُمُ وَأَنْتُهُ لاَ تَسْتُعْرُونَ كُرِتُهُ وَاللَّهِ اعْالَ صَائع بوما بي اورْتهي خبري نه بو مطلب يه ہے کرجیب تم نی علیہ السلام کی مجلس میں بیسطے ہو تونی کے اوب کا تعاضایہ ہے كر گفتنگوكرتے وقت متھاري أوازني عليه السلام كى آواز سے كسى صورت ميں بھى بلندسين بونى جاسية او الرصنور عليه الصالوة والسلام كصاعف براه است كروتو يمفارى أواز آبس كي كفت كوكل اوني منيس بوني جائب يصنور عليالسلام كم محلس ميں ببيط كرنواه آبس ميں باست جيئت كمدو يا نو دحضورعلبالسلام كى فدات باركا

نگاو<u>ر و</u> نبگاوب

ربطآيت

عصراه راست مخاطب مو. اپني آواز كوميشه كيت ركسو . اگرايانيس كروگ تومكن ہے کہ اسٹر کے بنی کے ول میں کرورت بدا ہومائے جس سے التر اراض ہوجائے اور تمعالے تمام نیک اعمال می عنائع ہوجائیں مسلمانوں کے بیے السر کا پر حکم ہے کہ وہ اللر کے بی کے اوب واحترام کو طحوظ رکھیں ، بے تعلقی اور اونچی آوازے بات فاكرين مبكرش نستى سے بات كريں عام انساني سوسائٹى كائھى سى دستور ہے كركونى شائستہ اور مہذب بیٹائینے ایس کے سامنے ، بالیب لائق شاگرد لینے اُسّار کے سلمنے ایا ایک مخلص مرید لینے مرشد کے سامنے ، یا ایک ماتحت لینے افسر کے سامنے بمیشدادب کو لمحوظ رکھتاہے اوراوینی آوازسے بات نہیں کرنا ۔ إره الله کانبی سے حس کا مرتبہ مرخلوق سے زیارہ ہے اوراس کے ادب واحترام کو مراب پر فوقبت حاصل ہے ، لہذا بوری احتیاط رکھنی جلسیئے کر الٹیر کے بنی کی محبس کم بنی ط كركونى ابسى حركت سرزون موجائے جس سے آب كے اوب واحترام مي فرق آ ابو حضور على الله مى ناخوشى كى وسي راكب امتى كاكونى عُفيكا ا إتى بنيل كي کا اور ہوسکتا ہے کہ اس کی عمر عمری ساری محنت ہی ہر با دموجائے۔ مفرن كرام فرائے بى كەفران عجم كے مطابق اعال كا منباع كفر، شرك، نفاق ا را سے ہونا ہے، اور محض آواز باند کسے سے ایبانہیں ہونا آوقتکہ یہ فعل استخفاف ، استنزادیا نیار رسانی کے یہے ہو. خاص طور براگر استرکے نبی کی شان میں اس فیمم کی ہے اوبی ایک اخی کی حائے تو کفرلازم آیا ہے ۔ لہذا کیے تنخص کے اعمال منائلع ہوجانے کاخدشہ ہوتا ہے مفسرین بریمی فراتے ہی کرحی طرح حضورعليه السلام كي حيابت طيبته من آب كا دب كمحوظ ركصنا صروري نتطاء اسي طرح آپ کی وفات کے بعد آپ کی احا دبیث اور فراہن کر پڑھنے اور سننے وقت عبى ادب كالمحوظ ركهنا صرورى ب اوراكمدكو فى تخص حضورعليه السلام كى قبرشريب برماصر بو: ہے تو دل محمی ا دب واحترام کی اساری مونی میاسیئے۔ الم حلال لا سبوطئ محصنر سيشسنح الاسلام اورىعيض دبيجير معنسرين فرايتيهي كبحصنورعليالسلام كمي

خلفاء ، على ئے رانبین اور اولوالا مرحضرات کے ساعظ بھی ورجہ بررجہ ادب سے پیش آنا جا ہے کیونک فرق مرات کے بغیرست سی خراساں ، بھاڑ اور فقتے بداہوتے كاخطره ہے - ديجر محترم مبتيوں بي صحابر كرائم، محدثين ، متحلمين ، مجتدين ، فقها اور ديجر بزر گان دین لائق اخترام می بحبوں نے دین اسلام کی حق الامکان خدمت کی ہے۔ لینے نی کا اوپ واحترام صحابر کا میں سے طرحد کرکون کریسکتاہے۔ عدیث ين أناب كم يصنور عليالصلاة والسلام كي أيك مجلس م يصنرت الويجر صديق اورصر عمرہ موجرد تھے ۔ آپ کے پاس بن تمیم کے کچھ لوگ آئے ، مضور علیالسلام اُن میں سے كن تنفس كواك كالميم قرركه نا جاسبة في اس معلمي تضرب الوير صداي سف تعقاع ابن عبُّد كا نام تجريز كيا . دوسرى طرف حضرت عمرفادوق شف اقرع ابن حابنً کے حق میں رائے دی ۔ اس خمن میں دونوں صنرات کا آمیں میں تکرار ہوگا ، حضرت الوہجریخ نے کہا کہ عمرہ ! تم ہمیشہ میری رائے کی مخالفت کرتے ہو، حصرت عراف نے کہا کہ می نے باسکل ٹھسکے سوائے دی ہے - اس تکوار میں دونوں حضرات کی اوازی تھی لمبذیوکئیں. بھرجب یہ آیت نازل ہوئی تو دوفو ل حضرات اپنی اس حرکت پرسخت نادم ہوئے اور بھراس کے بعد نی علیالسلام کی عباس میں کہجی اونی اواز سے بات منیں کی ، ملکم عمر عبرائی آوازوں کولیست رکھا کئی کہ حضرت عمرظ کی ابت کو سمجھنے کے لیے اُن سے اربار كويهي برناتها وأب اس قدمحناط موكك كرادي البسلف سع كميس اعال مي مضائع يذبوحايي -

محضرت نابت ابن فیس اتصاری کی اوازیمی قدرتی طور پربندی بیج بی بست این الماری کی اوازیمی قدرتی طور پربندی بیج بی بست این ادل بوئی کرانے ایمان والو! ابن اوازی بنی که اواز سے ببند ذکرو، کہیں ایبا نہ بوکر تھا کے اعمال ہی منافع ہو جائیں ، توصفرت نابت بی اواز کی ببندی کے درسے گھریں بیٹے گئے ۔ کین حائیں ، توصفرت نابت بی اواز کی ببندی کے درسے گھریں بیٹے گئے ۔ کین کے گئے کہ اگر جھنورعلی السلام کی معبس میں میری اواز ببند ہوگئ تو مجھے ڈرسے کہ میرے اعمال ہی ضائع نہ ہوجائیں بیضورعلی الصلاح والسلام نے حضرت می دیا ہے کہ میں اللہ کا می میں میں میری اواز ببند ہوگئ تو مجھے ڈرسے کہ میرے اعمال ہی ضائع نہ ہوجائیں بیضورعلی الصلاح والسلام نے حضرت می دیا ہے۔

صحابرکداغ کاعمل

کیا کہ نابت نظرتیں آراہے ، کیا وہ بیار ہوگیا ہے ؟ اسنوں نے عرض کیا بحضور!وہ توميار بادى ہے مگر مجھ اُس كى بيارى كى كوئى خبرنيس. بھرجب كھر جاكمہ آكل بيتہ ک تواہنوں نے بیرعذریشیس کیا کہ میری آواز قدرتی طور بر عبد ہے اور مجھے اپنے منافق ہونے کا خطومہے ۔ لہذا میں اعمال کے ضیاع کے ڈرسے گھر می بیطے گیا ہوں۔ آپ کواس اِت کی خبر ہوئی تو فرایک اُس نے آیت کامطلب تھیک سے نہیں سمجا، اس کے اعال ضائع نہیں ہوں گے اور وہ توجنتی ہے . بھرجب حضرت البت بن قيس صنورعلياللام كى خدرت بي حاصر موسة تو آب في فرايا قيس ے بیٹے! کی تعیب می چیز بیدولیس کر تمان در ای ایک بیندیده گذرے اور تم شہا دے کی مون إوُ؟ اس يرصرت كَابتُ نُونش بوكئ خياني بهراي بي بوار آپ كى زندگى تولينديده بي من كيونكه آب كارجرع بميشنه في كيطرف رساتها . بيرآب كيشهار حضرت الريح صديق كے زمانه خلافت بين بوئي مسلم كذاب كے خلاف جنگ م مصنوت خالد بن وليدُّ سپرسالار تحصا ورمضرت ثابت بن فنبسُّ ا درمضرت سالمُّ اس فوج ميں شامل تھے۔اس لطائي ميں باره سوياستره سوسفاظ قرآن اور قاری شيد ہوئے اور ہلک شدگان کی کل تعداد ستائیس ہزار کسینجی ہے۔ بیرست براا فتتذتها يجس كراد للرنے فروكيا اس جنگ ير بعض بواقع اليے بھي آئے كرم مانوں كريبا بهونا پڑا . اس موقع برحضرت أبت ادر آب كے سابھى مجا برسالم كے رمان اس معاملہ می گفتگر ہوئی ترحضرت سالم کنے گئے کہ محضور علیالسلام کے زمانہ مبارکہ می توسلان کھی پہاپنیں ہوئے ، اس پردونوں صفرات نے کہا کہ ہم ونتمن کامفالمہ اس طریقے سے کریں گے کر بھا گئے کی کوئی صورت باتی نریسے ۔ جیانچہ اسنوں نے ميدانِ جنگ ميں گله صاکھ دا اور بھيراس ميں باؤل ٹاکا کمه دخمن کامقا کم يکيا حتی که دونوں حضارت نے عامضها دت نوش فرایا۔ الاس قرطني اوربعض دور مح مفسرين نے مکھاہے كرمب مصنرت أاب في تنهير ہوئے توانوں نے عدہ قبم کی زرہ تین رکھی تھی۔ شا دت کے بعدیر زرہ کسی والے

مسلمان نے أا ركمہ إنے إس ركھ لى . بھراتفاق ايسا ہوا كركسى سلمان كرصفرت ثابت الله خواب بيں ہے اور اسے تسلال مقام بير ركھا ہوا ہے . آپ نے بيان بك نشاخه مى كى كريد زرہ ايك بل ندى كے نتيج مقام بير ركھا ہوا ہے . آپ نے بيان بك نشاخه مى كى كريد زرہ ايك بل ندى كے نتيج ہوا ور اس كے أو بر فلال فلال سامان بلا ہے اور زرہ أتانے والا شخص شہر كے فلال عصوب رہائے ۔ بھر آب نے بواب ديجھے والشخص كويد و ميرت بھى كى كر مدين حاكم مين نده وقت صفرت الو بحرصر يُن سے كه كاكم ميں نے فلال آدى كا آئا قرص ديا ہے معرب وہ آدى مدينہ والي آيا توائل ندى كا آئا قرص ديا ہو محضوب موارد ميں بيا توائل الله وہ زرہ بھى برآمہ ہوگئى ، اور اس كونلو الذار لاكم بي بوب وہ آدى مدينہ والي آيا توائل وہ زرہ بھى برآمہ ہوگئى ، اور خطرت صدين كو بالله بيا تيا ہوائل كى وصيرت كو بھى بوركى بوطرت نابت كو الشر في براكو بيا نام كے ملاوہ اس كے علاوہ اس كے علاوہ اس كے علاوہ اس كے علاوہ اس في في واقع نار برنج بيں نہيں ملتا۔

ا كلى آيت مي الشريعا لي نے حضور عليالسلام كا ادب واحترا م كمخط <u>ركھنے وال</u>ے الرُّرن كى تعريف فوائى سى - ارشاد بونا سى إنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصُواتُهُ مَ رعند رسول الله بالله بي تنك وه لوگ جوالله كے رسول كے پاس اپني آوازوں كوسيت كفته بي أولينك الكذين المنكن الله قُلُو بَهُ مُرلِكَّ مَنْ وه لوك میں کہ جن کے دلوں کو السّرنے تقویٰ کے لیے خالص کر دیا ہے۔ بولوگ نی کی تجلس میں بیٹھ کرانی آوازوں کو بیت رکھتے ہیں الترنے اُن کے دلوں میں ادب تی تھم رہزی کی ہے اور اکن کو تقولی اور طہارت کے لیے نالص با دیاہے۔ كَهُ وَمَّغُيفِكُ اللَّهِ وَكَاجُرٌ عَظِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَظِيمٍ إِلَا الْعِنْظِيمِ ا حضرت شاه ولى الشرمحدث وطوئ فطاقي بركه شعائراللرس سيعيار اعظم شعا نُرمِي بعبى قرآن باك ، مينيركي ذات مباركه ، خاز كعبه اورنماز - إن حيارول شعائر كانعظيم زياده لمحنظ ركمعني عاسبية بيوبحه بغيركي ذاست بحبي إن اعظم سنعاثر مير شامل ہے لہذا آب کے اوب کے خلاف کوئی بات نہیں ہونی جاسے ۔ خلفا رائد ہے

بادیب دگرن کی تعربعیث

اور دیگرصحاب کرار می نے نبی کے آوا ب کابہتری نمونہ بیش کیا۔ ایک وفعرقبیلیمیم کا ایک وفد صفورعلیرالصلوة والسلام کی ملاقات کے لیے عاصر ہوا ، آب ائس وقت ازواج مطرات میں سے سی ام المولنین کے کمرے میں ا ام فراسیے تھے بونی یہ لوگ ولی پینچے توانیوں نے باہرسے آوازیں دینی تثری كردين يَامُحَكَمَّدُ أُخْتُ بِجُ إِلَيْكَ البِينَ لِي محد إصلى التَّعِليه وَلم مارك اس بالرتشريف لايش الكي آيت بي الشرف اسى وانعد والكرن كوتنبيد فرائي ارشاد مواتب إنَّ الَّذِينَ مِنَادُونَكُونَ وَرَآءِ الْحُجُلُتِ الْمُتُوهُ مَنْ وَرَآءِ الْحُجُلُتِ الْمُتُوهُ مَ لَا يَعْفِ لُونَ فَي مِنْ كَ وه لوك بوآب كو كمرون كى داوارون كى يجي سے بارتے مِن أَن مِن سے اكثر محمد نبير ركھتے . باہرسے آوازي ديكر اندوں نے بے عقلى كى ات كى كيونكة بوسكتاب كراس وفت آب كى الهم كام بي مصروف بول ياآب بروی نازل موری ہو۔ برجی موسکتاہے کہ آب آرام فراکسے ہوں اور فوری طور بر بالبرنه آناچاسينة بول رايسي حالت مي زور زور سيم وازي دينا خلا ف تنذيب اور بعبدازعفل ہے . ایک معمولی میٹریت کا ادمی عبی لینے معمولات میں اس فیسم کی ماخلیت برداشت نہیں کرتا ہے جائیکرنی کی ذات کو وقت ہے وقت رحمت دی جائے اور آب کے اوب واحترام کاخیال مذرکھا جائے .اگرصروری بلانا تھا زمی نیچے کے زریعے اندر بینجا م جیما حاسکتا تھا ، اہر سے آوازی دنیا تر بالکل اشانستگی كامظامره تفا- السُّرنة فرايا وَلَقُ أَنَّهُ مُ صَبِّرُوْا حَتَى تَعَنْحَ إِلَيْهِ مِ ا الكروه لوك صبركمة تقصى كرمصنور علبة اسلام خود اكن كے پاس البرنكل آنے كىكان خَيْنًا لَكُون ولا يرال كے حق ميں بهتر ہوتا بمطلب بيكر ان لوكوں كرم الله تاك ا برسے آوازیں مینے کی بحاثے صنورعلیالسلام مے خود اس تشریعب لانے کا انتظار كرا دب نبوت كاببي نعاضا بخار برسجي تفااسول مركباء الم مبلال الدين مسيطي ًا الم قرطي ً ا وربعض دوسے مفسر من لکھتے ہيں کہ كانتال حصرت عبدالنكري عباس جبيل القدر صحابي اورحضور عليبالسلام كيرجي زا وعباني فخف

صفر رعلیالدلام کی وفات کے بہدا ہے کے کام ابن جب محم کے مطابان جب معرفت ابا ابن کوب کے گھر قران سیکھنے کے بیے جانے توجا کر اکب کے دروازے برجی جائے ہے اور نیتے اور نہ دروازہ کھٹکھاتے ۔ بھر جب حضرت ابی ابن کوب خودگھرسے اہر تشریب لاتے توان سے طافات ہج تی ایک وفعہ صفرت ابن عبان سے کہ کرجب آب اتے ہیں تو دروازہ کھڑ میں تو دروازہ کی دروازہ کی دروازہ کی دروازہ ہے کہ اگر سے دیا کریں ۔ ابنوں نے کہ اکر شیخ ا بزرگ یا اساد قوم میں اس طرح ہو ہے جس طرح بنی ابنی قوم میں اس طرح ہو ہے جس طرح بنی ابنی قوم میں ہوتا ہے ، اور السرکے کے بائے میں السرت الی کا ارشاد ہے کہ اگر یہ لوگ صبر کرتے تی کہ بائے ہی کہ السرائی کی ارشاد کے بائے ہیں کو کرنے تریہ ان کے بائے ہیں الدائی کا ارشاد کے بائی ہوئی کرنے تریہ ان کے بائے ہی کرنے تریہ ان کے بائے ہوئی کرنے تریہ ان کرنے ہوئی کہ نہ ہوئی اس دنیا جا ہتا ہوں کہ اہر آئی گے تو ملاقا ست ہوجا ئے گئی ۔

تمام بزرگان دین نے اوب کر بہیشہ کمحوظ رکھا ۔ اوب کی وجہسے بی فیض ماصل ہوتا ہے۔ جیسے فاری کامفولہ ہے۔

> ے ہادب شو ہادسب شو یا ادسب یے ادب محروم کانداز فضل رب

جیشہ با دب رہوکیو نکہ ہے ادب آدمی اللّرک نصل سے محردم رہتاہے۔
فرایا اگر یصبر کرتے بیال کا کر حصنور علیالسلام خود باہر تشریف لاتے تر
یہ ان کے بیے ہتر ہوتا ، اس تبنید کے باوجود اللّہ نے مایوس نہیں کیا مکر فرایا وَاللّٰهُ عَلَیْ وَاللّٰهُ عَلَیْ وَاللّٰہُ وَ

الحجات وم آنيت ۲ آ ۸

حسستر ۲۱ درسس سوم ۳

اَيُّهُمَّا الَّذِيْنَ الْمَنْوَا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقَ لِنَبَا فَتَبَيَّنُوْلَ اللَّهِ اَنْ تَصِيْبُوا قَوْمًا لِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمُ اللَّهِ مُولَا اللَّهِ لَوْ لَهُ مُولِكُمُ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ لَكُمُ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ لَكُمُ وَسُولَ اللَّهِ لَوْ لَكُمْ وَسُولَ اللَّهِ لَوْ لَكُمْ وَسُولَ اللَّهِ لَوْ لَكُمْ وَكُنَّ اللَّهُ عَلَيْ كُمُ اللَّهُ وَلَيْنَ الله وَلَيْ الله وَلَيْ مَا الله وَالله وَالله وَالله مَا الله وَالله وا

تن جب ہو۔ اے ایان والا ! اگر لائے تمارے اِس کوئی فاس خبر اِس خوب تحقیق کر لو ، اس وج سے کر کمیں تم الکیف نز بینچاؤ کسی قوم کو اول کے ماتھ ، پھر ہو جاؤ تم ایف کے بیات ، پھر ہو جاؤ تم ایف کیے ہے ہے ہے ہے کہ بھان آ اور جان لو ! کہ بھیک تمار درمیان اللّٰم کا رسول ہے ۔ اگر وہ مانے گا تماری ہے مبلک مشقت میں پڑ جاؤ گے ۔ لیکن بہت معاملات میں ترتم مشقت میں پڑ جاؤ گے ۔ لیکن اللّٰم نے مجبت ڈال وی ہے تمارے المر ایان کی ، اور مزن کیا ہے اُس کو تمارے ولوں بی ، اور افر منزن کیا ہے اُس کو تمارے ولوں بی ، اور نفرت ڈال وی ہے تمارے ولوں بی ، اور نفرت ڈال وی ہے تمارے المر کفر انافرانی اور گاہ نفرت ڈال وی ہے تمارے المر کفر انافرانی اور گاہ نفرت ڈال وی ہے تمارے والے آ یہ النہ کا فضل کی ، میں لوگ ہیں پرایت یانے والے آ یہ النہ کا فضل کی ، میں لوگ ہیں پرایت یانے والے آ یہ النہ کا فضل

ہے اور اُس کی نعمت - اور اللّر تعالی سب کچھ جاننے دالا اور حکنوں والا ہے ۞

ربطرآيت

ملانوں کی جاعتی اوراجہ عی زندگی کو درست رکھنے کے بے التہ قابی ان اس مورة مہا کہ میں براے اہم خوابط بیاں کیے ہی ۔ بہلاصابط بہ بال من را اس کے رسول کے حکم سے آگے نز برصوا ور دوسار پر کہ ہر عالت میں التہ تن الی سے ڈرتے رہوی نقوٰی اختیار کہ و ۔ التہ نے بیسارضابط پر دیا کہ بی بیلا التہ تن الی از کو طبند نہ کہ واور آپ کے جانشینوں کے ساتھ جبی امی اور و احترام کا ساور کی اواز کو طبند نہ کہ واور آپ کے جانشینوں کے ساتھ جبی امی اور و اور آپ کے جانشینوں کے ساتھ جبی امی اور و احترام کا ساور کر گرد کر طبند نہ کہ واور آپ کے جانشینوں کے ساتھ طبند آواز سے احترام کا ساور کر گرد کر دور اور کی میں ایک دور سے رکے ساتھ طبند آواز سے اس طرح کر کی کر دور اور کی کر دور کے رکے ساتھ طبند آواز سے کھندگو کہ تنے ہو۔ آگر الیا کروگے تو تھے اس میں ایک دور سے رکھ ساتھ کر اپنی آ واز دول کونش کے دول کونشوئی کے بیے خاص کر دیا ہے کولیست رکھتے ہیں ، فرایا التہ نے آئ کے دلوں کونشوئی کے بیے خاص کر دیا ہے اور اُن کے بیے خاص کر دیا ہے دورائن کے بیا کر دورائن کے بیے خاص کر دیا ہے دورائن کے بیے خاص کر دورائن کے دورائن کر دورائن کر دورائن کے بیے خاص کر دورائن کے بیا کر دورائن کر دورائن کر دورائن کر دورائن کر دورائن کر دورائن کے دورائن کر دورائن کر

الله رفاده كفائمة الله المولال في المراب المالي المربي الله المربيط ا

بوب حضور علیال لام نے سی رنوی تعمیر کرائی تواس کے اطاف میں لہا الیمنین کی رائش کے بیارے چھوٹے کمرے بی تعمیر کرائی تواس کے در وازوں رم معمولی قسم کے ہوٹے ہوئے ہیں ہے۔ لاک سے ہوتے تھے۔ یہ مکانات کچھ تھے ہمچائیں معی سبت اونجی نہیں تعبیں اور صنور علیال لام اپنی باری کے مطابق اپنی کمروں میں

تحبرُ منظر منظر امهات المرتبن

سے کسی کمرے میں ارم فرایا کہ نے نف سے کمرے ووسری صدی میں خلیف ولید بن علید کے زلمنے کے آئے کہے ۔ بچرجب مسیر کی ترسیع کی صرورت پیشس آئی تو اس خلیف نے اِن حجرات کوسمبر میں شامل کر دہا ، توسیع کی صنرور سے بھنے سے ناتے کے زمانہ میں عبى بيش آئى تقى مگريه توسيع مسعيدكي محاب والي حاسب كي كني تفي النايد حجرت اسي طرح قائم تب تعے ۔ انبی محارت بی سے ایب مجروحضرت مائشہ صدیقہ کا تھا حس میں ایا ہے علیالسلام کی فیرمبارک ہے ۔ اس سے پھیلے حصے مرحضر فیلماً كى الأش عنى اور بيصديهي اب كالم محفوظ ب البته ابتي مجارت كااب كوني سال ما تى نىيى ركى رسوائے عضرت صديق فا كے خوخد كے حس كمتعلق حصنور على اللام نے خود احازت دی تھی کہ آپ ہے وروازہ ایکھ کی مسحدی طرف رکھ سکتے ہیں ۔ مسی بنوی کی مغربی داوارمی اس مجگہ کی نشا خرخی ایک کتنے کے در یعے اسبعی موح وسب بمفسرن كرام فراتے ہي كرحس دن برجرات مسى زنوى ميں تموليت کے لیے گرائے جائے تھے تو مرسنے لوگ اس بادگار کے ختم ہوجانے کی وجہ ببت روع تھے، ببرعال اس سورة میں ارده لفظ مجرات کے لفظ میں ببت معص حقائق بوسسيده بن مير حجرات الشرك معصوم ني اور كاننات ببرافضل زين منى كى ازواج مطلرت كے استعال میں تھے جن كے كمتعلق الدينر نے سورة احزاب مِي فرايا لِينِسَكَ النَّبِيِّ لَسُتُنَّ كَاحَدِمِّنَ النِّسَكَ إِرَابِت-٣٢) اے نبی کی بیوایہ! تم عام عور توں کی طرح نہیں ہونعنی تنمصیں اسٹرنے جہاں بھر کی عود مرفضيات بخش ہے۔ بيرمال يہ سادہ كمرے تھے جن بيركسي تسم كا تكلف نہيں كياكيا تها . اگرويعارات بي أسيع كرامياح بيديكين كلف بيرحال زموم ب راس كا وجر مصطبقاتي كشكش بيدا ہوتی ہاور مجرابس ميں نفرت كے جدا ات كھرتے میں یحقیقت بہرہے ایمان کانعلق سادگی کے ساتھ می ہے اورامها المحومنی ا کے برحجات اس کا سترین نمونہ تھے۔

اب الله نع إنخوال اصول بريان فرايات يَكَانَّهُ الْكِذَّيْنَ الْمُنْوَا ك ايسان والوارث حَامَ حُدَّهُ . فَاسِقُ لِنُبَا فَتَبَيَّنُهُ

مفسرن كدام فرطت بس كرحضورعليبالسلام نے ايک شخص وليدين عفت کو قبیلہ سزمصطلق سے اُرکرٰۃ کا مال وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ یخض گھوڑے برم سوار ہوکر جیل دیا ۔ جب اس فبیلہ کو حضور علیہ اسلام سے فاصد کی آمد کی خبر ملی تووہ ليني دستور كے مطابق متھار بند موكر استقبال كمے ليے باہر شكلے واستخف كى اس قبیلہ کے ایک آدی سے درین دھمی تنی - اس نے سمجھا کر قبیلہ کے لوگ مجھے قل كرفے كے يے إہر كلے ہي جنائي وہ لوگوں كو اس مالت مي ديكے كرداستے سے بى دىيزوابس لوك آيا اورحضورعلياك لام كى خدمت ميں حاصنر بوكرع حض كيا كم المسس تبیدے وگ تو مجھ قتل کرنے کے بیان کل آئے تھے، بہذائیں جان بچا کر معاگ آیا ہوں۔ بیشن کرعام مسلمان ا ورخود حضورعلیالسلام کوہمی سخنت عضرہ آیا کہ اُٹ لوگو اسے ہاسے نمائیے کیا تھ الیا بڑاسوک کیا۔ آب نے اس قبلیے کے ایک مرکردہ آدی كمح طون سيفام تبييج كرايني تشولين كااظها ركياجب ابل قبيله كريه بيغام بنجا توره مجى سخت بريشان بوك كرائس تخص نے ہاسے استعبال كا غلط مطلب لياجيا كي قبيله كااكيب وفدحضور عليالسلام كى فدمت مين حاصر بموا اورسائے حالات ہے الكاه كي منسري كرم فراته بي يراين اي سلدين ازل بولي -وليدين عقبه كي غلط فهمي كي دحير سيم سلما ل مخت طيش بير تنصے اور اگر و و الانحيتق

آیت کا پس منظر بیوعطاق برجکہ کریے تو دونوں طرف کے منا انول کاکس قدرجانی اور مالی نقصا ن ہوا اس کے فی خبر لائے ہوا ۔ اس کے الٹرنے والیا ہے کہ اگر کوئی فاسق ادمی تمھا سے پاس کوئی خبر لائے تواس کی تصدیق کر لیا کرو اکسیں الیا نہ ہو کہ تم کسی قرم کو نقصا ن بینچا بیطوج برکا بعد میں تم ہی کورنج ہو۔ جیسا کہ میں نے بیلے عرض کیا بیاں کریا فاسق سے مراد گنہ گارنہ بی میں تم ہی کورنج ہو۔ جیسا کہ میں ناصد نے والیس اکر میہ خبردی کر قبید نہو معطلی کے لوگ مجھے ما رہے والا ہے۔ اس قاصد نے والیس اکر میہ خبردی کر قبید نہو معطلی کے لوگ مجھے ما رہے کے ایس ناکس کے ایس نیس تھی ۔

چوٹ کا دوردورہ

انگریز کا فام کردہ نظام شہادت ہی اسی قبیل سے ہے۔ اس نظام کے خت کوئی گاہ تھیک ٹی ہے۔ کا ہی تاریخ کا فران تو ہے۔

وا قیے بھی المنتہ کا دہ کہ لیٹ و الطلاق - ۲) گواہی الٹرکے لیے ٹھیک ٹھیک دو مرگر بیال صورت حال یہ ہے کہ دکلہ حضات عدالت میں بیش کہ نے سے دو مرگر بیال صورت حال یہ ہے کہ دکلہ حضات میں اور تاکید کرتے ہیں کہ وں کہ اور لوں نہ کہنا - ظاہر ہے کہ این حالات میں گواہ صحیح میں گواہی نہیں ہے والات میں گواہ صحیح میں گواہی نہیں ہے والات میں گواہ صحیح میں امن وامانی کم نیسے میں نہ تولوگوں کو انصاف میں ہیں گواہ تھے میں کرتا ہے اسلام جھوٹی گواہی کو ہرگز ایند نہیں کہنا - اگرامن و سکون کی صوورت ہے تو سی گواہی وہا ہوگی ، جھوٹ کی ایک فات کہنا ہوگا ۔ اگرامن و سکون کی صوورت ہے تو سی گواہی وہا ہوگی ، جھوٹ کی خات کونا ہوگا ۔ اگر عدل وانصاف وہیا ہو سے اور وہ نیا میں امن قائم ہوسکے ۔

بهارامعانشرواس وقت محجوني خبرول اورافوابول مي محصرابواب يحجوني

خبوں کی اشاعت وہال مبان بہجی ہے اکّذَبُ النَّاسِ ٱلْاُخْبَادِیُّونَ کے مطابق اخبار واله اكتر محبوط مون موس المحيتق محبولي خبري شائع كريسة بير اسي طرح أريخ مي مجي سنت ي اناب شناب إلى يائي جاتي بي مونا قابل اعتا و موتى بير بير منزف تو صرف محدثین کراش کوحاصل ہے کہ اسنوں نے ہرروابیت کی بوسے طریقے سے حجان بین اور تحقیق کرنے کے بعدائس کونفل کیا واسی بیے فرمایا کراگر کو فی فاسق اُدمی خبرلاسے تواس پر فراعل نسوع نہ کہ دومکہ بیلے اس کی انجبی طرح تھین کہ ہو ، اليان موكم ناواني مي كوئي اليا قدم المحاميط ويعدي بينياني كا إعن بن جائ . فاسق كالغوى عنى توكفران بالطاعت سے بالبرنكل جانے والا موتا ہے ، ادراس كاظست اسكا اطلاق كنه كارادمي ريمي بولمب وجخص حجوث بولات عُلط بیانی کراسے وہ می فاسق ہے۔ اہم فاسق آ دمی کی طلق خبر کونا قابل اعتبار نهير محجاحاتا - الاس الركير حصاص فرطت مي كربعض معاملات مي فاسق كي خبري مقبول ہوتی ہے الملالین دین کے معالم میں فاسق کی بات کوتسیلم کیا جائے گا۔ اكدكوئي فائق آدمى خبرف كرفلال آدمى في مارسه إس فلال جيز لطور مربيجي نواس براعتبار کیاجلئے گا-اسی طرح اگرفاستی اً دمی یہ دعولے کرنے کہ اُسے فکال چیزی فروخت کے لیے امور کیا گیا ہے تو اکیے مٹکان اُ دی کوحق ہنجا ہے کہ اگروہ جائے تواس چیزکو خریدسکناہے . اگرکسی فاسق نے خبردی کہ فلا لنخص کے گھرمی داخلے کے لیے اما زست طلب کی گئی ہے ، تراس کی یہ خبرمی درست ببمركى مائيگى اسى طرح بعض معاملات بس بيچے ، غلام يا ذمى كى خبرمجى عتول يوتى ت ا الاست كى نشها دى اور روايت يعى عام حالات ميل معتبر مجمى عافى سے . الل یرعت او خوامنات کے بندے سب فاسق میں مگران کی شہا دست اور روامیت معتبرے بھین ایسے معاملات میں فاسق کی خبر انٹھادت یا روایت نا قابل قبول بعوگى جن بمركسى نقصال كا اندلىئىد بهوراسى طرح غيرعاد ل آدمى كى گوابى هى معتبزيب موتی اگراه کے بیے استرنے قرآن ایک بیں دو شرالط رکھی ہیں ۔ بعنی گراہ وہ ہونا

فائن کے معلق اعکام عاب عند مواخلاق اور دیانت کے اعتبار سے عاد ل اور بندیدہ ہو۔ ایسے تخص کی گواہی ملاتب قابل قبول ہے ۔

اطاع رسول میرگزوم

ارشاد مر آسے وا عَلَمُ وَ آنَ فِي كُوْرَسُولَ اللّهِ عِلَى لَمَنَ الْمُولِ اللّهِ عِلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عِلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

 وَذِهْ مَنَةً بِهِ السِّرْتِعَالَىٰ كَافْضِلَ اورأُس كا احمان ہے كراس في تمعارے ولول

ندمنا وُعكرنبي كے فیصلے برراصنی موجا وُر ابیان دارا دمی وسی ہیں سواین رائے پر السّر

اوراس کے رسول کے ملم کومقدم جانتے ہی اور سی برایت کا راستہ ہے ۔ مسسر مایا

وَاللَّهُ عَلِيتُ وَحَرِيدُ عُ اللَّهُ تِعَالَىٰ سب كجِه حاضة والا اورتمام عكمتون كا مالك

ے وہ عالم الغیب والشہارة ہے - تم ان جيزوں كونىيں مائے جي الله تعالى

واقف ہے۔ وہ لینے علم محیط اور حکمت کے مطابق ہو احکام دیا ہے اُن کو بلاچون کی تبیم کردینا ہی مخلوق کے حق میں مبترہے۔

- یں بیرچینے میں طوال دی ہیں، لندا اگر الشر کانبی تقصاری کرئی بات نه ملنے تو اِس کا بمُرا

الحجالت وم آ*نیت و تا* ۱۰ خسستر ۲۶ درسس حیایم

وَإِنْ طَآلِهَ أَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَكُوا فَآصَهِ الْمُعُولَى وَقَاتِلُوا بَيْنَهُ مَا عَلَى الْاُخُرَى وَقَاتِلُوا الْمَيْنَ اللَّهِ فَإِنْ فَآءِتُ وَاصَدُ اللَّهِ فَإِنْ فَآءِتَ فَاصَلِمُوا اللَّهِ تَالِيَ اَمْنِ اللَّهِ فَإِنْ فَآءِتَ فَاصَلِمُوا اللَّهَ تَبْعُهُ مَا اللَّهُ فَا عَمْدُ اللَّهَ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُفْسِطِينَ وَالْمَا اللَّهُ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُمُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِ

تنجب اگر ایان والول میں سے دوگروہ آپ میں اگر لڑ پڑی ، بی صلح کماؤ آن دونوں کے درمیان ۔ بی آگر ایک بغاوت کرے ان یں سے دوسے کرتا ہے بیاں پی سب اس کے ساتھ لڑو جو بغاوت کرتا ہے بیاں میک کمہ وہ لوٹ آئے الٹر کے حکم کی طوف ۔ بیں آگر میک ساتھ اور انصاف کرو، بے شک الٹر تعالیٰ پند کرتا ہے اساتھ اور انصاف کرو، بے شک الٹر تعالیٰ پند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو ﴿ بیٹک الٹر تعالیٰ پند کرتا ہے ہیں ، بیں صلح کراؤ اپنے مجائیوں کے درمیان والے مجائی جائی ہیں ، بیں صلح کراؤ اپنے مجائیوں کے درمیان ۔ اور وار وار وار میں اور وار میں اور وار میں اور اور اجماعی زندگی کو بہتر طربے سے اکار تم پر رجم کیا جائے ﴿

بڑے ہم اصول وضوا ہوا بیان فرائے ہیں ۔ بیلا اصول برہے کہ التمراد اس کے رسول کے مسلسے آگے بڑھنے کی کوشش نزکرو، اور مرحالت میں النرسے ڈرنے درم بینی مرفرای محبل میں اپنی اواز کو طبنہ نزکرو اور نہی آب کے سلسے نزرسے بولوء میں فرطا کہ کوئی تحفول آری تحصال پاس کوئی خبرلائے تو اس پر بلاتحقیق علی نزشروع کردو مکبرائس کی اچھی طرح تفتیش کرلو تاکہ نا وائی میں کسی قوم کوئقصال نر بہنیا بیچھو جب سے بعد میں بیشیان ہونا پڑے ، فرایا بیاس وجہ سے ہے کہ التہ کا رسول تحصال نے درمیان موجود ہے ۔ الشرف اینان کو تعصالے دلوں میں مربی کیا ہے اور کھی اور کٹ ہی گفرت طوالی ہے، لدا اس بات کا ہی تعاضا ہے اور کھی ہے کا ربندر ہو۔ تاکہ الفرادی اور احتماعی زندگی میں کامیا ہوں کو رہے کو درکا میں کا درکا ہی کا درکا ہی تعاضا ہے درمیان موجود ہے کا دربندر ہو۔ تاکہ الفرادی اور احتماعی زندگی میں کامیا ہوں کو رہے کو درکا ہی کاربندر ہو۔ تاکہ الفرادی اور احتماعی زندگی میں کامیا ہوں کو رہ

اب آج کی آیات میں اسٹر تعالی نے چیٹی اسم اصول یہ بیان فرایا ہے وار کا نظایفٹن مین المکوئی مین کا فت تنگی اگر الی ایمان کے دوگروہ اکی میں را بڑی فکھ کے لیک کی کہ کہ کا توان دونوں کے درمیان صلح کا دو۔ اگر مسلانوں کی جاعت میں خلیفہ وقت یاس کا مقر کردہ ماکم موجود ہے تو ادبی فیمرای اس برعائم ہوتی ہے کروہ دومتی رب فریقوں کے درمیان صلح کا بندولبت کے ادراگر ماکم موجود نہیں ہے تو بھر ساری جاعت المسلمین کا فرمن بنتا ہے کہ وہ دو المح موجود نہیں ہے تو بھر ساری جاعت المسلمین کا فرمن بنتا ہے کہ وہ دو محتور علیدالسلام کے درمیان بیوا ہونے والے تعبی کے کومل نے کی کوشش کریں بیائج مصنور علیدالسلام کے زمانہ مبار کہ ہیں اس قیم کے کئی واقعات بیش کئے جن بی اس قیم مے کئی واقعات بیش کئے جن بی کہ نے مناصم فرائع توں کے درمیان صلح کرا کی جو گیا ہے کہ درمیان مناح کرا کے جو گیا ہے کومتم کی ۔ درمیان مناح کرا کے جو گیا ہے کہ درمیان مناح کرا کے جو گیا ہے کومتم کی ۔ درمیان مناح کرا کے جو گیا ہے کومتم کی ۔ درمیان مناح کرا کی جو گیا ہے کومتم کی ۔ درمیان مناح کرا کی جو گیا ہے کومتم کی ۔ درمیان مناح کرا کی جو گیا ہے کہ بی اس قیم کے درمیان مناح کرا کے جو گیا ہے کومتم کی ۔ درمیان مناح کرا کی جو گیا ہے کومتم کی ۔ درمیان میں درمی خرابی برای تھی ۔ ذرائہ جا کم بیت میں اِن دوخا ندا نوں کی اور اُن کی آئیس میں درمی جی بڑی برائی تھی ۔ ذرائہ جا کم بیت میں اِن دوخا ندا نوں کی اور اُن کی آئیس میں درمی جی بڑی برائی تھی ۔ ذرائہ جا کہ بیت میں اِن دوخا ندا نوں کی درمیان میں دورمیان میں درمیان میں د

ابس مي معولي عمولي إتون بير لمي عرصه كك المرائيان بموتى ربي بحي كداكي الرائي

مسائوتے ضابطہ ایک سوبیس سال بھ نسال بعد نسایا بلتی رہی جصنورعلیالسلام مدینے ہیں تواہب نے ان دوقبیلوں کے درمیان تمام برانے جھبگٹروں کوختم کرا دیا۔ ان کی دشمنی جاتی رہی لور وہ باہم خیروکرین کر سے نے گئے ۔

حدیث شریف بی غزوہ برسے پیلے کا ایک واقعہ ا آہے ، بجرت کے بعد قربى زمانه مي صفورعليالسلام افي اكي صحابي صفرت سعدان عادة كى بماريسى كے كيے تشريف ہے كئے . ايس وقت كاس رئيس الما فقين عبراللرين ابي ابھي زما فی طور ریمی ایمان نهیس لایا تنها اور صحابی کا گھراسی منافق کے محلہ میں تھا بیھنور على السلام گدھ يرسوارا أس محلم ينج توويل عبدالله بن ابى اوراس كے بعض سائتی بیٹے تھے۔ ای پرگدھ کے جانے کی وسے کھے گرد وغبارا و کریڈا ، تو عدالل كمنسع نكل صاحب اليف كدم كوم سے دور ركيس كيونك اس کے یا ڈن کی گردوغیاراوراس کی قرمین تعلیف دیتی ہے۔ لندا آب ہاری مجلسوں میں نہ آی*ا کریں - وہاں ہراکیٹ ش*لمان بھی موجود تھا بھی سنے اس اشاکستنہ کلمے کا بڑا بڑامنایا، اور آپ سے تخاطب موکہ عرض کیا کرحصنور! آپ ہماری مجلسو می صرورآیا کری میرتو مارے لیے باعث برکت ہوگا ۔ کلمات کے اس تبادلہ یر دونوں می انجھا و بدا ہوگا - ایک طرف عدار کے مامی تھے - تو دوسری طرف كجيم اللي جمع موكية كافي تكرار براحي كم ابب دوس يريدا على اوربوت بهي جلے حضور علیال اس سے سواری سے اکرے ، فریقین کرسمجایا اور اُن کے درمیان مصالحت كرادى جس سلے معاملہ رفع وفع ہوگیا۔

ایک انصاری اور اس کی بیوی کے درمیان تنا زعہ پیا ہوگیا۔ بیوی میچے میا نا چاہتی ہتی مرگر خاوند اس کی امیا زمت نہیں ویٹا تھا ۔ جب بیوی نے اصرار کیا تو خاوند نے اش کوم کان کی اُورپر والی منزل میں بذکر دیا۔ بیوی نے کسی ذریعے سے لینے خاندان والوں کو اس زیا دتی کی اطلاع کر دی، وہ لوگ آئے اور خاوند سے پوچیے گئے۔ کی ۔ لتنے میں اش شخص کے خاندان والوں کو اس تنازعہ کی خبر لی تروہ بھی پنچے گئے ۔ فرنینی میں تکرار ہوا۔ دصینگامشی ہوئی اور بھرنوبت لڑائی بک بہنچ گئی بجب اِس بات کی خبر صنور علیالسلام کو ہوئی تو آپ نے فریقین کے درمیان سلے صفائی کرا دی اور اس طرح جنگ وجدل کا ایک بڑا خطرہ کی اس قیم کے دیگر واقعات بھی ساتے ہیں کہ دومون فریقین ہیں جب گڑا ہی ایوا تو آپ سے عنفائی کرادی ۔ العرض السر نے ایس آبت کرمیر میں ہی بات بھوائی ہے کہ اگر موموں کے دوگروہوں کے درمیان ایس آبت کرمیر میں ہی بات بھوائی ہے کہ اگر موموں کے درمیان

اس سے بیمنلم بھی نکلنے کہ دوروں آدمیول کا ایس بی لڑنا کہیرہ گناہ ہے کہ دوروں آدمیول کا ایس بی لڑنا کہیرہ گناہ ہے کہ دوروں آدمیول کا ایس بی لڑنا کہیرہ کی کہا گیا ہے یصنو علیالسلام کا فران ہے فت الله الله موجون کفر ہے الله موجون کفر ہے اللہ موجون کفر ہے ہے کہ اس کو گالی دینا فسق ہے تناہم کمیرہ گناہ کے ارتباب سے بھی آدمی دارہ اسلام سے خارج نہیں ہونا، اسی لیے فرایا کہ متی در اجاب کی ایس بیرصلے کرادیا کر ورجو بھی اور دوجابیں، کرورجو بھی اور دوجابیں، برجابہ بار بیاں یا فرق بن سکتے ہیں، دوخاندان بھی اور دوجابیں، بارشیاں یافر نے بھی اس کے علاوہ دو کا کہ بھی متی در بی کے درسیان کے درسیان کی درسیان کے درسیان کی کا دو ہ

معنورعلیہ السلام کا ایب زمانہ میارکہ توخیرالقرون بعنی بہتری زمانہ تھا۔
اس کے بعد اختلافات بیدا ہونے شروع ہوئے جیسے ہی ہطے گئے اور اجتک معاملات سیسے کی بجائے الحقے ہی ہے جب بحض رعلیہ السلام کے بعد آپ کے صحائم کلام میں جی اختلافات بیدا ہوئے گر اُن کی بنیاد نف بنت بربنیں مکا اجتماد بیدا ہوئے گر اُن کی بنیاد نف بنت بربنیں مکا اجتماد برصی واختلافات بیدا ہوئے گر اُن کی بنیاد نف اینت بربنیں مکا اجتماد برصی وائٹ کا معالی کردیا ہے لہذا ہیں برصی وائٹ کو اعلان کردیا ہے لہذا ہیں اُن کے بارے میں کلام نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے دین کے یا عظیم خدات انجام دیں ،السرنے اُن کی کرنا ہیوں اور لغرشوں کو معاف کردیا ہے ۔ اسی بلے ہار انجام دیں ،السرنے اُن کی کرنا ہیوں اور لغرشوں کو معاف کردیا ہے ۔ اسی بلے ہار برگروں میں سے حاجی امارد السرنہ ہاجرمی فرائے ہیں کہ مجھے صحابہ کرائے کے اختلافات

صحاربنی انعتلافات

کے ارسے میں شرح صدر حاصل ہے اور مجھے بقتین ہے کہ صحاباً میں سے کسی کا اختلات انفسانيت اخودغرصني بإصدكي بنايرينيس تقا مكبه محض احتهادى اختلاف السا صحائب بيرسي حضرت على اوام يرمعا وللاكے درميان اخلافات بيدا ہو مے حضرت طلخة اورحضرت زبيرة كے درميان بھي اختلات رائے ہوا۔ ام المؤمنين حضرت عالمتُه علاقت الشيارة اورحضرت على كے درميان شكررنجي وغيره سسياحبتا دي اختلافات تھے -اام قرطي نے الم محن بصري مين فقل كما بيه كركسي في كهاكم اختلافات، توصحابركام كم درميان بعي پدا ہوئے اور بھران کے درمیان جگیں تھی ہوئیں اس کے جواب بیں امام حس بھری م نے فرمایا کہ صحافیے کے اختلافات کے وقت وہ خود والی موجود نے سجب کہ ہم والی مؤحرد نهیں نتھے مائس وقت کے حالات کو وہ حاسنے تھے جب کہم اُن کوئیں علنة لهذاحس عاملهم صحابترنے اتفاق كيا، مم نے اس كا تباع كيا. اورحس جيز میں انہوں نے اختلات کیا ،ہم نے اُس میں ترقف کیا ۔ کم از کم ہمیر کسی ایسے معاملہ مي عنداورعاد كامظام ونهين كمرنا جائي. الم مث فعی اورامیالمونین عمران عبدالعنریز شکے باسے مین فقول ہے کرجب ائ سے صحابہ کوام کے اختلافات کے بائے میں دربافت کیا گیا توانوں نے فرایا كران لوگوں كے نوك سے اللہ نے جارئ نلواروں كو باك ركھا ہے بعنى جارى . تلواروں نے اتن کا خون مبا نے بین حصہ نہیں لیا . لندا ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی زبالو<sup>ں</sup> کومعی اُن کے اختلافات سے پاک رکھیں۔ شاہ ولی اسٹر مجی فراتے ہیں اُموریم ازکعت سان درحیِ ایشاں" کہ وہاں صحابہ کرائم میں آبس کے اختلافات کا تذکرہ مو ولاں ہمارا فرصٰ یہ ہے کہ ہم اپنی زبانوں کوروگ رکھیں اورسب کو بہتری کے معاظم یا دکریں۔ جیس الترکے نبی کی طرف سے بین علم دیا گیاہے۔ اگر صحابہ کرام کے بارہے بب زبان كھولى گئى - ان ريزنڪة چيني كي گئى ياطعن وملامرت كا دروازه كھولا گيا تو دین کا دروازہ درمم بہم بوجائے گامیونکہ وہ لوگ دین کے اولین راویان اور دین كو دنيا بب ي يلانے والے اولين علمين من . اگر صحافة براعماد الط كيا۔ تو يجرن قرآن

براعقاد برقدار ہے گا، مذحد بین براور ندسنت پر بغرضی صحابر کرام کے باتے میں بی عقیدہ رکھنا چاہیئے کہ وہ سب کے سب عادل تھے۔

حضرت علی سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے جن لوگوں کے خلاف جنگبس لطی میں سمیا وہمشرک تنے ؟ فرمایانہیں، مکہ جن کے خلاف جنگ جل یا جنگ صفین لڑی گئ وه توشرك سے عباكنے والے تھے . عبر او جياكيا، كياوه منافق تھے ؟ فرمايانىيں منافقوں كى صفت نرائل نے يہ بيان كى ہے ، وَلَا يَذْكُووُنَ اللّٰهُ اِلَّهُ وَلَا يَكُورُنُ اللّٰهُ اِلَّهُ وَلَيْلًا وَالنَّا ١٢٢) کروہ الٹرکا ذکر کم ہی کرتے ہی مگریہ لوگ تو برسے طربیے سے حذای یا دہیں گئے كہتے ہيں۔ بھر لوجھا گيا كم آخراب نے ان كے خلاف جنگ كيوں كى ؟ حضرت على خ نے فرایا اِنْحُوامَنُنَا بَغُولَ عَکُمِتُنَا یہ ہاسے بھائی ہی مرانہوں نے ہمارے خلاف رکھڑی اختیار کی اس بیلے ان کےخلاف جنگ کرنا پڑی شبعوں کی منہور کاب نیج البلاغہیں بھی ہے کہ صنرت علی شنے لینے خطے کے دوران فرمایا کہ جارے اور شامیوں کے درمیا دانتات كايبطلب ندلياجائ كربهارا وين بى الك الك ب مبكر دينسنا واحد بهاراوين تو اك ہى ہے ہارى تاب ميى اكب ہے اورنى مي اكب ہے إلا ما اختكفنا في دَمِ عُتُمان البنة جارا اوران كاختلات مصرت عمّان كي خون بها ك بار بي بب یہ لوگ کننے ہی کرحضرت عمان نے خون کے ذمہ دارم یا ہماری جاعت ہے جب کہ مقيقت برے وَجَيْنَ بَنَ وَيَ مِهِ اس خون سے بری ہیں ، ہم اس میں ہر گذر شر کیا۔ منیں ۔ آب نے بیمنی فرایا کہ ہم اُن سے دین میں بھو کرنیس اور وہ ہم سے بھو کہ نہیں. بہرمال سمانوں کے اختلافات کے دوران محصوتے اور سلے عنفائی کی کوششیں عام طور برنا کام ہی ہوئی ہیں۔ بہت شاذمعا ملات ایسے ہوئے ہیں۔جہاں کہیمعاملہ سلجفركما بور

ار بخشا ہرہے کہ مہان بالعموم لوستے بھڑتے ہی ختم ہوئے ہیں بادشہت ملی ترد وسول کوختم کیا یاخو دمر ہے ۔ عالم اسلام میں اس قسم کے اختلافات ہمیشہ سے ہیں بموجوبوز ملکے میں ایران ادر عراق کے درمیان ایک حجود کے سے علاقے کا تنازعہ متاخرین کی پرنسمتی گذشته آطوسال سے میں رہ ہے ۔ اس جنگ بیں پانچ لا کھ عراقی اور سات لاکھ ارائی ہونے ہیں ۔ اور جوز نمی ہوئے ہیں وہ الگ ہیں ، الی نقصان کا اندازہ ہی نہیں لاک ہونے ہیں ۔ اور جوز نمی ہوئے ہیں وہ الگ ہیں ، الی نقصان کا اندازہ ہی نہیں لگایا جائے ، اپنی پوری کوسٹ کے باو جود ملا المد فریقین کی صلح کرانے میں ناکام رہی ہو راکا خر میں نادع ملاقہ سے سی خطر فہ دست ہرداری اور جنگ بندی کی بنا پیرضتم ہوگیا ۔ مگر اس کے بورع ال نے کوست پر ہزور قبضہ کریا ۔ ہمام مالی بندی کی بنا پیرضتم ہوگیا ۔ مگر اس کے بورع ال سے ۔ آخر کا دامر کیا اور دوسے رمغر ہی مالک کی مشتر کہ افراح نے کوست کی گرزاکام ہے ۔ آخر کا دامر کیا اور دوسے رمغر ہی مالک کی مشتر کہ افراح نے کوست کی واگر ادر کرا ہے مالی میں جداور بغض نہ کر و ، ایک دوسے رہا دہ نہ بڑھو۔ اور عبائی بن کر در ہو ۔

فرایا اگر دوگروہ آیس میں اظریس توائن کے درمیان سلے کاروو فکان کُفت الحيد المي ما على الأحداى مهراكران بيساك كروه ووس رير مرشي كمين فَقَاتِكُوا الَّذِي تَبِعِي ترسارے ل كربغاوت كرف والے كى سركونى كرو يحنيى تَيْفَىٰءَ إِلَىٰ اَمْرِاللَّهِ بِهِال مُك كرسركتى كرنے والا اللّٰر كے حكم كى طرف لوك كئے يرطلب بيكه زيادتى كرنے والے فرنق كومجبوركردوكر وہ حكم الني كى تعميل كركے مرکشی اورزیا دتی کوختم کردے - عام طربیقے سے صلح نه ہونے کی صورت میں التر نے زیادتی کرنے والے فرین کوطاقت کے ذریعے مغاوب کرنے کا بھی محم دیا ہے عالمي نظيم اقوام محده (. U.N.O) ميرتو اكثر وبيثير كافر مشرك، دم بيه ، بيود، منود، نصاری اور كميونسك قابص بى . وه اگرسلما فران كى ايس مي صلح نهيس كرات توان کیا گرم وسکتاہے ، حقیقت یہ ہے کہ خودسلمانوں نے اس طرف کھجی سنجیرگی سے پیش رفت نبیں کی ۔ف ادکوختم کرنے کا اُخری طرافیزیں ہے کرسانے بل کرظالم کالم تقرردک دور

فرایاس اَخری کاروانی کے بیتے ہیں فِکانُ فَکَاءَ تُ اَکْرزیادتی کامریکب فریق خدا کے حکم کی طرف لوٹ آئے یعنی وہ صلح بہا او ہ موجائے فاصْلِعُوا بَیْنَهُما

بِالْعَدْلِ تُوانُ كے درمیان عدل كے ساتھ صلح كرادو - وَاَقْسِطْ قُوا اور ان كے ورميان انضاف كے ساتھ فيصله كروو، محتراركوائس كاحق دلاؤ۔ اورظالم كومرزنش كرو- فرمايا انصا ف كروكيز كران الله يجيب المفتقيطين بع شك الله تعالى انصاف كرينے والوں كوريندكر ناسب، ظلم و زيادتى ، بے انصافى اطرفدارى ، خودغرمنى ، اور رسوت سانی سے فیاد ہی پیاموتاہے۔ اندا ہمیشہ عدل وانف ف کربیش نظر رکھو، اوراس كيمطابن صلح كراؤ كيونكر إنهما المعوم منون إنحوة تمام ملمان آبس مبائي عِمانی ہیں۔ اختلاف عبائوں میں معی ہوسکتاہے اور اس کوسلھلنے کاطرابقہ سی ہے۔ فَأَصْبِ لِمُحْوَاتِ بِينَ أَخُوبِ كُمْ كُر لِينَ عِلا يُول كے درمیان صلح كرا دو معرل انصا اورصلے جوئی ہی معاشرے کے اس والان کی ضمانت ہے مگر ناریخ شاہرہے کہ مىلمانوں نے اس عنابطے کی بمبیشہ مخالفت کی ۔ ہماری تاریخ نشروف وسے بھری یری ہے بسلمانوں نے ایک دوسے رکے ساتھ کا فروں سے بھی برند سلوک كيا . برصغير مي سوريول مغلول أتغلق خاندان اور دومرول كے ساتھ اختلافات نے كيا كُل كھلائے ،عباسيوں ، امولين اورعثمانيوں كے اختلافات نے لاكھوں آدى موت کے گھاٹ اُ آریے ہے ۔ کیا یہ بھا یُوں جبیبا سلوک ہے ؟ السّرنے تو فرما یا کم تمام سلمان آبس میں بھائی بھیائی ہیں اور ان سے درمیان لڑائی حبرگراہے کی بجائے صلح ہونی جاہئے ۔

فروآ وانتفوا الله الترسة درت رمود انسان کاتفوی می است کی اساس دلاتا ہے کفر، شرک افعاق کر کا اساس دلاتا ہے کفر، شرک افعاق اور معاصی سے بیخے کی تعلیم دیتا ہے ۔ اگر انسان میں فیق وفجور ہوگا تو بشروف کے نفاق اور معاصی سے بیخے کی تعلیم دیتا ہے ۔ اگر انسان میں فیق وفجور ہوگا تو بشروف کے کو ورغ حاصل ہوگا۔ اس بیلے فروایا کہ التر سے دروکھ کے گو تی ہے کہ ورنہ میں کا خوف رکھو گے تو دہ مجمی تم مربر دیم کیا جائے تم احکام اللی کی پابندی کروگے اس کا خوف رکھو گے تو دہ مجمی تم مربر دیم فرائے گا۔ ورنہ میٹے برظام رہے ۔

الحجب بات ۲۹ مست سال

خسستمر ۲۶ درسس پیجیم ۵

يَايَّهَا الَّذِينَ الْمَنْوَالَايَسَغَرُ قَوْمُ مِنْ قَوْمِ عَلَى انْ الْكُوْنُولُ الْمَنْوَالَايَسَغَرُ قَوْمُ مِنْ قَوْمِ عَلَى انْ الْكُونُولُ الْمَا الْمَنْ الْمُنْوَالِمَ الْمُنْوَالِدَالِيَا الْمُؤْمِنِ الْمُنْوَالِمُ الْمُنْوَالِمُ الْمُ

تَكُونُهُ وَاخَيْرًا مِنْهُ مَ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءً عَلَى اللهُ وَلَا يَسَاءً عَلَى اللهُ وَلَا يَكُونُ وَلَا تَكُونُوا اَنْفُسَكُمُ وَلَا تَكُونُوا اَنْفُسَكُمُ وَلَا تَكُونُوا اَنْفُسَكُمُ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابِ مِنْهُ الْاِسْمُ الْاسْمُ الْفُسُوقُ تَعَدَالِا يُمَانِ تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابِ مِنْهُ الْاِسْمُ الْاَسْمُ الْفُسُوقُ تَعَدَالِا يُمَانِ

عبب مگاؤ ایک دوسے پر ادر نہ بڑے لفب ڈالو مرا ہے فتق کا نام ایمان کے بعد ،ادر جوشخص تربہ نہیں

بہ اس کے گا، بیں بہی لوگ ہیں ہے انصاف ال سے انصاف ال است کھنے است کھنے است کھنے کے انسان کی میں ہے انسان کھنے کھنے کھنے کھنے کے انسان کی میں مسلمانوں کے انسان کے انسان کے انسان کے انسان کے کھنے کے انسان کی کھنے کے کا کہ کی کہ کا کہ ک

کے بیے ضابط بیان کیے جائے ہیں ۔ گذشتہ درس میں جیسا اصول یہ بیان ہوا تھا۔
کہ اگر الم امیان کے دوگرو ہوں کے درمیان کوئی ناچاتی ہوجائے توان کی آبیں میں صلح کرا دیا کہ وادر رکھنے کرنے والے کو سامے کو کر دو کردہ النتر کے قانون کی صلح کرا دیا کہ وادر رکھنے کرنے داری دو کردہ النتر کے قانون کی سامے کرا دیا کہ وادر رکھنے کرنے دیا ہے۔

طرف دو ہے آئے بینی زیادتی کرنے سے بازا آجائے۔ فرمایا متنازع معاملات کو حق وانصاف کے ساتھ سلجھا دو کیو بحدسارے مؤمن آبس ہیں بھائی بھائی ہیں۔اب آج کی آبت میں الٹرنے وہ وجولج سنہ بیان فرائی ہیں جن کی بناو پر بالعمیم محمجہ کیا۔ پیدا ہوتے میں اور بھے اختلافات ہیسیع ہوکراٹ تعال پیدا ہم آ ہے اور فوہت جگٹ

حبل بہتنج ماتی ہے۔

تمنخرکه نیک *عا*نعت

اب سانوال منابط التليفير بيان فروايه يا يَعْكَ الْكِذِينَ أَمَنْ فَي الْهِ اببان والو إلكيسنف قوم من قوم كن قوم دوسرى قوم سے تحصا متنے مذكر كيوبكرعكسى أنْ يُكِونُونُ حَيْلًا لِمِنْ الْمُعْلَقِ مِنْ الْمِيرَةُ وَان مع بهتر مول مسخر التی صورت میں ہوتا ہے۔ بب تمسخ کرسنے والا دوسے شخص یا جاعیت کو تقیر سمجنا ہے اور اپنی بڑائی مقصود ہوتی ہے۔ گھریا عمظ مستحرسے دوسے کی تحقیر کا بيلونكلة ب بگرانت فرا كريريرا شينع فعل ب كيزكر بوسكة ب كرجس تنخص ياجاعت كرتم تحتيركا نشانه بنلهصهووه التتركي نزديب تم سيع بتربول ادر تم ابنی نا دانی کی بنا دیر استرتعالی کی ناراضگی کو دورت فیصے سہے ہو۔ نیز فرایا وَلَا دِنساً اَوْ مِنْ نِسْكَ إِمِ الدين عورتي دومرى عورتون سے مذاق كري عَسلَى أَنْ يَكُنَّ خَبْرًا مِّنْهُ فَ اللهِ كَمِسْخِر كَا نَشَاء بِنِينَ وَالنِّمْ يَحْرُكُم نِنْ وَالبِيون سن السُّر كَ إِن بهتر رِبِ عور توں میں بیر قباحت بررجہ اتم پائی جاتی ہے کہ اپنی توخود نمائی کمرتی ہیں اور دوسری عور توں کوچقیر تمجھتی میں اور بھراک کا فرا ف اڑاتی ہیں کیجھی شکل صور ربطعنہ زنی ہوتی ہے تو کہی کیٹروں کی تراش خراش ہراغتراض ہوتا ہے ،کمجی حیال ڈھال میں عیب جرتی کی جاتی ہے ترکیجی بیجوں کی دیکھ مجال ہیا عتراض ہوتا ہے یخ طبکہ عور توں میں یہ جیز زیادہ پائی جاتی ہے مگر اسٹر کا فرمان ہے کسی کرتھنیر کی نظرسے دیکھنے سے پہلے اس بات كوذمن مي ركھ لنا چلېنے كەكىيى تحقىر كانشاند بندن والى تحقىر كرنے والى سے بنتری نہ ہو۔

اس آبیت کرمیہ میں عور توں کے مقابے میں مردوں کے بینے قوم کا لفظ استعال کیا گیاہے میں میں اور استعال کیا گیاہے میں میں کرام فراتے ہیں کہ لغوی اعتبار سے قوم کا اطلاق مردول پرجی ہوتا ہے یعض مواقع برر پرجی ہوتا ہے یعض مواقع برر قوم کا ذکر کررکے مردوزن دونوں مادیدے گئے ہیں ۔ تاہم میاں پروغیادت کر وی گئی ہے کہ قوم سے مردوس مردیں ، بہرحال السرنے اس مقام میرمروزن دی گئی ہے کہ قوم سے مردوس مردیں ، بہرحال السرنے اس مقام میرمروزن

کی انگ انگ اصنان کا ذکر کرے اس فعل شبنع کی قباحت کومزید واضح کردیا جمع الله اور منحر تو بلاشبر فرموم ہے کہ اس سے دوسے رکی تذلیل مقصود موتی ہے۔

اہم اگر کسی کی خوش طبعی کے لیے کوئی السی بات کی جائے تو اس کومزاح کہتے ہیں۔

اوریہ چیز شریعیت مین دوا ہے . حدیث شریعت میں آ آہے کہ محابہ نے نے صفور

علیم السلام سے عرض کیا شکد اع بُسنا کی اُنٹ کو سول اللّه ایس السّر کے رسول

علیم السلام سے عرض کیا شکد اع بُسنا کی اُنٹ کو سول اللّه ایس السّر کے رسول

ہوکر ہم سے دل کی کرتے ہیں ۔ آپ نے فرایا کا اکھو گل الا کہ حقا ایعنی میں حق

کے سوا کہ خیز بین کہا یعضور علیہ السلام لینے خادم حضرت انس کی کو ذا اللّا کہ دُنٹ بن کی دو کا نوں والے کہ کر مخاطب کر سے سے موری اس ما کہ کو تے ہیں۔ ہوسکا ہے کہ حضرت

مقیقت بھی ہی ہے کہ سمجھن کے دوکان کا ہوتے ہیں۔ ہوسکا ہے کہ حضرت

انس کے کان قدرے بڑے ہوں ، اس ما کہ کان والے کہ کر مخاطب فراتے ہے ۔ اس کا بیہ طلب فراتے ہے ۔ اس کا بیہ طلب بھی ہوں ، اس ما کہ کان والے کہ کر مخاطب فراتے ہے ۔ اس کا بیہ طلب بھی ہوں ، اس ما کہ کان قدرے برائے ہوں ، اس ما کہ کان والے کہ کر مخاطب فراتے ہے ۔ اس کا بیہ طلب بھی ہوں کا ہوں اس ما کہ کان والے کہ کر مخاطب فراتے ہے ۔ اس کا بیہ طلب بھی ہوں کا ہیں گا تھی ہوں ۔ اس کا بیہ طال آ ب

ذیے کر کے اس کے گوشت کا ایک طور اس معقول کو اروقویہ زندہ ہوکر قاتل کی نشانہ کر ہے۔ اس پر لوگ کسنے گئے انستین ڈیا گئے ڈی اگئے ڈی اگئے واک ایک ہم سے کھٹا کرتے ہیں؟ تومولی علیہ السلام نے جواب دیا اعمق کہ والسلو اُن اکھی ن موٹ الجیار بین کر آئی ہوں میں سے ہوجاؤں بمطلب یہ کہ علیٰ کرنا توجا ہوں کا کام ہے میں الٹر کا بنی ہوکر الیا کام کیسے کر سکتا ہوں جھزت عبداللہ بن موکر الیا کام کیسے کر سکتا ہوں جھزت عبداللہ بن موکر الیا کام کیسے کر سکتا ہوں جھزت کو سکتا کہ والیت میں آتا ہے کہ سکتے کے ساتھ بھی ٹھٹا کروں تو مجھے ڈرہے کہ خوا مجھے اُن اکھون کے ساتھ بھی ٹھٹا کروں تو مجھے ڈرہے کہ خوا مجھے کہ بندا ہوتے ہیں اور دوارت بیدا ہوتے میں اور دوارت بیدا ہوتے میں اور دوارت بیدا ہوتے میں اور دوارت بیدا ہوتے ہیں اور دوارت کے ساتھ کروں کے ساتھ کہ دوارت کے ساتھ کے دوارت کے ساتھ کو دول کے ساتھ کھٹا کریں اور دورتی عور تری کے ساتھ کو دول کے ساتھ کھٹا کریں اور دورتی عور تری کے ساتھ کو دول کے ساتھ کھٹا کریں اور دورتی عور تری کے ساتھ کی دول کے ساتھ کھٹا کریں اور دورتی عور تری کے ساتھ کو دول کے ساتھ کھٹا کریں اور دورتی عور تری کے ساتھ کے دول کے ساتھ کھٹا کریں اور دورتی میں ورتوں کے ساتھ کی دول کے ساتھ کھٹا کریں اور دورتی عور تری کے ساتھ کھٹا کریں اور دورت کے ساتھ کی دول کے ساتھ کھٹا کریں اور دورت کے ساتھ کھٹا کہ دورت کے ساتھ کھٹا کریں اور دورت کے ساتھ کھٹا کریں اور دورت کے ساتھ کھٹا کریں اور دورت کے ساتھ کھٹا کو ساتھ کھٹا کہ دورت کے ساتھ کھٹا کو دورت کے ساتھ کھٹا کہ دورت کے ساتھ کھٹا کے دورت کے ساتھ کھٹا کریں اور دورت کے ساتھ کھٹا کی دورت کے ساتھ کھٹا کو دورت کے ساتھ کھٹا کریں اور دورت کے ساتھ کھٹا کی دورت کے ساتھ کھٹا کو دورت کے ساتھ کھٹا کی دورت کے ساتھ کھٹا کے دورت کی کورت کورت کی کورت کی کھٹا کے دورت کے د

السين الترف الطوال فالطريبان فراياب ولا تلمن وا انفسكم والا تَنَا بَنُ عُولًا بِالْاَلْفَابِ اور نرتوايك دوسكر رعيب نظاو اور نرى بمدانقاب سے یا دکرو۔ لمن کامی عیب سگانا ہو آسہے جیسے سورۃ الھمزۃ می فرایا وَيُكَ كِكُلِّ هُمَنَةٍ لِكُمْزَةِ دَايت -١) خوابي ہے ہرس پشت غيبت كھنے واے کے بے ادرسامنے طعنہ وینے والے کے بیے . طعنہ زنی انکھوں کے اشا روں سے مجی ہوتی ہے اور ماعفر، باؤں ، سریا دیگر اعضاد کے اشاروں سے بھی جب کہ ممزه بعنی غیبت صرف زبان کے ساتھ ہوتی ہے۔ طعنہ زنی کی مثال صربیت ہیں اس طرح آتی ہے کہ بعض خوائین نے مانتھ کے اشاسے سے ام المومنین حضرت صفیہ کے بارے میں کہا کریر توائن بیت قدسے مجب اس وافعہ کا حضورعلیا اسلام کو بنزچلاتد آبسخت الص ہوئے ، اور فرایک تم نے ایسی غلط بات کی ہے کہ اگر یہ تنام سمندروں میں الادی حافے توسارے کے سارے کروے ہوجا ایس کونکہ يسخت حقارت كى بات سے -اكيداورموقعديكى فيصفرت صفيرة كوطعن كيا كررسيودى كىمبى ہے حصرت صفیہ نے اس بات كى شكابت تحصنورعلى للاسسے

عيب جوئي کي ميانعت

ى، توآپ نے فرمایا، الیا کنے والی بہت مُراکرتی ہیں، انبیں کس بات پرفخرہے ؟ عِرفراً إِن منفية إلكركوني اليي بات كرے ترتم كهر دياكر وكرميرا إب بني تفا ريعني مولى عليهالسلام مياجي نبي تحطا ربعيي طررن عليه السلام) اورمياخاوند التُركاني سبت -بھر تم مجھ ریس بات میں نجے کہ تی ہو حضرت صفیقائے اپنی نوشی خاطرسے اسلام بھر تم مجھ ریس بات میں نجے کہ تی ہو حضرت صفیقائے نے اپنی نوشی خاطر سے اسلام تبول کیا اور بھرآ کھنرت صلی التّدعلیہ وللم نے اکن سے نکاح کیا مرابطتر نے ان کوم کمو ہونے کا ننرف بختا ، توائن بیطعن کر اکس قدربری بات ہے۔ ترندى شريع كى روايت بى آتىسے كر اگر كوئى مشكمان كى دوسے مسلمان كو کافر، فاسن یا بیودی دعنیرہ کہ<u>دیے تو آسے پی</u>ٹر کرعلانت میں سے حافر۔ حرم<sup>ن</sup>ا بت ہمے نے پراسلای عدالت مجرم کوجینی ورے مارنے کی منراف ے گی ۔ ببرطال لیسے القاب بھی جائز ننیں جن میں دوسے شخص کے لیے عیب یا یاجائے ۔ لہذاکسی كريم القب سيمت يا دكرو الج ل بعض تعار في ام ال كريجان ا جائز ہے -بعصن آدمي سيعيب كي وسب مي شهور موجات الميال النظراحا فظ يالنجا وكبل وغيره . عديث بي أعْمَج ( تَنَكُرُ ا) يا أَخْفَتْ رَحِيمِ إِنَّ أَنْكُمُ والا) كم الفاظ بهي ستنه بن اسىطرت أعمَّشُ دكمز ورنظروالا) كالفظ عبى آنا ہے - بيرتعار في استنهور مو عاتے ہیں اور الیانام لینے میں سیان مقصود ہوتی ہے نہ کہ حقارت ۔ اور جب ال " ذليل وحقارت مقصود بوكى وإلى اليانا مرانيا العائز بوكا . الشرف اس كى ما العن اسی طرح کسی کی نقانی کرکے تحقیر کرنا ہمی ناجائز ہے کسی قدرا فسوس کم مقام ہے کہ ہمار اسار اسعالتہ و نقالی بیبنی ہے۔ آج نقلیں آئار نے کرفن کا درجہ نے دیا الليه فلم الاكاول كى سارى نقالى واكتنك ) فن كملاتى ب اسى طرح كارثون سازی بھی نقالی ہے بیس سے تحقیر کا بیاز مکتا ہے ، مگرانگریزی تندیب میں اس كوعيب نهير محجاعاً كى برك سي برك آدى كالمي كارتون ننائع كدوا عاف توكار الونسك كالمجيونيين بجرا كيونك اسيمعاشرتي اورقانوني تحفظ ماسل ب مركم

امان کے

بعاضق

السركے قانون ميں يويب ہے كيز كراس سے تحقير مقصوم و تى ہے . ارشاد بوتاب ينشن الاست والفسوق كبيك ألا يُمان ايان ك بعد فسق کا نام بسنت ہی بڑا ہے۔ ایمان لانے کے بعدگناہ کے کام کمزا توجاملیت کے زلمنے کی باہیں ہیں بعب ایان ستبول کرلیا ہے تو پھرکسی کے ساتھ مُعطّاتم خ كمنا ، شب انقابات سے یا دكرنا ،كسى كى عیب جوئى كزااورنقانى كرنا توگر با فائتى بناہے امیان نوطری عزست والانام ہے۔ایک امیا ندار آدمی پرفسق کا اطلاق سبت ہی مری چیزے ،اس سے بچنا چاہیئے اور کوئی الیا کام نیب کرنا چاہئے حب سے آدی فاسن بنا ہو۔ فرایاس قیم کے کام کرنے اور فاسی بننے کے بعد وَمَکَ لَّهُ يَتُبُ حِرْتِهِ بِنِينِ كَرِيهِ كَا البِي حَرَكات سے باز نبیں آئے گا . فسنرایا ہیں۔ بیصنروراللنرکی گرفت ہیں امیں گے۔ الی اگر عظامنے اور عیب جوئی محمنے كے مجب د توبركرني "آندہ كے ليے الياكام بذكرنے كانچية عدكيا - توالياشخض الله كى كدفت سے زيج عائے كا ، ورىز منزا كاستحق عظر ہے كا . الحجالت ۲۹ آیت ۱۲

خست الم

يَّا يَّهُ اللَّذِيْنَ الْمَنُوا الْجَتِنِبُولَ كَثِيْلًا مِّنَ الظَّنِ الْمَنُوا الْجَتَنِبُولَ كَثِيلًا مِّنَ الظَّنِ الْفَكْرُ الْخَصَّلُمُ الظَّنِ الْفَرِّ الْفَكْرُ الْخَصَّلُمُ الْفَالِ الْظَنِ الْفَكْرُ الْفَكْرُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُؤْمِنُولُولُولُو

تنجب ایان والو بیختے رمو بہت سی برگانوں سے ، بیک بعض کان گاہ ہوئے ہیں اور نہ جبتو کرو کسی کے رازکی اور نہ عنیبت کریں تم میں سے بعض بعض بعض کی باور نہ عنیبت کریں تم میں سے بعض بعض بعض کی کی تم بیب ند کرتے ہو کہ کھانے کوئی لینے مروہ عجائی کا گوشت و بیس تم اس کونالپند کرتے ہو اور ڈرو اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے ، بینک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور

مہریان ہے 🕲

اس سورة میں اللہ تفائی نے الفرادی اور اجتاعی نظام کی درستگی کے بیا بعض ایسے قوانین وضع فرمائے ہیں جن پرعلد را درسے ستری زنرگی امن والمان اور خوشکو ارطر بیغے سے بسر ہوسکتی ہے منجلہ ان ضوابط کے گذشتہ آیت میں اللہ تفائی نے ایک دوسے کو پھٹے اور تمنے کہ نے سے منع فرمایا تھا ۔ اللہ نے فرمایا کہ موسکتا ہے کہ جن مردوں یا عور توں کو ٹھٹا کیا جا رہا ہے ۔ وہ اللہ کے نز دیک محفا کہنے والوں سے بہتر ہوں ۔ اسی طرح اللہ رنے ایک دوسے رکی عیب جوئی اور مجرے النا ب کے ساتھ بہاں نے سے بھی منع فرمایا ۔ کیز کہ رہ چیزیں افرمانی کی تعربیت میں ایسی میں نفر سے مناب کے ساتھ بہا در نے سے بھی منع فرمایا ۔ کیز کہ رہ چیزیں افرمانی کی تعربیت میں جھڑکے میں آتی ہیں جس کی وجہ سے آبیں میں نفر سے حذبات اعجرتے ہیں جھڑکے

المراع کھڑے ہوتے ہیں اور بھے سوسائٹی کا نظام ورہم برہم ہوکر رہ جاتاہے۔ السر نے فرایا کہ ابان لانے کے بعد فسن کا ارتبکاب سبت مُری بات ہے، اس سے

> برگانی کی مانعیت

نے فرطا کہ اجان لانے کے بعد فسن کا ارتکاب مبت مری بات ہے، اس سے اختاب کرناجاہئے ، نیز فرطا کر جولوگ ان باتوں کا ارتکاب کر کے بھر تو ہر بی نہیں کریں گئے تو اُن کا شارطا لموں میں ہوگا اور وہ منزا کے متحق بن جائیں گئے .

اب آج کی آمیت کر ممید میں الشرف تین مزیرضا بسطے بیان فرائے ہی جن بری علار آ مدے پول انفرادی اوراجاعی نظام درست ہوسکتا ہے ، اورامور سلطنت علدرآ مدے پول انفرادی اوراجاعی نظام درست ہوسکتا ہے ، اورامور سلطنت خوش اسلوبی سے انجام میے جائے تھے اگذیک کے الگذیک الگذیک

امنوا اجتذب و کشف و کرمن الظی کے ابیان والو ابست سی بر گانیوں سے بیجتے دہو، کیونکر اِن بعض الظی اِن کی میں داخل ہ ب مفسر قرآن ام ابر بجر جمعاص کھنے ہیں کہ گان کی قسم کا ہوتا ہے . مثلاً اللہ تعالیٰ کے مغلق کسی برگانی کا شکار ہو اور امران کی قسم کا ہوتا ہے . مثلاً اللہ تعالیٰ کے مغلق کسی برگانی کا شکار ہو اور امران کی قسم کا فران ہے لاک وقت اجھاگان رکھنا ہر اللہ و ہو کہ کہ و اللہ و کہ کہ و اللہ و کہ کہ و اللہ و کہ کہ اللہ و اللہ و کہ اور اللہ و کہ اور اللہ و کہ کہ و اللہ تعالیٰ کے متعلق اجھاگان رکھتا ہو ۔ صریف قدسی میں یعنی آتے ۔ کہ اللہ تعالیٰ فران ہے آ کہ ایک کے اس کہ اس کا دور ایس کے اس کے ا

گا ور اگر براگی ن رکھ ہے ہے تریہ اسی کے یاے وال جان ہوگا۔
حضور علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے ایجائے کہ والنظن اِن النظر اللہ کا یہ فرمان بھی ہے ایجائے کہ والنظر آب ہوتی ہے موطن کے دینے اپنے آپ کو برگا نی سے بچا و کیونکہ بطی جھوٹی ترین اِت ہوتی ہے موطن کی ملان کے خلاف بھی جائز نہیں جس شخص کی ظاہری حالت اچھی ہواس کے خلاف بلا وجب برگانی رکھنا ممنوع ہے ۔ لہذا ہر سلمان کو اپنے کھائی کے بار محصوف کی خاص کے خلاف ہو وی آگئ بعد فی اللہ کی توائن کے بیا اللہ کی وعید آگئ لوگ کے آر کے یہ اللہ کی وعید آگئ لوگ کے آر کی میں اللہ کی وعید آگئ کے اکو کو کہ اللہ کی اللہ کی وعید آگئ کے اللہ کی ہوئے گئے گئے اللہ کا کہ کے ہوئے کہ کا اللہ کی وی آگئ کے اللہ کی وی اللہ کی وی آگئ کے اللہ کی ہوئے کہ کا کھوٹے کے ایک کی خاص کے اللہ کا کھوٹے کی کہ کو کھوٹے کا کھوٹے کی کھی تو موٹوں مرکزوں اور موٹون تو رتوں نے النور ۱۲۰) جب تم نے ایسی بات شنی تھی تو موٹون مرکزوں اور موٹون تو رتوں نے النور ۱۲۰) جب تم نے ایسی بات شنی تھی تو موٹون مرکزوں اور موٹون تو رتوں نے النور ۱۲۰) جب تم نے ایسی بات شنی تھی تو موٹون مرکزوں اور موٹون تو رتوں نے النور ۱۲۰) جب تم نے ایسی بات شنی تھی تو موٹون مرکزوں اور موٹون تو رتوں نے النور ۱۲۰) جب تم نے ایسی بات شنی تھی تو موٹون مرکزوں اور موٹون تو رتوں نے النور ۱۲۰) جب تم نے ایسی بات شنی تھی تو موٹون می کوئی اس کے کھوٹوں کے کہ کھوٹوں کی کھوٹوں کے کھوٹوں کی کھوٹوں کے کھوٹوں

انے داوں میں نیک مگان کیوں مزکیا ، بہرطال مرسلمان کے بارسے میں احجا گان رکھنا منتحب ہے ۔

ام الجویج جساعی فرطنے ہیں کہ بعض گان جائز ہی ہیں. مثلاً اگر کسی تخص کو نماز

کے دوران رکھات کی تعداد میں شک پڑھائے ترائے طن غالب برعل کرنا ہوتا ہے

اگراس کے غالب گان ہیں بین رکھات پڑھی ہیں تو اس کے مطابق نس ز پورک

کرے بااگر سمجھ ہے کہ چاروں رکھتیں ہوگئیں ہیں تو اس کے مطابق علی کرے ،

اسی طرح فروعات میں جس مشلد ہیں قرآن ،سنت با اجاع صحابی کے ذریعے طرحت

نہو۔ وہل پر امر محجہ ترین اجہا د کے ذریعے مشلد کا حل پیشس کرنے ہیں ، اور بر

عبی ایک گان ہی ہو آ ہے جس برعل کیا جاتا ہے ، بہرعال گان کی سبت سی

قسیس ہیں ۔ انسٹر نے عام برگیا فی کی مانعت فرائی ہے کیونکہ عب کی کے متعلق

برگیا فی بدا ہوتی ہے تو بھر غلط بیا فی ، اتہا م اور مفالفت کا دور تنروع ہوجا تہ ہو برائلہ برائی سامنے آتی ہے ، کمزوریاں ظام ہوتی ہی لور بھرطیا تع میں نفرت بسیدا ہو

ماتی ہے ، اسی بلے فرایا کہ اے امیان والو! برگی فی سے بچنے دہو ایہ نوار ضابطہ ماتی ہے ، اسی بلے فرایا کہ اے امیان والو! برگی فی سے بچنے دہو ایہ نوار ضابطہ موتی ہوگی ۔

تحــرکی ممانعت

اب وسوال صنالطرائ نے ہے بیان فرایا وَلا بَحْسَنْسُو اور تجسس نرکو یعنی کسی کے عیب کی ٹرہ نہ لگانے مجم و کیؤکر کسی کا راز تلاش کرنا اور بجرائے فاش کر دیا بہت بڑی بات ہے۔ اس سے دلول بین کینہ، نفرت اور عداوت بیا ہوتی ہے جب کا نیتج منگ وحدل کی صورت میں نکاتہ ہے۔ اس بے معدی مان کے کہا ہے کہ ججیز ظاہری طور پر سائے آئے گی۔ اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ کسی کر یہ می نہیں سنج کا کہ وہ اندرون خاند کسی کو گوال کو اندرون خاند امور سے کی سوکا رسا کے ماند امور سے کیا سروکا رسا نہ اور کو اندرون خاند امور سے کیا سروکا رسا نہ کہ ایس کا اختا ہی کہ ایس کا اختا ہی کہ ایس کا ایک ایک کر اور کی کر اور کی کر اور کی کا کہ ایس کا ایک کی کر دان ہو ہے کیا اور کو کہ سے کہ مطابق ہی مؤاخذہ کرنا جاہیے اور کو کو سے کیا سروکا رسا ہو گئے کہ ایس کا کہ دو ایک کی دوایت میں آ ہے کہ ایک شخص حضرت عبدالسٹر بی سعود ہے کیا سولیا ایک کی دوایت میں آ ہے کہ ایک شخص حضرت عبدالسٹر بی سعود ہے کیا سولیا

کی اور کہا گیا کہ انسس کی ڈاعرصی سے شراب کے قطرے گرہے ہیں۔ آپ نے فرایا ہمیں کے بحبید ٹولئے سے منع کیا گیہے ۔ اگر ہماسے سامنے کوئی چیزظا ہر ہوگئی ۔ توسم إس ريك عكة بي ببرحال كس كي عيوب كالحفوج للاف مع منع كياليا ب. سے اسطر نے گیار مواں ضابط غیریت سے تعلق بیان فرمایا ہے عیریت ان فی سوسائي من العميم إنى عاتى ب الترتعالي كارشادب وَلَا يُغْتَبُ تَعْفُ كُورُ بَعْضًا اورتم ميسك تعض لوگ بعض دومرے لوگوں كى غليب ركري و عديث شربين بين فليب كي تعربين بي بان كي كن كي أخ الح إما يكن ا یعنی تولینے بمبائی کے متعلق اس کی غیر حاصری میں ایسی بات کر سے جس کو وہ البینر كرنا مو - يوجيف طاع في بحياكم حضور إ اكروه عيب إغامي واقعي أس بي إيى ماتی مو تو بھر سے بیابت ہوگی ؟ آب نے فرایا، بین تو غیبت ہے کہ کسی میں کوئی فامی یا فی جاتی مواور تواس کا ذکراس کی غیرحاصری میں کرے وراگرود عیب ایس مین بیں یا یا جاتا اور توائش کو بیان کرتا ہے تو پھر توبیر متبان کھیرا ہوغیبت سے مھی ٹراگ ہے۔ اُئو داؤ دشریف کی مدیث میں منافقین کی ندمن اِن الفاظ

اے وہ کوگر ہو زبان سے ایبان لائے ہواور
ایبان اہمی اگن کے دلوں میں نہایں اُڑا ہے
مہدا نوں کی غیبت مذکبا کرو۔ اور اُٹ کے
پوٹ یدہ عیبوں کے بیجھے مذبر اُڑا کروکبونکہ
موالیا کر گیا الٹرتعالی کامعاملہ بھی اُس کے
ساخد الیا ہی ہوگا ۔ اور جس کے ساتھ الٹرتعالی
کی طرف سے ایبا معاملہ ہوگا ، الٹرتعالی اُس کے
کی طرف سے ایبا معاملہ ہوگا ، الٹرتعالی اُس

يَامَعْشَرُمَنَ أَمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدُخُلِ الْإِيَّانُ فِي قَلْبِهِ لَاَتَغَنَّابُلِ الْمُسْلِمِينَ وَلِاتَتَبِعُواعُولَ بِهِمَ فَإِنَّهُ مَنِ الْبَيْعَ عَوْراتِهِ مَرَيَتَبِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَنْتِعِ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ فِي بَيْتِهِ رَابُولا وُدس ) رابُولا وُدس )

میں کی گئے ہے۔

غيبت کي

مانعت

حضور الإلها الم في معراج كا واقعربايان كمدت بهوف فراياكم براكزر معض الت

لوگوں پرہواجن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ لوگ اِن ناخنوں کے ساتھ لینے چیروں كونون مي تھے. بى نے ديران بوكر جبر لي عليالدام سے يُوجيا كرير كون لوگ بى ، لو النوں نے بتا ا اللَّهُ وَكُرْءِ الَّذِينَ يَا كُولُونَ كُولُونَ كُولُمُ النَّاسِ رابوداؤد) كريروه لوك میں جوزندگی میں لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے بعنی غیبت کی کرتے تھے ۔ مفسرن كام فرات بن كرغيبت اس قدر كما و ناجرم ب كريك محيوث تحے، پاکل کو زونی کے خلاف بھی نہیں ہونا چاہئے ۔ غیبت کلام کے ساتھ ععی موتی ہے، اتا کیے ساتھ عبی اور فعل کے ساتھ بھی ۔ کوئی شخص زبان سے تزغيبت نيين كرنا مكركسي تنكيب كي نقل انارتها الكاس كي تقير بوقوير جغيب میں داخل ہے۔ انتھوں کے اشاروں سے معی تحقیری جاتی ہے اور یہ می تعیب ج جيب سورة المطقفين مي فراي وَإِذَا مُثَّ وَاجِهِ مُ رَبَّعَ عَامَزُ وَنَ رَايت بم حب آسودہ حال کفا روش کمن عزیب الل ایان کے پاس سے گزرتے تو آمکھوں کے اشاروں سے اُن کی تحقیر کرتے کہ دیکھو یہ جنت کے والی جا ہے ہیں۔ بھٹے پرانے كيرے، چرے پر مرده مكر اپنے آپ كوجنت كے حوروں كے خار فركتے ہىں . غرضكى يرجيز بمى غليب بي داغل ب- حبال كسعيب جولى كانعلق ب - تر مفسرن کرام فرماتے ہی کہ اگر کوئی شخص جوری ، برکاری یا شاب نوشی جیسے جرم مي منالاتها عمر معربي ائب موكيا توعيراش كوعيب دارلقب سے ياد كرنا روا نهي كربر عيب جوئي مي شمار بوكا - إلى إلكركوني شخص معصبت ميدا ماركتي تواس كامعا لم فختلف ب .

بعض مباحا

مفسری کام بیمی فراتے ہیں کرماوی بونی دخواہش پرست) اور برعات کے مزکر برگرس کرائی کوظام کرنا غیبت نہیں بلکہ بیصر ورایت دین میں شامل ہے عدیث کی کے را دیوں برجرے کرنا ہی غیبت نہیں کیکہ بیصر ورایت دین است اور تشریعیت کی کے را دیوں برجرے کرنا ہی غیبت نہیں کیونکہ اس سے دین است اور تشریعیت کی خفاظت مطلوب ہوتی ہے ، الم میس نجری کے نے بھی فرایا کہ برعتی کی برعت کوظام کر کرنا غیبت ہیں شار منہیں ہوتا ، اگر کو اُئی فائل کا دی علی الاعلان فسق کی بات کرتا ہے ، بھیا نے بیمی فیال مالان فسق کی بات کرتا ہے ، بھیا نے بیمی ا

سے محبتا بھی نہیں تواس کی برائی کا افرار بھی جائزہ ہے۔ اسی طرح جب کوئی مقدمہ عدالت میں بیٹ کیا جائے تو دعویار لیے درحقا بل کے عبوب نقائص کرری یا زبانی طرح پر برخین کرسکتا ہے ، کمیونکہ اسی چیزول کا افرار صول انعا من کے بیے صروری ہوتا ہے ۔ اور برجی غیرست کے دائرہ میں نہیں آتا ، اگر کوئی شخص دو کے طور پرعیب والی بات طلب کرے تومشورہ فینے والاحقیقت کے اظہار کے طور پرعیب والی بات کوظا ہرکرسکتا ہے ، جنانچہ ایک وفو حضرت ابوسفیان کی بری صفرت برندہ والی اب صحفور طلب کر سے بین کرمراخا و فرر المجنوس اوری ہے ، مجھے خرچ بھی پر را محضور طلب اللام کے باش کی باری کا مرب کے مال میں سے اس کے علم کے بغیر حسب عزور سے کے افرار سے اس کے علم کے بغیر حسب عزور سے کے اور یہ جنانی کی کوئی اسے اس کے علم کے بغیر حسب عزور سے کے اور یہ جنانی کی کا لہت ، وسطے تو کیا یہ جائزہ ہے ؟ آپنے فرا الحق سے میری اور میرے بچول کی گفا لہت ، وسطے تو کیا یہ جائزہ ہے ؟ آپنے فرا الحق سے میری اور میرے بور اسی کے مال میں سے میں شار نہیں ہوتی ۔

ا کیس صحابیہ فاطمہ مزنت قبیر خ کوائس کے خاوند نے طلاق ہے دی جس کے بعد عدت بمی گزرگئی ۔ امس عورت نے صنورعلیالسلام سے شورہ طلب کیا کہ فلاں فلاں آدمی نے مجھے بھاح کا بینجام بھیجا ہے اس سلومی کچھے کیا کرنا جاہیے ؟ اُن اُنتخاص میں سے أكب معاويرً يمى لنفي بحضور علياله لام في فرايا وَأَمَّا مُعَاوِيَّةُ فَصَعْبُ وُلاَ لاَ مَالَ لَهُ مِعِيْمِعاوِيةِ تُوكِنْكُالَ أوى إن أَسُ كے إس كوئى مال بجى نبي ہے تھا ك یلے بر رشته موزول نبیں ہے۔اسی طرح ابریجم شنامی مخص نے بھی نکاح کا پیغیام جیمیا تها اس كم تعلق آب علياللام نے فرايا أمُّنا أبو كجه في فكة يضع عَصاهُ عَنْ عَلَيْقِتْ إِفْرُوا أَصْلَابِ لِلنِيسَاءِ لِعِي البَعِيم توليطم ارسب - اص كى لاعلى مروتت اس کے کندھے پر رہتی ہے جس سے وہ مؤر توں کومار تاہے ۔ اُس سے بھی تھے س يحيبعت ببنجي كاخدشهب ميتمعين مشوره دينا بول كمقراسامه بن زيرظ سف كاح محداد اسامر المرجير رنگ كے سانوے تھے كمراك ميں سبن سي خربال مي يائي عاتى تقيل - توفاطمة فف إدل نخواسنة حصرت اساري كوفنول كربيا بمربعد من كها كرمرى حالت قابلِ رشك تفى المجھے اسا مراکے باس بڑا سکھ مہنی ۔ السرنے اولا دھی صالح

مرددعانى

كاكوشت

عطا فراني بهرحال مقصد بيب كمشوره شيقة وقت كسي محيجيب كالطهار ياظلم كخطلم سع بين كي اس كاخرابي بيان كنزاعج غيبت بي شارنيس موالا . بهرحال الترفيعام حالات مي غيبت كرف سي مخت الفاظ محما عقر منع فرايات كرد تكيوا أيجرات أحَدُكُمُ أَنَّ يَاكُ لَكُ لَعَنْ مَنْ الْحِيْدِ مَيْنَا فَكُورَهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِن مِن كُونُى تَحْصَ لِينَ مرده بِهَا أَنْ كَالُوشْت كَمَا أَيِندُكُمْ إِن ظاہرہے کہ تم اسے گرامہت ہی کروے جے بمطلب بر کفیبیت کزا مردہ میائی کاکوشت کھانے کے مترادف ہے . مردارسے توقیعے ہی انسان کونفرت ہوتی ہے جبرحائيجركينے مرده معائی كا گوشت كھائے - الم حلال الدين سيوطي تے اپن تفسيس الممان الضري كمي حوال سينقل كياب كراس أبت سع بيعلوم موناب كر اصنطاري حادث مي اكرجيم واركا كوشت مباح بوجاتا ب منكران ان كاكوشت ايسى مالت يس معي نبين كمانا جائية مطلب يرب كرم طرح كوفئ شخص لين مرده عبائی کا گوشت کھا نالپسندنہیں کہ آا اسی طرح کسے سی کی غیبت بھی نہیں كنى جلبية والمع بيقى تُنفيبت كاكفاره يه دُعالكمي بيداً لله تُعَالِكُم الْحَدِيُّ الْحَدِيُّ الْحَدِيُّ الْحَدِي وَلَهُ الصالط إلى معجمعات فرا اورس كي غيبت كركي بها اس كي غلطون

 المحرات ٢٩ . آيت ١٣ حسنے ۲۲ درس فیستم ۲

لَيَّاتُهُا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنْكُمُ مِّنَ ذَكِرَ قَالُنْ فَكُو كَالْكُمُ لَكُمُ لِكُمُ النَّاكُمُ النَّلُهُ النَّاكُمُ النَّالُولُ النَّاكُمُ النَّالُ النَّاكُمُ النَّالِمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّالُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ اللَّاكُمُ النَّاكُمُوا النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُمُ النَّال

ترجب الله الله عورت سے اور بنائے ہیں ہم نے تحارک مرد اور ایک عورت سے اور بنائے ہیں ہم نے متحارک سرد اور ایک عورت سے اور بنائے ہیں میں متعارف ہو سیے شعوب اور تعلیلے کا کم تم آپیں میں متعارف ہو سکو بینک تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک اللہ تا کا کہ تم میں سے زیادہ تقولی والا ہے بینک اللہ تا کا کی خبر دکھنے والا ہے مینک اللہ توالی سب کچھ جاننے والا ہے ، اور ہر چیز کی خبر دکھنے والا

دبطآبات

اب کسکی رہ اصول بیان ہو بچے ہیں جوان افی معاشرہ کی درتی کے لیے ضروری ہیں۔ اِن اصولوں بیمل کرنے سے صفی اُسے نہا ہے۔ یہ نہاں ہیا ہوتے اور اختلافات میں ہیا ہوتے اور حکی نظم ونسق خوش اسلوبی سے قائم رہنا ہے۔ یہ صوابط اس طرح بیان کیے گئے ہیں (۱) انٹرادراس کے رمول کے حکم سے آگئے مزبر اور اس کے رمول کے حکم سے آگئے مزبر خوصو و (۲) ہر حالت میں ڈرتے رمو ۔ (۲) ہی غیبراسلام کی اواز سے اپنی اواز ول کو میت رکھنا مصولِ تقوی کا ذریعہ ہے دھ) ہر خاسق کی خبر کی تحقیق کدایا کر و (۲) ہو موسی کے دوگروہوں کے درمیان اگر تنازعہ ہو جا کی خبر کی تحقیق کدایا کر و (۲) ہو موسی سے منہ کی دوسرے کو نہ ہوارو (۶) ایک و درمی کی میں ہو ہو کہ وہ ہو ہو کہ کا درمی کے درمیان اگر تنازعہ ہو جا کی توسیح کی نہ کی اور و (۶) ایک و درمی کے درمی کے درمیات نہ کرو۔ اب آج کی آبیت سے نہیتے دہو (۲) بھی است درمی سے نہیتے دہو (۲) ایک است کی ایت سے نہیتے دہو (۲) ایک جسس نہ کرو۔ (۱) غیبست نہ کرو۔ اب آج کی آبیت

میں بارمواں اصول میر بیان کیامار المست کر تعیلے ، خاندان ، باوری اور نگ ونسل کی بناء یراکی دوسے ربی فخرند کرد . مبکد اللیرے نزدیک تم میں سے زیادہ باعزن وہ ہے

ارشاديونا عِي كَيَاتُهُ النَّاسُ لِي وَلَو إِنَّا خَلَقَتْ كُورُ مِنْ ذَكَى وَ ندلانىنى كالمخليق

انتی بیک ہم نے پراکیا ہے تم کواکی مردا وراکی عورت سے۔ انان خواہ کسی ذاک آورنسل کے ہوں ،کسی کمک کے سہنے واسے ہوں، یاکوئی زبان بوسے ہوں، وہ سامے کے سامے ایک مردادراکی عودست بعنی صنرت آ دم علیالدلام اور صنرت عوا کی اولاد ہی سورۃ الناء کی ابتدائی آبت می التر کافران ہے ، کہ ك لاكد! الترتعالى مع فررجارُ الكَذِي خَلَقَكُمُ مِينَ نَفْسِ وَاحِدَةٍ جِس في تمويس ايك نفس سے بداكما بعني أوم عليه السلام سے اسپيلے أوم عليالسلام سے أش كالجورا بنايا اورعيراس جورك سي سأرى نسل انهاني وتخليق كيار بدنسل المنده مِي مَا قِيامِ فِيامِت بِيلِيْ مِي رَسِي سورة اللك مِن فراي هُوالَذِي ذَراكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يَحُشَرُونَ لَامِيت ١٢٠) ضاكى إن وه بي من نے تحصیں زمین میں پھیلا دیا ، اور بھیرتم اُٹسی کی طرف لکھٹے کیے جاؤ گئے ۔ اب کوئی ستر ہے ایجھاں مغل بنے باصریفی فاروتی وغیرہ گرمقیقت میں سرسب ایک ہی بورك كى اولاديس.

اس سے کئ باطل نامب کی تردیر ہونی ہے بشلام نور جارزانوں کے قامل ہم جن میں سے بعض کوعزت کی نکاہ سے دیکھا جاتا ہے اور بعض کو حقیر محصا جاتا ، ان کے عقیدے محے مطابق بریمن برہاجی کے منہ سے بیابوئے ہیں ۔ اس کیے دہ باعزت ہیں اور شو در اس کے پاؤں سے پیا، ہوئے ہیں اس میے حقیر ہیں ۔ اس طرح امنول نے نسول ان فی کوچار ذاتوں نعنی مریمن ، کھتری ، ویش اور مشودر میں تغیم کررکھاہے۔ اُن کا ایک نظریہ برہی ہے کہ انیان ایک ایک جوڑے سے ا کے ایک کرے پیدائنیں ہوئے بکرجب سے کا ثنات پیدا ہوئی ہے ہرمشق (دور) میں التیرتعالی مبت سے لوگوں کو بیک وقت پیدا کرتا ہے اور بھران میں سے جارکومنتخب کر کے جان میں سے جارکومنتخب کر کے جارصیح بات دی سے جارکومنتخب کر کے جارت جات دی ہے۔ یہ نظریہ جی علط ہے ، اور میرح بات دی ہے۔ جو قرآن وحد مبت سے نابت ہوتی ہے۔

اس معالمه من وارون كى تقبورى عبى غلطست يجيلى صدى كے اس الندان نے یہ ثابت کمنی کوسٹسٹ کی تھی کہ انسان ابتدادیں بندر تھے۔ بھر ترقی کرتے كرية انسان بن كئ اس نظريه كي ترديد لوريي سائنس دانوں في بھي كى ہے -اسى و ارون کے نظریہ کو بمرو ہزنے بھی اختیار کیا ہے ، وہ بھی کہ اسے کہ اولین انسان ایپ منیں تھا عکرسب سے بیلے بوری توع انسانی پیدا ہوئی تھی ۔ پینخص کوئی لمندیا ہے ا وی نبیں تھا عکم محص فلم جلانے کا عادی تھا ، جو ذمن میں آیا بھے دیا۔ اس نے قرآن كى تفسير كے ام رہمي گرامي كى ست سى ابتى جلائى بى جوكسى طرح بھى قابل قبول نبير. فَرَايِالُولَا! بِم نَهُ تَعْيِنِ ايكِ مردا درايكِ عورت سے بيداكيا وَجَعَلُنْكُورُ مُعُوبًا وَ هَبَالِبِلَ اور بِيمِ مُعِلِين شعوب اور قبائل يعني جبو ٹے اور بڑے تفیلے بنا شعوبًا وَ هَبَالِبِلَ اور بِيمِ مُعِلِين شعوب اور قبائل يعني جبوٹے اور بڑے تفیلے بنا دیے شعوب شعب کی جمع ہے جس کامعیٰ مڑا فبیلہ ہے ، اور پھراش کے نیے بہت می شاخین کلتی ہیں۔ شعب کے نیچے قبیلہ آتاہے ، بھرعارہ ، بھر فخذ، بھر بطن ، يحرفسيله بيحرائسرة اورييرعائدجس مرادايك خاندان يافيلي موناسب وفرايا برخازان اور قبید ہم نے اس بلے نہیں بائے کہ تم اس قبیلے کی وسے ایک ورسے يرفخ كرو مكباس كامقصدير ب ليتكار في اكرتم أيس بي متعارف ريونيي اكب دوست ركوسي ن سكوكري فلال قليليكا أدى ب اوريد فلال خاندان كا درية جب لوگ تبييدى بنادير لين آب كويعن دويرون پرفوتيت يين مكت بي ، تو دوسرول كومقير سمحف ككنة بس . أن سيطعن شينع كرية بس، عيب جوني

كريت بي اور بيم لطانيال مجاركم يشروع بوجاتي بمركد الشريف فرايكم

ہم نے پرنقیم قبائل محض تعارف کے بلے بنائی ہے۔ اسس سے غلط طلب

قبائل

بعض خاندانوں کو الترنے ان کے بعض خصائل کی وجرسے نو دیشرف بخ اسے۔ جیج صربيث ميں آئلہے كم التُّرتعالى نے بن فرع انسان ميں سے حضرت اسماعيل عليمال الام کی اولا د کومنتخب فرایا کیمراس میں سے قریش کر اور پھے قریش میں بنو ہاسٹم کومنتخد كمرك اس مع معضن المعنى الما المن المناب كى وجبس وه خاص صوصي مين جود وكر والله والول مين نهين إلى جائين وسيرت ملكراور كورغين محفظ مي أور يهجيزا حادبيث مع ابت ب كرصنو على الدام مع يكرم المالان المالي المالة كالمرافع المالان كالمالة المالة الم نسب باسك إكفت باوارسي بركارى كوئى الائتنى بيس بيضوصيت بعجلي وجرسات کے خاندان کو دیگیرخاندانوں بہشرف حاصل ہے میگاس شرف کاحاصل یہ ہوا) چاہیے کہ اس غاندان کے لوگ خدا تعالیٰ کائٹرادا کریں ، نزکر دوسروں کو ختیر تمجیس . حقیقت میں تمام شعوب اور قبائل کی ح<sup>ا</sup> بنیا دِ تو ایک مرد آور ایک <del>عورت</del> ہی میں لنداکسی کورواندیں کہ وہ دوسروں کے معابطے فخر کا اظار کرے . الاحبصادق ميضغول ہے كرجب كوئى شخص اُن كى تعربين كريا كم سے صنورعلیالسلام کے اہلِ بیت میں سے ہی توا ہے نہایت عاجزی کے ساتھ مواب فینے کریر درست ہے کرخداتعالی نے مجھے اس خاندان میں پیدا فرایا ہے۔ محري كوئى دوى نيس كرا كيزك اكر قياست قط ونصنو عليال لام في يعيدليا كم الملا نے میں چونٹرون بخثا تھا تو نے لیے قائم کمیوں نہ دکھا یعنی بنی نویع انسان کی خدمست كيون نيس كى توميرے ياس كيا جواب بوگا ؟ مي توبيت تشرمار بول - اسى سيسلے يرضيح احاديث مي حضور علي الدار كارشا دمبارك بعي ب تَعَكَمُ في إِنْ أَنْسَابِ كُمْرُ مَا تُصِلُونَ بِهِ أَنْعَامَكُ وَالنَّاسِيمِ سِي مَا زَكُم النَّا بِكُولُوجِ سِي تم صلر رحمی کرسکو. خاندان سے تعلق تو محض تمصاراتعارف ہے۔ اگر آیے دور کے كشفة لآبي تواأن كاتم مر اخلاقي حن بوگا، ادراگرقريي رشنه داري تروزاشت مي ال كاسى بىجاننا صرورى ب نيزنكليف اوريدين في يران كى مالى ،اخلاقى اورجمانى مردیمی کرنالازم سب ،صلہ رحمی ایس ایساعل سے حس کے ذریعے غاندان یں

کی محاکعت کی محاکعت

مجست پیدا ہوتی ہے اور اس کی وحبہ سے خدا تعالیٰ مال میں اضافہ فرمائے ہیں چیز انسان کے اٹار کو دہیتاک قائم رکھتی ہے : نبیک نائی اور منتہرت بھی صلہ رحمی سمے ذریعے حاصل ہوتی ہے ۔

حضرمت حذيفه فوكى روابيت مي آنهت كرحضور عليالسلام في ارشاد وسنه مايا كُلُّكُ مُ مَنْ أَنْهُ وَأَدُمَ خَلَقَهُ مِنْ ثُلَابِتِم إِنْ مَا الله كاولادمواوران كوالترفي مني سيلفرالا لينترك أقوام يتفتخوا بِالْبَاءِ هِلْ مُورِدُكُ لِنْ الْمُواحِدُرِيرِ فَخْرِكُمْ تَ بِي وه اس حركت سے باز آما بيس . بعص ردایات میں بیمعی آتا ہے کہ وہ لینے ای آباؤ اصلار کے ساتھ فخر کرنا ترک كردى جِجْبِمْ كَ كُونِ بِنْ بُوسْنُ بِي ، وَكُرِيدُ لَيْ كُونُ نَا اللَّهِ وَكَا لِللَّهِ مِنَ الْجُعُولِ الَّذِي بُدَهُ مُدِهُ الْجِنْ الْجِنْ الْجِنْ الْمُعَالِقُهُ مِنْ كَالِمُ اللَّهِ الْمُعْرِكَ بھی ذلیل ہوں گے جو غلاظت کی گولیاں نیا بناکراپی ٹاک کے ساتھ لڑھیکا آہے دوسرى روايت ميں سر معيى أناب كرامل امان كرير بات معجائى كئى ہے كركا بھنگ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ تَم مِن سن بعض دوسروں برفخ رند كري، مبكر مهشه تواضع اور انکاری کواختیار کرو میلیج روابیت میصنورعلیالسلام کایدارشادیمی موجدید كرالترتعالى تمحارى صورتو لاوتمحاك الول كي طرف نهيل ديجها مكر ومخماك دلوں اور اعمال کی طرون دیجھے تہے ، لہذا تھا از فرض ہے الٹرکی منٹا ، کے خلا دل مي عبى كوئى بات لله لاؤ- وه ترمتها يعقيد الفلاص اور نيت كوديجها ب كروه كيسے بي اور تم اعال كر قيم كے انجام نے سہے ہو۔ ان ان كا انترات نى اورخاندان کی بنادیر نبیل میرعقیدے اورعل کی بنادیرے.

اکی روابیت ہیں بیریمی آ آہے کر حسب سے سوسائی کا تفوق ہو گہے معنی آ دی سوسائی کا تفوق ہو گہے معنی آ دی سوسائی کا تفوق ہو گہے معنی آ دی سوسائی کا تفوق ہو گہدا معنی اور سے بلند سمجھے جانے ہیں یوسب مال سے بیدا ہو تا ہے جب کہ مشروف اور بزرگی تفواے سے ببدا ہوتی ہے۔ اگران ان مرتبولی موجود ہے تو گست خرست اور تحریم بھی حاصل ہے یوب کم فتح ہوا توصف وعلی لسلام موجود ہے تو کست عزست اور تحریم بھی حاصل ہے یوب کم فتح ہوا توصف وعلی لسلام

نے نی تفاخر کے خاتے کے بیصنرت بلالاً کو اذان فینے کا مح دیا بعض مشرکوں کے لیے یہ بڑا ناگوارگذرا کہ بلالاً جسٹی ٹ کی ہورخوجت پر بیڑھ کر ا دان دے گا ۔
بعض مشرکین نے تو بیاں کا کہ دیا کہ ایجا ہوا میرا بیب مرکیا ہے ورز وہ ایساذات کی منظر نہ دیکھ سکتا ۔ بعض نے کہ ، خاموش رہو ، الٹر تعالی ہماری اس حالت کو منوز طاہر کرفے کی بہرحال جب بلالی نے اذان بڑھی توصفور علیالدام نے بی آیت تکاوت فرائی آیا گیا گا الگ س ان انگر قائم کرفے برصفور علیالصلاۃ والدام فرائی آیا گیا گا الگ الله قد اُدھ ہے عن کھڑے ہے۔ الله الله الله قد اُدھ ہے عن کھڑے ہے۔ الله الله الله الله تعالی نے تم سے جاہیت الله الله تعالی نے تم سے جاہیت الله الله تا کہ الله تعالی نے تم سے جاہیت کے زمانہ کی تون کو دور کرد دیا ہے اور آبا والدار کے نام سے نوت وعز در کو کو بی ختم کے زمانہ کی تون کو دور کرد دیا ہے اور آبا والدار کے نام سے نوت وعز در کو کو بی ختم کے زمانہ کی تون کو دور کرد دیا ہے اور آبا والدار کے نام سے نوت وعز در کو کو بی ختم کے زمانہ کی تون کو دور کرد دیا ہے اور آبا والدار دے نام سے نوت وعز در کو کو بی ختم کے زمانہ کی تون کو دور کرد دیا ہے اور آبا والدار دے نام سے نوت و می در کو کو بی ختم کی در اور کر کہ کو کہ بی کو میں وی کو کو کھڑے کو کھڑا کی کو در کو کو کو کھڑے کی دیا ہے کہ کہ کہ کہ دیا ہے کو کہ کو کھڑا کی کھڑے کے در اور کو کھڑا کی کو کھڑا کے کہ کو کھڑا کہ کا کھڑا کی کو کھڑا کہ کو کھڑا کی کھڑا کے کو کو کھڑا کے کہ کا کھڑا کے کہ کو کھڑا کہ کا کھڑا کو کھڑا کے کہ کھڑا کہ کو کھڑا کہ کو کھڑا کہ کھڑا کے کہ کا کھڑا کے کہ کھڑا کھڑا کے کھڑا کے کہ کھڑا کہ کھڑا کہ کھڑا کے کہ کھڑا کے کہ کھڑا کے کہ کھڑا کے کھڑا کے کہ کھڑا کہ کھڑا کے کہ کہ کو کھڑا کے کہ کھڑا کے کہ کھڑا کو کھڑا کے کہ کھڑا کے کہ کو کھڑا کے کہ کو کہ کو کہ کہ کو کھڑا کے کہ کو کہ کو کہ کھڑا کے کہ کھڑا کے کہ کھڑا کے کہ کو کھڑا کے کہ کھڑا کے کہ کھڑا کے کہ کو کھڑا کے کہ کو کھڑا کے کہ کھڑا کے ک

رگرونس کامتیاز

آب دوقهم کے لوگ ہوں گے بھی آبھی ایستی اُوفاج کی شَیقی گھیں۔
علی اللّٰیہ یا عجر اور بربخت ہوں گے بوخا تعالی کے سامنے ذلیل ہوں گے۔ اُلبنے
یہ بیمی ارشا دفرایا اَلٹ مَس بَعْنی اُدم تمام النان آدم علیاللام کی اولاد ہیں۔ وَ
حُدِلِقَ اٰدُمُ مِن ثَلَ بِ اور اَدم علیاللام کو اللّٰہ نے مٹی سے پیافرایا۔ بھاب
نے ہیں ایست تلاوت فرائی آیا بھی اللّٰنا سُ اِنّا خَدَلَقُنْ کُمُ سَد، اِنّا اَکُنْ کُمُ کُمُ عُورِی اُللّٰنا سُ اِنّا خَدَلَقُنْ کُمُ سَد، اِنّا اَکُنْ کُمُ کُمُ عُورِی اُللّٰ اِنْ اَللّٰنا سُ اِنّا خَدَلَقُنْ کُمُ سَد، اِنّا اَکُنْ کُمُ کُمُ کُمُ اللّٰنا سُ اِنّا خَدُلَقَنْ کُمُ مِن سے زیا وہ عزت والا وہ ہے جوزیادہ سقی ہے
اس سے بیں جارہے قرمی شاعر علام آقبال شنے بھی کہا ہے۔
اس سے بیں جارہے قرمی شاعر علام آقبال شنے بھی کہا ہے۔
بتابی رنگ و ہو کو جھی والکی کہا ہے۔
بتابی رنگ و ہو کو جھی والکی کہا تھی کہ ہوجا

زاگ ونس کایہ تفا دت سرخ ، سغیر، زرداورسیاه زاگ کے بت ہیں اور اس بت پرستی میں شرق و مغرب کے محمی لوگ شامل ہیں ، کوئی جاہلیت کی وصیح اور کوئی نخوت جاہلیت کی وصیح ریائی امر کیہ میں آئے بھی سفیدفام لوگ سیاہ رنگ دالوں کوذلیل اور حقیر مجھتے ہیں ۔ دونوں اقتام کے لوگوں کے ہوئل الگ

الك مِن بِكُولُ وكالْج على وبي ، ميستال منتعن بي يحريد وك كالے وكوں كو اپنے اوروں یں دانے کی احازت نیں بیتے ۔ افرلفتہ میں کئی صدیوں سے سفید فام انگریز آبادیں وہ اپنی اسبیوں میں مقامی کا سے لوگوں کو منیں بیلے شیتے ۔ اس مک کے اصل باتندے سیاہ فام ہیں مگرانگریزوں نے وال زمردستی قبضہ کرر کھاسہت اُک کی ازادی کے یے ساری دنیاسے آواز اُتھ رہی ہے مگر قابض قوم ٹس سے مس نیس ہوتی برطانیہ میں بھی یہ تفاوت کی صدیک موجو دہے بعض کلیوں بب اگر کالا آدمی جلاحائے ترقتل کردیا۔ عبالب ياس كى مخت تذليل كي عباتى ب مكراس كاكوئى برسان حال نيس مواري تمام تعصبات، انسانیت اورفطرت کےخلاف ہی پھٹرت ملاحاً ی نے بھی کہا ہے بندهُ عشق شری ترک نسب کن جایی

که دری راه فلال ابن فلال چیزے نیست

جب توعشق كابنده بعن اياندار بن كياست ، خلاكي وصرانيت اورنبي كابزيت و رسالت پرامیان سے کیا ہے توبھے فرسب کو ترک کر ہے ، اس میں دلچیں نہ ہے كيونكراس راه مي فلال ابن فلال كى كيير حقيقت نبي ب--

الغرض! بلال عبشي اسلمان فارسي اوصببب رودي نے وہ مقام مصل كي كراس م ملندكو أي مقام نهي بحضرت على كاشعر مي ب -

ٱلنَّاسُ مِنْ جِهَدِ الِتِّمْثَالِ ٱكْسِفَاعِرُ ٱبُوْهُ مُ أَدَمُ وَالْأُمْ مُ كَالْمُمْ مَسَوَّلَهُ

ہم شل ہونے کی وجہ سے تمام انسان کفویدی برابرہی کیؤکھ سب کا باہد آدم عليه انسلام اور مان حرابس .

فَإِنْ بَيْكُنُ كُهُ مُرْمِّنُ ٱصْلِهِمُ شَكَ يُعَاجِرُونَ بِهِ فَاالسِّلِينُ وَالْمَاءُ

اگراصل ور ذات سے اعتبار سے کوئی صب نسب ہے تو وہ می اور کارا مى بكيونكران توتعالى نے دم عليالسلام كواسى چيزے بيدا فرايا ا

زات با کیفتیم

كفوكات

وات بات كي نقيم في ما اول كوبهت وليل كياب عب كا وجرسه ايس فات واسے دوسری ذان والوں کو کمترسیجے ہیں مسلمانوں میں ذان ہاست ک یہ تغیر منہ ووُں کی طون سے آئی ہے جوکسی طرح بھی تحق نیس الٹڑ تعالیے نے اس خودسا فية تفييم كي حربنيا دسي اكفار كرركددى بيد اوربيام اصول مجها ديا ب كم أكرونيامي فى الواقع لمى خاندان كوشرف حاصل ب تواسع خداتعالى كاشكرا داكمذا جلبيئي نذكه دومسرو لكوذليل ورحفير ستجصفه مكيس يعزت وتشرف كامعيار تودين إدر تقولی ہے نہ کہ ذات اور برادری . تم میں سے زیادہ شرف والا <u>دھے جوزیادہ بر بہر</u> ب وإن الله عَليث وخيد والا اور مرجيزي خبركف والاب وه تما اع م أورنيت كوي حانا ب اورتهاات نخوت اور تجرسے مبی وافغت ہے اصل چیز تفغی اور عبا دست ہے جس کی باویر ان انوں کوعزت حاصل موتی ہے۔ تعنی کو اختیار کرنا جاہئے اور باتی چیزوں كوهجور دنياحيهي كيونك خودسانعته ذات بإن ادرغرور وتنجركي وجهست يمعاثنرك مي خلفت ريدا بوتا م اور عمرارا أي عمالي عمالي عمالي م

الحجسات ۲۹ *أنيت ۱۸۲* ۱۸۲ حسب خر ۲۶ درس مشتم ۸

قَالَتِ الْكَفْرَابُ الْمَنَّا ۚ قُلُ لَّمْ تُؤُمِنُواْ وَلَاكِنَ قَوْلُواَ ٱسْلَمُنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيْمَانُ فِي قُلُوْبِكُمُ وَإِنْ تُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَه لَا يَلِتُكُومِ مِنْ أَعَى الِكُمُ شَيئًا، اِنَّ اللَّهَ عَفُولُ تَحِيلُمُ ﴿ وَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ الْمَنْقُلْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ كُمَّ كُمْ رَنُ تَابُقُلْ وَجَاهَ دُوُا بِأَمُوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَرِبِيلِ اللَّهِ أُولَلِكَ هُمُ الصَّدِقُونَ ۞ قُلُ اتَّعَكِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعُ لَمُ مَا فِي السَّمُ وَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْهُ ۞ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ ٱسْكُمُوا ﴿ قُالُ لَّا تَكُمُّنُّولِ عَلَى ٓ اِسْكَامَ كُوْمَ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمُ اَنْ هَدْ لَكُوْ لِلْإِيْمَانِ إِنْ كُنُ تُمُ طِيقِينَ كَالِنَّ اللَّهَ يَعُ كُو عَيْبَ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُ كُوسِ أَوَاللَّهُ بُصِ يُرُّبِمَا تَعُمَلُونَ ﴿

تنجب ایان لائے ہیں اور کہ ایان لائے ہیں ایان لائے ہیں ایک لائے ہیں ایک نیس لائے بکہ ایک نیس لائے بکہ ایک نیس لائے بکہ یعنیبرا کم تم ایک نیس لائے بکہ یوں کہو کہ ہم مشکان ہموئے ہیں ، اور نہیں واخل ہوا ابھی

ایان تعاشے دلول یں - اور اگرتم اطاعت کرو الٹر اور اس کے ربول کی تم وہ نیس کمی کرے گا تھاک لے تمارے اعال میں سے کھے بی - بینک اللہ تعالے بہت بخشش کرنے والا اور نہایت مربان ہے ا بشك المان، واله وه بس جو المان لائے بس التر اور اس کے رسول پر ، مجراہنوں نے منیں ٹنک کیا ، اور جہاد کیا ہے لینے الوں اور اپنی مانوں کے ساتھ السرکے راستے میں سی لوگ ہی سیے @ آپ کمہ فیجے ، کیا تم جنلاتے ہم السركو اين دين - اور السر تعالى عانا ہے جو کھے آسانوں میں ہے اور جو کھے زمین میں ہے اورالٹرنعافے ہرچیز کو جاننے والا سے 🛈 یہ لوگ احمان جلاتے ہی آب پر که وه معلمان بو سکتے بی -آب کم دیجے، ن احمان حبّلاؤ محجم پر این اسلام کا ، مکر اللّر تم یہ احمان رکھتا ہے کہ اس نے تھیں ہائیت دی ہے المیان کے لیے ، اگر تم سے ہو 🕲 بینک اللہ تعالی جانا ہے پوسشیده چیزی سامانول اور زمین کی . اور التر تعاسط ویکھنے والا ہے ہو کھھ نم اعمال کرتے ہو 🕲 اب كس اس سورة مماركهم وه باره برك برك اصول وصوالطبيان

ربطرآني

اب کس اس سورة مبارکه میں وہ بارہ بڑے بڑے اصول وصوابط بیان ہو پیچے ہیں جن برعل بیل ہوکہ مسلمانوں کے الفرادی اور ام ناعی حالات درست رہ سکتے ہیں اور سلم سعا شرہ امن وامان کا گھوارہ بن سکتاہے اب اُخر مرایا ترقی نے اُن لوگوں کا شکوہ کیا ہے جو ابیان کا دعولی ٹو کردتے ہیں سگران میں ابیان پوسے طریقے سے داسنے تہیں ہڑا، بعض لیسے ٹوگوں کا بھی شکوہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ اسلام لانے کا اصال جبلاتے ہیں ۔ الشریے اُن کو بھی جواب دیا ہے۔ کراسلام لاکرتم نے اللہ کے نی براصان نیس کیا بکر اللہ نے تم براصان کیا ہے کر اس نے ایان کی طرف تمحاری راہنائی فرائی ہے۔

ايال وعولى

شاہ عبدالقار کھتے ہیں کہ ایک بھی ہے کہ ہمنے دیہ مانی کو قبول کیا ہے اس بات کے کہتے ہیں تو کو گئے حرج نہیں۔ اور دوسار کہتا ہے کہ ہیں برایقین ہے کہ ہم بری تو کو گئے حرج نہیں ۔ اور دوسار کہتا ہے کہ ہیں ، قرجب بھین کہ ہم بری خور ربا ایمان اور بھین کی بات سے متصف ہو چکے ہیں ، قرجب بھین پورا ہے تو اس کے آثار کہاں ہیں ؟ وہ بھی تو دکھائی فینے عاب ایس بری برا بھین ہوا ۔ اپنا اس کے دوں میں ایمان پورے طریعے سے داستے نہیں کرتا۔ الباد اس کے دوں میں ایمان پورے طریعے سے داستے نہیں کرتا۔ الباد اس کے دوں میں ایمان پورے طریعے سے داستے نہیں کرتا۔ الباد کھر انہوں نے جو تو اس کے دوں میں ایمان پورے طریعے سے داستے نہیں کرتا۔ کہا نہوں نے کے بیے صرف کا مربی کی اور ظالم کی کھر انہوں نے جو تو تھی ہوئے ہیں۔

ارشاد موتاب فران تُطِيعُوا الله وَرسُولَه اوراكرتم عقيقت

مِي التّراوراس ك رسُول كي اطاعت كرا كالكُوشِينَا أَعْمَالِكُوْشِينًا تروه متحا اساعال مس سے کسی چیز کو کم نہیں کرے گا عبکہ تھا ہے اعال صالحہ كايدا بورا بدله صه كا- اور وكوتا سال سرزد بوطى بن يا كمزور ال بدا بونى بن ، اك كو در گذرف وائه كا - كيز كمرات الله عَفْق د تنج بيك التُرتعالى بسن يخبشش كرنے والا اور نهايت مهر بان ہے - اس متعام را للرنے دیبات کے سے والوں کواعراب کے لفظ سے توسوم کیا ہے ۔ بیراوگ بعض مفاد طاصل كرف كے بيے ايان كا دعوى كرتے تھے عالانكر إن كے داوں ميں ايان يوسي طريق سے دائتے نہيں ہواتھا۔ وہ چلستے تھے کہ انہیں مال غنیمت می وول كى نبست زيادة صرديا جلئے، نيزانيس ديگيد سراعات بھي دي جائي مگرال ترنے إِن كَ صَالت بِهِ بِيانِ فَمَا لَيْ سِهِ - اَلْاَعُوابُ اسْتَ لَكُ كُفُرًا وَيْفَا قَا وَاحْبُدُرُ ٱللَّا يَعْلَمُ فَيَا حُدُ وَدُمَا أَنْزُلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهُ والتوبة ١٩٠ وبياتي ولَ اکثر کفترادر نفاق میں نخیته ہوتے ہیں ،اور زیادہ لائق ہیں کر دہ نہ جانیں اُُن صود كوجاد المفين رسول بدنازل كي بس

منہر اور دیاتیوں میں بڑافرق ہوتا ہے۔ یصنور علیال اور کا فران ہے۔
من سکن الب دی ہے جف ہو دیات میں رہ گیا وہ زیاتی کرنی ال ہوگا بنہی
زندگی زیادہ منذب ہوتی ہے ۔ اچھی سوسائٹی نصیب ہوتی ہے ، اچھے لوگوں سے
میل ملاقات کا ہوتع مل ہے ، تعلیم و تہذیب کے ہواقع واہم ہوتے ہیں، آچھ
ابنی سننے اور پڑھنے میں آتی ہیں بوب کردیتا میں یہ چیزی کم ہی پیشراتی ہیں۔
اسی ہے دبیاتی لوگ اکٹر حبالت میں ہی پختہ ہوتے ہیں ۔ ان بی حد اور چیم راہا ہے
کا دہ نمایاں ہوتا ہے ۔ ایک دوسے رک خلاف اخلافات ، جھکوا اف اور
گالی گوری اکٹر رمباہے کیونکے امنیں اچھی سوسائٹی نصیب نہیں ہوتی ۔ اسی کم زوری
کی وجہ سے صنورعاید السلام کے زائد میں بعض دبیاتیوں نے ایمان کا دعولی کیا گر

ایان کی علامات تراک بیم فقود تعیں اور محض زبانی دعولی ترجیم حلی ہیں رکھتا۔ بہرحال فرمایا کہ اگر تم اسٹر اور اس سے رسول کی صدقِ ول سے اطاعت کرو سے تو تمصالے اعمال میں میں چیزی کمی نہیں ہوگی۔

> سیحامیاناردن کاعلاہت

فرا إن ما المع مُون الدين المنوا بالله ورس ولم حقيقت میں ایبان وَاروہ ہیں بھر ول کی گہرائی سے بیان لائے النٹراواس کے رسول ہے۔ وه الترتعالي كى وصانيت اوراش كى صفات كمال بريقين كصفح بي اوران تمام چېزول كىصىرت دل سے تصديق كيتے مي جن كى تصديق كرنا عزورى ہے اور جن کے بغیرادی میم معنول میں ایما زار نہیں ہوسکتا سیاا دخقیقی ایما زار آدی وہ ہے جوالتہ تعالیٰ کی ذات ،اس کی صفات ،کتب ملائکہ، تمام ابنیا، رحزائے عل اورتقدير مصيح طريقے پرىيتى ركھتا ہے۔ فرما يا ايمان لانے كے بعد ذُكُوّ كُور يُنْ تَابُقُ الْبِعِرانِول في كسي قسم كانتك بجي نبيرياً مكرايان مير يختگي عاصل كي ہے بوننخض دین کی کسی بات میں شک کست اے دہ منافق ہوتا ہے یا آمیا ن سے بالكلى مى خالى بوطايات. أكرول مين ذرائجي ننك ياتردداً كما توامان ضائع مُوكِيا - التُرن من انقول ك متعلق فراياب . فَهُ مُر فِيْ رَبْيِهِ وَ يَكُنُ لا دُولُ (التوبة- ٧٥) وه شك وترود مي يبتلا سته بي

ہتھا۔ اور وہہر بوقع مرجانی اور ہالی قربانی پیٹے سکستے تھے ، اس کے برخلاف منافق لوگ علی ہونے اور وہہر برقع مرجانی اور ہالی قربانی پیٹے سکے میں انجام جینے تھے مگر اُن کے دِل ایمان سے خالی تھے ۔ اس بے بلیے لوگوں کے دعولی ایمان کو اسٹرنے رد فرابلہ ہے ،

دیندار<del>ونے</del> کاامنیان الٹرتوالی نے محض زائی ایان کا دعواے کرتے والوں کی تردید فرائی ہے ارتثاد
ہوتہ ہے فٹ ل اے بیتم پر آ آپ کہ دیے گا آنگ کہ فون اللّٰہ کید بین کوئی تم
السّٰ کو اپنی دینداری مبلا نے ہو کہ م نے اسلام تسبول کردیا ہے ، فروا بحق مقت
پہرے واللّٰہ کی عیک کم مالی السّم کوت وک فی اللّٰہ مُن مالا نکے اللّٰم تعالیٰ اللّٰہ مُن مالا نکے اللّٰم تعالیٰ الله تعالیٰ الله تعالیٰ مورد در می
مارا دے کو جانا ہے اور یعی کہ یقنی صحیح معنوں میں ایما زار ہے باشک و تردوری بنا ہے ۔ وہ ہوشی کرنے اس کی غرض فاسد تو منیں اور یکوں ایمان کا دعولی کرتا ہے ۔ فروایاتم کی دینداری س معیاری ہے اور یو مالا نکو اللّٰہ دیکی سنگی یو علیات کے اسٹر تعالی ہر حین کا متعالی می میاری ہے اور یو مالی کہ اللّٰہ دیکی سنگی یو علیات کے اسٹر تعالی ہر حین کا متحل علم رکھنا ہے کہ سیا ۔ دیندار کون ہے اور بورا بھین کس کو ماصل ہے جی حی کون دیکاری کر دائے ہے اور کوئن مفاد ماصل کہ نے کے لیے ایمان کا دعود کر آ ہے ۔ کوئی دیکاری کر دائے ہے اور کوئن مفاد ماصل کہ نے کے لیے ایمان کا دعود کر آ ہے ۔

فرایا یک منگون عکین کو آٹ اسٹ کو ایر لاگ آپ پراحمان قبلاتے ہیں کہ وہ سمان ہوگئے یعنی ابنوں نے اسلام فول کر لیا ہے ۔ فرایا قُلُ لے بینجمبر! آپ ان سے کہہ وی لا تُحسنُ واعکی اسٹلام کو مجمر بر ہے اسلام کا اصان نہ جلاؤ مبل اللّٰه کی کم ن عکیت کو آن ھک در کھ لالایت مان بلکرے نوالٹ کو آن ھک در کھ للایت مان بلکرے نوالٹ کو تر اور ان ہے کہ اس نے تعمیں ایان کے یہے ہائیت وی ہے معمیں ایان کے یہے ہائیت وی ہے معمیں ایان کا وزیق کے بغیر تم لیان کے دی ہے مان کی توفیق کے بغیر تم لیان کی دولت حاصل نہیں کر سکتے تھے ۔ لذا اب احمان جلانے کی بجائے تھے برائٹر تعالی کے دولت حاصل نہیں کر سکتے تھے ۔ لذا اب احمان جلانے کی بجائے تھے برائٹر تعالی کے دولت حاصل نہیں کر سکتے تھے ۔ لذا اب احمان جلانے کی بجائے تھے برائٹر تعالی کے دولت حاصل نہیں کر سکتے تھے ۔ لذا اب احمان جلانے کی بجائے تھے برائٹر تعالی کی ان گئٹ تھی صلید ہے آپ

اگریم ایان کے دعوامے میں سیجے ہوتو بھی السلاکا احمان افریند کراپیا احمان جلاؤ ، جیسا کہ مسلکہ کسی نے کہا ہے ۔ مسی نے کہاہے ۔

## منت منه که خدمت شکطان بهیں کئی منت اندو ثناس کر برخدمت باشنت

بادشاہ کی ضرمت گزاری کو احمان نرجہ آؤ، بکہ احمان نراس کا انوجس نے تعیمیاں ضرمت کا موقع فراہم کیا ہے۔ اسی لیے فرایا کہ احمان الٹرکا مانوجس نے تنھیں امیان لانے کی توفیق نجشی کیونکہ اس کی توفیق کے بعثیر تجھے نہیں ہوسکتا۔

سورة کے آخریں بر اہم اللہ نے شکوے کے طور یکیں ہی ربعض قبائل صنور علىالسلام كى خدرست بي ما صنر كوكر كنة تع كهم تومسلانوں سے لڑے عواس خراسلام نے آئے ہی مالا کم لوگوں نے بڑی بڑی جنگیں لوس اور محرجی بالکل مغلوب بوكئے توامان قبول كريا۔ الله كامقصديہ تھاكم مم زيادہ تخلص من للذا ہمیں ال غنیمت، بیت المال یا دوسے محقوق میں فوقیت دی عائے مالٹرنے اس کی بھی تردید فرائی ہے ۔ بیلی بات توبی ہے کہ کیا ایسے لوگ اپنے دعویٰ ایمان یں سے بھی ہیں انہیں ؟ برتوالی کے آثار سے ہی علوم موسکتا ہے کہ وہ ایال کے تقاضے پوئے کرمہ ہی انہیں۔ اگرخلوص نہیں ہے تو بھر ترومی منافقوں والا دعوی ایمان ہے بعس کی کوئی قدر وقیت نہیں ہے۔ ایک سیاا میا زارجب دل کی گرانوں سے ایان لاتا ہے تو بھراس میں شک و تردونییں کرتا اور سے ی ده مفاديك كاشكار بونات - وه تومال وجان كے ساتھ قربانی پیش كرنے کے لیے ممروفت نیار رہاہے اوراسلام لانے کا احدال نبیں عبلانا۔ اس کے وظلات من فقول كا حال يرب كرمالى مفادحاصل بوللب ترابل ايان كے سابھ كہتے ہي ورنہ بیجیج بے مانے ہیں۔ اُن کا مقصد محض مالی مفاد صاصل کرنا ہوتا ہے ۔

وگرنه دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ۔ فرکایا إِنَّ اللّٰهُ یَعَیْ کُھُرْغُدُ کُالسَّمَاهُ دَ بعض قبائر کے احاثہ مطال<sup>ی</sup>

عانتاهه اسمان اورزمین کی پوسشبره چیزی را دیانتعالی **سے توکونی جیز دوستب**ره نبیں ہے،اس غیب سے وہ چیزی سراد بی حرمخلوق کے اعتبارسے اوسی بر میں

ورند السّرتان تومرطال من عالِمُ الْعَديْبِ وَالشَّهَادَةِ بِ وه تومرظامراور ياطن جِيْرِكُوعائِنْ واللهِ . فرايا وَاللُّهُ بَصِ بِي إِلَى اللَّهُ مَرَتْ

ہو۔ وہ سب اللّٰر کی نگاہ میں ہے۔ وہ تمام اعمال سے خوب واقف ہے مکرنیات اور ارادے کوئی جاناہے . اسے علم ہے کہ کس کا عقیرہ اور عل صحیح ہے اور کس مے عقیرے اورعل میں ف ایج برتمام چیز می جزائے عل کے وفت سلمنے آما بی کی اور اسی کے مطابق



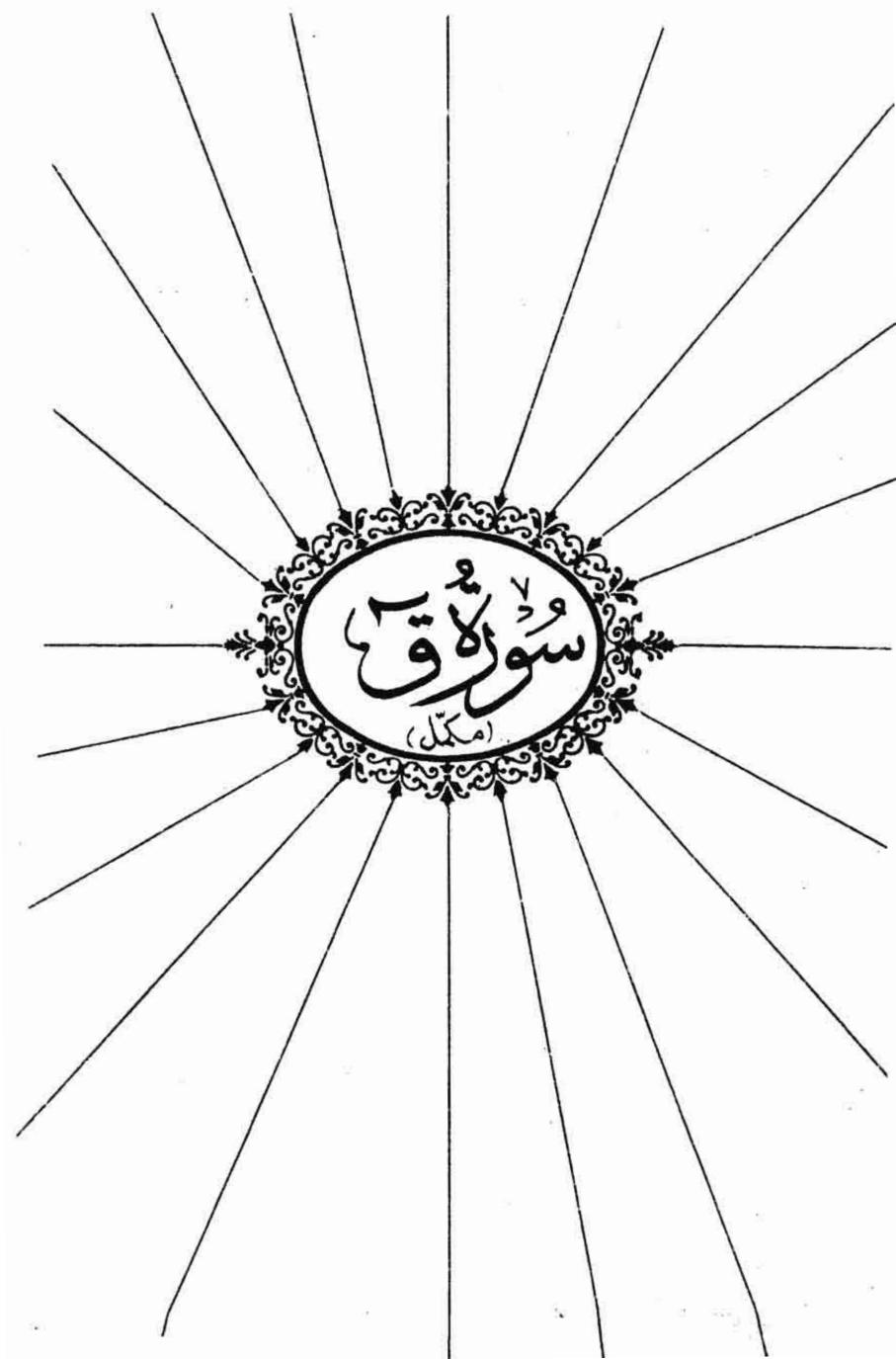

قت ۵۰ آنیت ۵، ۵ خسستر ۲۶ درسس اوّل ۱

سُولَةُ فَامَكِيَّتُ مُ وَهِي حَمْسُ الْكَالِمُ وَلَا اللهُ الْكُولِمُ اللهُ اللهُ الْكُولُمُ اللهُ اللهُ الْكُولُمُ اللهُ ال

قَ وَ الْقُرُانِ الْمَجِيدِ ( اَلْمَعِبُولَ اَنْ جَاءُ هُ مُ مُ اللّهُ وَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

کسنے والی © بکہ حمیلایا ان لوگوں نے حق کو جب ک ان کے پاس سالیا۔ بیں یہ لوگ الجبی ہوئی بات میں مبلا ہی صحاب كرام في في قرآن باك كوسات منزلول بي نقيم كربا بقا- اس مورة مباركم سے ساتویں منزل کشروع ہورہی ہے جو آخر قرآن کے عالئے گی۔ بیلی منزل میں قرآن إكى تين لمبي سورتي سورة البقرة اسورة آل عرآن ادرسورة النساوي اس کے بعددوسری منزل میں بایج سورنیں سورة المائدہ اسورة الانعام اسورة الاعاف، سورة الانفال أورسورة النوبرة في مي - بيم تيسري منزل مي ساست سورتي بعني سورة بينس اسورة بود اسورة ليسعت اسورة الرعد اسورة ابرابيم اسورة الحجاور مورة الخا ہیں بچو مفرل میں نوسور تیں ہیں جن کے نامسور قابنی اسرائیل اسور قا الکہف ، سورة سريم، سورة ظلم ،سورة الانبياء، سورة الج ،سورة المجينون، سورة النور اور سورة الفرقان ہيں اس مے بعد پانچي سنزل مي گياره سور تمي ہي حن کے نام سورة الشعراء، سورة النمل ، سورة القصص ، سورة العنجون ، سورة الروم ، سورة لقال ، سورة الكيم السجذة ، سورة الاحزاب ، سورة سيا ، سورة الفاط اور سورة نسيس من آكے عيئ منزل من ١٢ سورتي - سورة الصّفت اسورقي سورة الزَّمر،سورة المؤمن ، سورة حسليط السجرة - سورة التؤرى يسورة الزفرف سورة الدّخان، سورة الجانية ، سورة الاحقات ، سورة محد، سورة الفتخا وربورة الحرا آتی ہیں . اورسورۃ تی سے آگے آخہ کے ساتویں منزل ہے . اس کو مفصل کہا ما ناہے عصب برجھوٹی جھوٹی 14 سورتی ہیں۔

ر سورة ق كفضيلت

صنورعلیالصلوٰۃ والسلام اس سورۃ مبارکہ کو اجتاع والی نما زوں بینی نما زِرِ مجمعہ اورعیہ بن کے موقع براکٹر تلاوت فرایا کہ تنے تھے۔ بعض اوۃ تجمعہ کے دِن فرکی نماز بر بھی بیسورۃ پڑھ بلیتے ہے۔ الم ابن کیٹرڈ کھتے ہیں کہ بڑے اجتاعات بی بیسورۃ نلاوت کرسنے کی وجہ یہ ہے کہ اس بیں انسان کی پیدائش، بعیث بعالموت، میں بیسورۃ نلاوت کرسنے کی وجہ یہ ہے کہ اس بیں انسان کی پیدائش، بعیث بعالموت، حضرون فرن مرائے تھے کہ اور بعینت دوز رہے کا ذکرہ ہے محضور علیہ السلام مشرون فرم رائے تھے۔ اور بعینت دوز رہے کا ذکرہ ہے محضور علیہ السلام

کی ایک صحابید ام بیشام بنت مارد نی کابیان ہے کہ میں صنورعلیال سے بڑوں ہی روف نی بیر میں اور ڈرٹیر معد دوسال کاک والی رہی کہتی ہیں کہ ہم اتنے قریبی بڑوی سے کہ شخص دوسال کاک والی رہی کہتی ہیں کہ ہم اتنے قریبی بڑوی سے کہ شخص دیکا اور ڈرٹیز کی ایک نے کا تنور مشتر کہ تھا ۔ صحابیہ کا بیان ہے کہ ہی نے سورة قصص و علیالسلام کی زبان مبارک سے میں کریاد کی ۔ آپ یہ سورة جمعر کے دن ممنبر میر بھی تلاوت فرای کرنے تھے۔

اس سورة كانام اسكا ابتدائى حرف قى سے انونه ب اس سے بہلے تن وہ بن مدنی تعین جب کرسورة الکی میں نازل ہوئی بیال سے بے کرسورة الحریم مدنی تعین جب کر بسورة مبارکہ مکی زندگی میں نازل ہوئی بیال سے بے کرسورة الحریم کی تمام سورتین مکی ہیں اور آگے سورة المجادلہ سعے ہے کرسورة التحریم کی مورتین اربی ہیں . اور پھر تیسویں پانے میں زیادہ ترمی سورتیں ہیں ۔

اس سورة مبارکه کی بینتالیس آیات اور تمنی رکوع بین-بیسورة ۳۹۵ الفاظ اور ۱۲**۹**۰ حرومت میشتمل سه سه

 ام اور کوانٹ کوانٹ

> ر درنب

ذكريمياس سورة بي موجود الما يعلى موسكة المحال قران كے المول ميس الدي ام ہو۔ الم ابوصنیفر کے بیروکاوں میں سے چوتفی صدی کے بلے متفی الم الواللیث فقيد فرات بي كرق معماد ب الله قايدة بالقِسط بعنى خدا تعالى انصاف يرفام ب يعف مفسرين يريمي فرات بي كرق كااثاره قدرت اللي اورقرب اللي كي طون بي بوسكته بيسة آكة المهد . يَعُنُ أَقُرَبُ الَيْهِ مِنْ حَبْل الُوَدِيْدِ (آيت - ١٦) مم انسان كى شرك سے بى قريب ہيں ـ بعض سے منقول ہے کہ ق سے جبل فی مراد ہے جوکہ ایک بہا الہے . شیخ ابن عربی میسے بزرگوں نے فرایا ہے کرق سے قلب محد کی طرف اشارہے آب کے قلب مبارک کو وہ صورت ماصل ہے جوکسی دوسے وقلب کوعال نیس كيزكر الترتعالى كا فران م كَنَالَ بِدِ الدُّيْ فِي الْكَافِي وَعَلَى قَلْبِكَ لِتَكُمُّونَ مِنَ الْمُثَنِّذِرِينَ (الشَّعَلَء -١٩٣ م١٩٣) اس قرآن كوجبرل عليه السلام نے اللہ کے محم سے آپ کے قلب بینازل کیا ناکر آپ ورانے والوں میں سے ہو طائير - ق سے فلرب محدى طرف اشارہ اسى طرح ہے جدے سورة على ميں مل كا اشاره صورت محدى طرفت ہوسكتاہے۔ السّرتعالیٰ نے تم بی لیے الل ن كی صورتوں مىسى صفورعلى الدام كى صورت مباركه كوست حين وجبيل باياب اوراس كوكال درجے کے اعتدال بررکھائے ۔ چانچر بوتی صدی کے عظیم مسطقی اورطبیب مشينح ابن سينا أن الكهاس كرحضور عليداللام كاجبم مبارك أعدل الأجسكام بعن تمام اجهام سے زیارہ عقدل تھا۔ بہرمال قسے سراد فلب محدی تھی ہوسکتاہے جب كوالتُّه تِعالَيْ في يَترين شرف بخشا ہے۔ بعض فرطتے ہي كرق كااشارہ قضار السّر یعنی الطرتعالی کے فیصلے کی طرف بھی موسکتاہے۔ اور ص سے سراد صدق اللہ بعنی اللہ تعالیٰ کیصداقت کی طرمت بھی ممکن ہے۔ مفسر قرآن امام رازی (المتوفی ۲۰۱ هه) سلطان محدغوری کے زمانہ ہیں ہوئے ہیں۔ آریے نیم المرتبت اور عالم فاصل ان ان تھے ، تفسیر کے علاوہ بعض دیگر کتابی

بھی تکمی ہیں۔ آپ نے صرف ت کا مطلب ایک دوسے رطریقے سے سمجایا ہے۔ فراتے ہیں کرعبادت تین طریقوں سے ہوتی ہے بعیٰ قلبے ، زبان سے اور اعضا و جوارح سے ۔ قلب کی عیادت یہ ہے کہ انسان کا عقبہ ہے ہو، اوراُس کی نبیت اورارادہ پاک ہو۔ پھے فرملتے ہیں کرزبان کی عبادت یہ ہے کرانان زبان سے اللہ كى حدوثنا لورسيس وتهيل بيان كرنے، ويكر ياكيزه كلات زبان ير لائے اورقرآن یک کی تلاوت کرے اور اعضا، وجوارح کی عیادت قیام، رکوع، سجود، قوم اورقعہ سے ہونی ہے۔ اعضاء کی عبادت کا فعوم کیمی مجومی آجا ا ہے مگرعام لوگ اس کا مفهوم كم مي سجيت من بشلاج كا احرام سعى ، رمى دغيره اببيعباطت مي جن المطلب اسانی سے مجھ میں نمیں آتا ، اس بے بعض لوگ رمی کرتے وقت جمپوئی جمپوئی کنکراوں کی بجائے ٹرے بڑے بھے انے مکتے ہیں۔ اسی طرح قلی عبادت کی بعض چیزی ولائل سے مجھی جاسکتی ہیں مثلاً التُدکی وحاربیت اور وقوع قیاست عقلی اور نقلی دلائل سے مهجى حاسكتى بين اسحاطرح الترتعالي كيصفات اورانبيا عليم السلام كي صداقت جي ولائل سے مجھ میں آجاتی ہے مگر بعض جیزی لائل سے بھی مجھ میں نہاں آئیں مثلاً بلصاط يرسع كزرنا سواكي باركيب چيزے اور عفراعال كاوزن ايسي جيزي مي سو ہارے اوراک میں نمیں آئیں ۔ ہاں بہر ان پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے اور یہ بينز فلي عبادت مي داخل هے . زباني عبادت ميں تلاوت قرآن اور ذكررا ذكار کے الفاظ مجھ بی آتے ہی حوہم ای زبان سے اداکہ تے ہی مرکم تعض جیزی ما<sup>ی</sup> سمجے ہے بالاتر ہی جیسے قرآن کی کے متنا بہات اور حروث مقطعات وعنیرہ النا ان كى تلاديت مى عبادت ميں شامل ہے، إن كو تمجھ كى صرورت نهيى - الم حلا الدين سيطى فراتت بي كراس معاملي النان كالعتقادسي بونا جاسية . اَللهُ اَعْلَمُ بِعُكاده بِخُلِكَ الن حروف سے جمعی ماد ہے اس كواللري مبتر جانا ہے اور جاراس برامیان ہے۔ ا ما منناہ ولی اسٹر محدث دلہوئ کینے طریقے پر سومت فی کے متعلق فر<u>ائے</u>

بن كراس سے ايسى قباحتوں كى طرف اشارھ ہے ہو بچھركى طرح سخت ہو يكي بول ،كيز تى بى قوت ادر شدت والامعنى إيا عانات - اور إن قاحتوں كامفالم، قوت قدسي کے ذریعے ہی مکن ہے۔ بین مخیر اس مقصد کے لیے وعظ ونصیحت کی حاتی ہے اور ن نانا رئیشس کی جاتی ہیں تاکہ یہ قباحت اور اس کی شدت اور قرت دور موجا اوراس كى بجائے اصلاح بيدا بوعائے . بېرحال يا تمام معانى محض تغريب فهمرك يهي وان معظيفي محني مرادني كيونكه اس ي حتيقت كوالترتعالي بي بترعاليا ارث وہوتا ہے وَالْقَوْلَيٰ الْمُجِيْدِ بَلِي بِزرگ اور عَلمت والے قرآن كي قسم ہے کہ لوگ اس برابیان نہیں لائے . برجواب فنم ہے جے مخدوف ماناجا تاہے مولا اعبیدالٹرسندھی فراتے ہی کراسلام کے انتزائی دور بعنی حصنور علیہالسلام صحابہ کراڈ اور تابعدی سے ابتدائی زمانہ کاسعلمی سیادی میں سے کتاب کی تعلیم ص قرآن یاک تھا اور اس کے علاوہ کوئی چیز کتا بی صورت میں موجود نہیں تھی بحضرت ابر ہرا کے شاگرد جام ان مبنہ است صحیفہ کا بنہ ہلی صدی کے نصفت کے ہی ملا ہے کیونک حصرت الرّبرينَّه كى دفات الله يُركَّ قريب بهوئى ہے اور آکے شاگر دنے بيضيف جمع كياتها واس كے بعد بيلى عدى كے أخريس حضرت عمري عبالعزيز و جن كا دورخلافت صرف دوارهائی سال ہے ، نے فرما یک قرآن تر موجرد سے تکین حضور علیالسلام کی احادیث کے متعلق تشویش ہے کروہ کمیں ضائع نر بوجائیں، لندا انہول نے کہنے زانے کے ایے جلیل الفدر آبھی الم زہری کواحا دیث کا ذخیرہ جمع کرنے کی مرایت كى منارى تشريعين كى روايت كے مطابق صفرت عمر بن عبالعزيز شف كها تھا إلحني خفت دَرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَ الْعُلَكَاءِ مِحَامُ الْعُلَكَاءِ مِحَامُ الرَّعْلَاء كَ عِلْ جَانَ كَانْطراب اكر مبيح عالمه خصرت موكئة توعلم كى حفاظت كون كرك كار لندا احا ديث كوجمع كرور بیانچه میس سے ندوین صریف کا کام مشروع ہوا۔ بھرتبیسری صدی بعنی امام بخاری کور امام الم كے زمانے بك احاديث كا ذخيرو جمع بوميكا عقا - راولاں كى حيان بين لهي بومك تقى ـ اوربياس بي صرورى تفاكر قرآن كي تفهيم كا بنيادى وربعياها دبي مباركهي

بهرحال حضرت عمرن عبالعزيزكي مساعى سے احاديث اور عيرو بگركتب كى تدوين تنرع ہوگئی، اہم ابتداد میں گنا بی صورت ہیں صرف قرآن حکیم ہی تھا۔ تو الترنے اس بزرگی والع قرآن كي تسم المفاكر كها كد اكثر لوك اس بدايان نهي لائے مليداس كا انكاركز كے بي قرآن كے بعدرسالت كا تذكرہ كرتے ہوئے فرایا ب ل عجبنوا أن حبائ هم مُنْ فِي رَحْقِينَهُ مَرْكه وه قرآن رِتوايان نه لائے بكراس بات رِتْعِب كا اظهار كباكران هُنْ ذِكْ جِينَهُ مَرْكه وه قرآن رِتوايان نه لائے بكراس بات رِتْعِب كا اظهار كباكران كے إس ابنى ميں سے ايك فرانے والا أكياہے - حالانكرير كوئى تعجب والى إت نهيں ہے كيؤنكرانياني سوسائي مي بنوت ورسالت كاسلانتروع سے پيلااً را ہے اور آہے ييلے ايک لاکھ سے زيا وہ ابنيا ، تشريق لاچکے تھے ۔ برسب انسان تھے اور انسانوں ك لهنائى كے بيے اِن كو الطرفے معوث فرایا تھا - فَقَالَ الْكُلُولُونَ هَا ذُا منٹی بھیٹ جی ہے ال حضورعلیا اسلام کے اعلان نبوت پر کافر کہنے لگے کہ یہ را می عجیب بيزه كربين مي مع اكب أدى ني بن كرا على النول نے يرسي كه اكتابًا إمَّتُ وَاحِدًا نَتَبِعُهُ وَالقمر - ٢٢) كيام لين يس ايب آدمي اتباع ننروع كر دیں تو یہ بیوقر فی کی بات ہے۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اس محمت کوئیں سمجھے تھے۔ جوانساني سوسائني مي كام كرتى ب ملكراس اين ايب يرتياس كر كركت تف كرير تو میں ہیں سے ایک آدمی ہے عبد الس كا اتباع ہم كيسے كرسكتے ہيں ـ

رسالت پر تعجب

بعيث الات براعتران الماعتران ذرسے ہیں گم موپیا ہے۔ لذا جب قیامت کوہم انہیں دوبارہ زندہ کرنا چا ہیں گئے
ترمٹی ہیں ہے ہوئے تمام ذرآت کو اکٹھا کہ لیں گے اور بھر اُئ سے دوبارہ ہم کا ڈھائیہ
کھڑا کہ کہ اُسے نہ نہ کویں گئے، اُندا اِن بر بخبوں کے زعم کے برخلاف بعب بعد اُوسی ہما کے
ہمارے یہ کو اُئ مشکل کا دنہیں ہے انسانی احبام کی تحلیل کے متعلق حدیث میں آتا
ہے کہ ابنیا دعلیہ السّکار کے اجبام تر باسکل صفوظ کے جب ، اور زبین اُئ کا کچھ
نہیں کی والیت ہیں بل جانے ہیں ۔ اور صفور علیہ السلام کا فران ہے کہ انسان کو دوبا و
متدرک ماکم کی روایت میں آتا ہے کہ اس دمجی کی فہری میں لائی کے دلنے کے باب
مادہ حیات قائم رہتا ہے اور السّم تعالی قیامت کو اسی مانے ہے انسان کو دوبا و
کھڑا کہ ہے گا۔

اعال کی حفاظت کا نظس م

میں اس کے ملے میں لٹکا دیا ہے جسے ہم تیا ست ملے دن کا بس کے اور ہرانا ن الت كفلا بواد كيم من كار ميم أس سع كهاما في كا - إقْنُ كِتْ بِكَ كَفَى بِنَفْرِيكَ الْيَوْمَ عُلَيْكَ حَسِيْبًا لاَين اِين كما ب يلهدا - آج نوخود مي اينا محاسب كافي انان کے اعال کی حفاظت اس وجہسے ہی ہوتی رہتی ہے کہ وہ اپنی زندگی بن وفتاً فوقاً لين اعال كوا وكرزار بها ب اورسوت رمها ب كريس في فلال فلال وقت ميں فلال فلال مقام بربر بريكام كيا نحا۔ اس طرح ان اعال كى مفاظت ہوتی رہتی ہے اس کے علاوہ انسان کے نسمے ہیں بھی اس کے اعال محفوظ کہتے بن مندا تعالى كے علم محيط بي معى مرجيز محفوظ ہے۔ اگر كوئى چيز انساني نظروں سے غاشب بعی بوطب ئے تو اللہ کے علم بن توہت وہ جب جا ہے لمنے کال کے کا اور ميرفرايا وعِنْدُنَاكِتِكَ حِفِيظًا كربارك إس حفاظت كرف والى ايك كتاب بھی توسیے ، اس سے مراد توح محفوظ سے جس میں میر چیزالٹر کے ایس دسیّ ہے۔ توفروایا انہیں کس بات رتعجب ہے کیا انان دوبارہ زنرہ نہیں ہوگا۔ اور صاب كناب كى منزل نبير آئے كى إ فرايا ، صرور آئيكا اور ہراكي كوائس كے اعمال كالمحكت ن كرنا بوكا .

ارشا دفرایا سقیقت یہ ہے کہ کُ کُڈ بُقا جا کُھے کُھران لوگوں نے ق کومٹرلایا ہے کہ ماہ کا تھے کہ جب کہ وہ این کے پاس آگیا فلے کُھر فران اکھر چھر کیے اور ہدلوگ انجعی ہوئی یعنی پرین ن بات ہیں ہی ببتلا ہیں ۔ مربج درال اکس باغ یاسٹرہ فارکو کہتے ہیں جس کے پونے اور ورخت آپی ہی آئے ہوئے ہوں اور ولم ں پرین نی کسی کیفیٹ طاری ہو۔ ان لوگوں کی مثال ہی ایسی ہی ہے۔ یہ اسی بات میں انجھے ستے ہیں کہ مرفے کے بعد جارہے اجبام کے منتشر ذرات کیے بعد ہوں گے اور کھرانیان کیسے جمائے گا۔ ؟ ان لوگوں کی پریشانی کی حالت اس با سے جسی واضح ہوتی ہے کہ وہ ابیان لانے کی بجائے السرکے نبی کو کبھی نناع کئے کہی کامن انہمی محبون اور کیمی کذاب (نعوز بالسی) وہ فرآن کوخود سانعتہ کلام کتے اور

مكذبيب حق

وقوع قیامت اورحشرنشرکاسے سے انکار کرشیتے۔ اس بیے فرایک مر اور کی پراٹی اکن . حالات بمي پيشت بوئے بس ر اس تفظر سس باست مجى واضح بونى ب كرقيامت اورحشركامنكراكران ني سوسائی میں کوئی تنظیمی کام انجام دے گا تواسے فیصلہ کن حالت کے نہیں بہنیا سے گا۔ مریونکرسی فیصلہ پر بنیجے کے لیے وحدت فرکری صرورت ہوتی ہے جو خداتعالیٰ کی وحلربنت بدائيان لانفس عاصل بونى ب - اسىسسان ان كے اعال كريجونى

رفتربیت پر بین ماست می بوی ہے ، اسی سے المان ہے اعال وجوی حاصل ہوتی ہے وحدت فکر کے بغیر دنیا وی امور بھی الجھے ہوئے ہی رہیں گے ۔ اور گفار و مِنْسَر کمین کی طرح الیسے لوگ ہمیشہ منز لزل ہی رہیں گے . قے کے ۵۰ آمیت ۲ تا ۱۵

خستگر ۲۲ درسس دوم۲

اَفَكُمُ يَنْظُرُوا لِلَى السَّمَاءِ فَوُقَهُمُ كَيْفَ بَنَيْنُهَا وَ زَتَيْنَهَا وَمَالَهَا مِنَ فُرُوَجٍ ۞ وَالْاَرْضَ مَدَدُنْهَا وَالْقَيْنَا فِيهُا رَوَاسِيَ وَانْكِتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ نَوْجٍ بَهِيْجِ ۞ تَبُصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبُدٍ مُّنِيْبٍ ۞ وَنَزُّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا يَمُّ الرُّكَّا فَانْكُبَنْنَا بِهِ جَنَّتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيدُ و وَالنَّخُلَ بلِيقَاتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيدُ ® رِّنْقًا لِلْعِبَادِ ۗ وَاحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا لَا كَذْلِكَ الْخُرُوجُ۞كَذَّبَتُ قَبُلَهُمُ قَوْمُ نُوْجٍ قَاصَمُكُ الرَّسِ وَتُمُودُ ۞ وَعَادٌ وَ فِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ۞ قَاصَحُكِ الْآيُكَةِ وَقَوْمُ تُبَيِّعِ الْكُلَّ كَذَّبَ الرَّسُلَ فَخَقَّ وَعِيْدِ<sup>®</sup> ٱفَعَيِنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ مَلَ هُمُ مَ فِي كَبُسٍ مِّنُ خَلِق

۔ بنا سے اور کے اس کو ان کوک نے اسان کی طرف ان کوک نے اسان کی طرف ان کی کے اور ان کے اُدیر کر کم کم طرح ہم نے بنایا ہے اس کو ، اور زبیت بختی ہے اس کو اور نہیں ہے اس میں کسی قسم کی کوئی دراڑ ﴿ اور زبین کو بھیلایا ہم نے ،اور دکھ دیے اس میں بوھیل بیاڑ ،اور اگائی ہم نے ،اور دکھ دیے اس میں بوھیل بیاڑ ،اور اگائی ہم نے اسس میں ہم

قیم کی بارونن چیزی یہ بعیرت ادر نصیحت ہے ہر بندے سے یہ جو رجوع رکھتا ہے ۞ اور انال ہم نے سے ایک اسے بارکت بانی ، پس اٹھئے ہم نے اس کے ساتھ بانات اور کیست جو کائے جاتے ہیں 🛈 اور کھوریں لمی لمی جن کے خوشے میں تہہ بر تنہ 🛈 یہ روزی ہے بندوں کے بیے ، اور زندہ کیا ہم نے اُس دیانی) کے ساتھ مردہ زبین کر .اس طرح ہو گا دوبارہ بکنا 🕜 حَصِّلایا اِن سے پہلے قوم نوح نے ، اور کنویی والوں نے ادر قوم نمود نے 🛈 ادرا قوم عاد نے ادر فرعمان نے اور بوط کے عبائیوں نے 🛈 اور مجھل ہیں سینے واکوں نے اور بنع کی قوم نے ۔سب نے چھیلای انٹر کے دمولوں کو،یں نابت ہو گیا میرا عذاب سے ڈرانا 🕲 کیا ہم تھک کھے میں بہی مخلوق کو بنا کہ ؟ نبیں مکبہ یہ لوگ است تباہ میں لاے ہوئے ہی نی پیائش کے متعلق 🔞

ابندائے سورہ میں فران کرم کی خطرت کو بیان کیاگیا ہے۔ بھرائٹرنے میں بینے علیہ اللہ کی رسالت اور وقوع قیامت کا انکار کرنے والوں کا ردکیا ، اور فرانکہ کہ یہ کہ اللہ کے داللہ کے داللہ کے داللہ کے داللہ کے داللہ کے داللہ کے دریعے اپنا پی ایم مخلوق کے بہنچایا ہے۔ دانسانی تاریخ بنا کہ بھی ہے کہ بہلے مجی اسٹر تھا لی انسانوں ہی سے رسول بنا کہ ان کی طرف بھی جا بات کے طرف بھی تاریخ بھی اسٹر تھا لی انسانوں ہی سے رسول بنا کہ ان کی طرف بھی جا بات کے دائلہ کا اخری رسول بھی اپنی میں سے ہے تو یہ کوئی عجیب بات برائے میں اس کے دریول بھی اپنی میں سے ہے تو یہ کوئی عجیب بات برائے میں اسے ہے تو یہ کوئی عجیب بات

انٹٹرنے دوسری بات بیرفرائی کر بیالوگ کیتے ہیں کہ جب ہم سرجا میں گئے۔ اور ہارے اجمام ریزہ ریزہ ہوکرئی میں کرل بل حابش کے توہم دوبارہ کیسے اٹھائے حاکی

كے ؟ يرتوبويدازعقل معلوم ہوتاہے .السرنے اس كے جواب ميں فركا كر حبم كاجتنا مصدر نین لینے اندر مبترب کرلیتی ہے ، ہم اس کوجانتے ہی ، لہذا صرورت کے وقت ہموہ تمام منتشر شدہ اجراء جمع کرے انسان کو دوبارہ کھڑا کردیں گئے۔ فرمایا یہ تمام جبری لویے محفظ میں بھی محفوظ ہیں ، لیذاان ان کے اعضاء کو سوڑ کر دویارہ زندہ کرلیا ہارے ليے تحصيفكى نبيس، برلوگ توقيض نسك اور تمرد دميں بيا ہے ہوئے ہي ۔ التُرتعالىٰ نے وقرع قیامست کی دلیل کے طور پر فرالیا اُف کُٹر پَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُ مُركِيفُ كَنِينَ كَا إِن لُوُلُ لِنَا عَلِيهِ أُوبِراً سَان كُونِي ويجفاكم مم في أسي كس طرح بنايد وَزُنْ الله الورم في أس كركيسي روني مختى ہ وَمَالُهَامِونَ فُرُونِج آوراس میں کوئی دراڑ ماسوراخ نبیں ہے. قرآن باك مي مختلف منفامات به آسمان كو فدرت كى دليل محطور برسيس كياكيا ه و جيه سورة النبادي فرا؛ وكينيننا فؤقك كُمُ سَبْعًا سِيْدًا دُا ر آبیت ۱۲۰) اورسم نے تھھا رے اوپر سانت مضبوط اُسمان بنا جیے۔ سورۃ لقمان بی ارشا وبواخَكَقَ السُّما لِي بِعَنِي بِعَنِي عِمَدٍ تَنَ وُنَهَا دَايت . ١٠) اس نے اسانوں کوسٹونوں کے بغیر پیا کیا جسے تم دیکھتے ہو۔ حبان کے اسان کی رواق کا تعلق ہے توریر گرد وغبا را ورائم سے پاک اسمان میر راست کے وقت دیجی ماسکتی ہے جب کرسیا کے ادرسا کے قند لوں اور فانوسوں کی طرح حکمک عکمک کرہے بوستے ہیں . انسان کا تعمیر کردہ مرکان کتنا بھی صنبوط ہو۔ گمر کچھ عرصہ بعث نکسسن و ريخت كانسكار موجانكي مكرفدرت كافائم كرده يدنظاممى لاكهول سالسي جِل رہا ہے مگراس سے آسمان میں ذرہ بھربھی دراڑ نہیں آئی۔ کمیا براسٹر تعالیٰ کی قىرسنى تامداوركىسى بالغركانوندنىيى بى .؟ دوىرى جگرفرايا كَخَلْقُ السَّمَاوْتِ وَالْاَرْضِ ٱكْبُرُمِنْ خَلْق النَّاسِ والمؤمن - ٥٥) أَسَانُوں اورزين كل يارُنْنَ انافوں کی بیائی سے مجار کام ہے ان ان تو ایک تھیں ٹی سی مہنی ہے ۔ جب کہ النٹر نے زمین و آسمان عبیمی بڑی بڑی جبیزوں کوبہترین نظام کے ساتھ پیدا فرایا ہے . اس

دلا**رُقامت** ۱۱)آسمان کی مخبیق (۲) زبین کا مچیلاؤ

حقیق میں ہے۔ بینے بینے فی اللہ ان ان کی دو ہارہ پیائش کیوں دشنوار معلوم ہوتی ہے . اسمان كا ذكركرنے كے بعد فرا يا فَالْاَرْضَ مَدَدُنْهَا كيا ابنوں نے زين كى طرف نىيى دىجھاكە بم نے اس كوكس طرح بھيلاديا ہے - زمين كواس قدر يم أور بناديا ہے کہ انسان اور جانور اس برآسانی کے ساتھ جلتے بھرتے ہیں اور کاروبارِ زندگی انجام ويتيهي . زمين نه تواتني نرم ہے كه انسان اور جانور اس ميں وصنس جائيں اور نه اتنی سخنت ہے کہ اسسے کا مری نہ لیا جاسکے ۔ جنانجہ لوگ زمین برمطرکیں اور عا انت تعميرست بيءاس كوكهودكراس بيركين بالأى كست بي يعب سعيل اليول اورغاله حاصل بوناسب حوانسانوں اور جانوروں کی خوراک نبتاہے۔ زبین کو جاروں طرنسے یانی نے محصر کھا ہے، اس کے باوجود اس می عطار پر اکر دیا ہے حب كى وسي اس رشب وروزتمام كام انجام في حاتے ہيں . بعض لوگ مَدد نها كے لفظ سے بيد مراد بلنے بس كه زين جيدا گرحقیقت بیرہے کر زمین ایک کیند کی مانند کر دی ہے ایک عام گیند برقا ہواتر دننور ہے گرزمین کا قطر چیبس بزار میل ہے، اور اتنا بڑا کرہ ہونے ک وجهسے اس کی گولائی محسوس نیس موتی موجودہ زمانے ہیں سائنس وان زمین کی حدود ہے نکل کر فضا کا سفراغتنیار کر ہے ہیں بوب وہ اُوپر جاتے ہی توانسین مجى اسى طرح كدل وكها فى دىنى ہے جس طرح بهم زمین سے جاند كو ايك كيندكى شكل كالميحقة بي زبين مح معيلاؤك مثال يُرانى راعني واله اس طرح فيبة مي كراس زمين برواقع بننيس مزار فط بلند مياط كي حيثيت اتنى سے - عتنااكي كذك أوربُوكم سنارموال حصدركم ديا جائے. اس بيلے زمين جيني دكھائي دہي ہے حالاکر پر گول ہے ۔

(۳) *بپاڑاور* نبانات

الله في زمين كا ذكر كر كركم كے فرا إ وَالْفَيْبُ نَا فِيهُ كَا رُواسِى ہم نے اس من برحبل بہا طر كھ فينے اكر زمين كے كہتے والوں ميں اضطاب پيدا نہ ہو ۔ اب اضطراب دوتيم سے ہے ۔ پہلے اضطراب كى مثال الك كنتى كى ہے كرحب پر اکیسطون زیادہ بوجمبہ ہوتو و مخفیط بہ ہوکر ڈولئے گئی ہے، لبذا اس کا توازی فائم سکھنے کے بیے اس کے دونوں طرف برجھے کورلز کر دیاجا ہے ۔ زمین پر بہاڑ کہ کے: کا کیسے مقصد بھی ہیں ہے کرزمین فویر توازی ہوکر ڈولئے نہ پائے۔ اس بات کا نذکرہ الدین نے سورۃ الانبیا دمیں بھی فرایا ہے ۔ وَجَعَلْنَا فِی الْاَسَ ضِلَ دَواسِیَ اکَ رَاسِیَ اکْرِدُولِیِے نڈیلٹ کے بھے ہے دایات ۔ ام) مہنے زمین میں برجھیل مہاڑر کھ دیے ہیں ۔ تاکہ پڑولئے نڈیلٹ کے ۔

دوبرا اضطراب معنوی ہے ۔ بینی اللہ نے مگر مگر بہا ورکھ دیے ہیں ۔ کہ
ان کے بغیرلوگ ہست سی است بی اسے محروم سہتے ہوائن کے اضطراب کا بہت
مونا مثلاً مہاڑوں سے بین فیمیت ہی ہے ، سونا میا نہ کی کہ ، کو لمر ، لولم اور دیگر معدنیا
ماصل کی جاتی ہیں اب پر بڑے بڑے درخت ہوئے ہیں جن سے عارتی ہوئے ہیں اب
موتی ہے ۔ بہاڑوں پر بیدا ہونے والی حربی لوٹیوں سے کام لیا جانا ہے اور میاں
ہیڈ ہونے والے عیلوں سے لوگ ستن بر ہوتے ہیں ۔

فرا وَانْ بَنَ اَفِهُ اَمِنَ فِي اِمِنَ فَيْ اَرْنَ اَلَّهِ اَلَهِ اَلَهُ اَلَهُ اَلَهُ الْمَافَى فَصوصِيت مِي اَرْنِ اَلَّهِ اِمَافَى فَصوصِيت مِي اَرْنِ اَلَّهِ اِمَانَى فَصوصِيت مِي اَرْنِ اَلَّهِ اِمَانَى فَصوصِيت مِي اَرْنِ اِلْمَالِي الْمَالِوالَّةِ بِيدا ہُوا اَلْجَ بِيدا ہُوا ہُم عَلَى اَنْ اَلْمَا اِلَّهِ اِلْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْ

کی قدرت اوراس کی وصارنیت کو مجھ سکتاہے۔ بیسب الٹرکی فدرت کے دلائل میں، ان میں عور کرنے والا کوئی شخص وقوع قیامت اور بعبث بعد الموت کا انکار

نهیر کریکتا، بصیرت اورنصبحت سے سی مرادے

معرفرا يوَنْ كُنُ السَّ كَا عَلَى السَّدَ السَّدَ السَّدَ السَّدَ السَّاء مُلَّاء مُثَّا اورمِم في آسمان كي

طرف سے ابرکت پانی نازل کیا ۔ سورۃ الفرقان میں ممانی کھھٹو گا (آئیت ۔ ۲۸) کا لفظ آیا ہے۔ بعنی ہم نے آسمان کی طرف سے بالنرہ کی نا آرہے۔ طہوراس چیزکو کہا جاناہے جو خود باک ہواوردو سری چیزوں کو پاک کرنی ہو۔ گویا پائی کو الٹر تعالی نے آلہ طہارت بعنی پاکینرگی کا فردیو بہایا ہے۔ پانی ایک ایس چیزہے میں پر مرجیزی زندگی

كالأرولربرة ب مسورة الانبيادين فرايا وَجَعَلُنا مِن الْمَاءِ فَعُلُ الْمُعَاءِ فَعُلَ الْمُعَاءِ فَعُلَ الْمُعَاءِ فَعُلَ الْمُعَاءِ فَعُلَ الْمُعَاءِ فَعُمْ اللهِ مَعْ اللهِ اللهُ اللهُ

سی (ایت - ۴۰) ہم سے بی کے رسیب ہرچیرویوں کی تبیبی الدائی ہم ہی اہیا۔ اہم ضرورت ہے جس میں بالی کی کمی سے موت واقع ہموجا تی ہے ۔ انسان کے

حبم ہی گردسش کرنے والے خون میں اسنی فیصد پانی او بہبلی فیصد باتی غذائی مود ہیں، اوراسی خون کے ذک سے خسم کے مختلف ساختوں کو غذا حمیا کی جاتی ہے. لہذا

اس سے یا نی کی اہمیت کی وضاحت ہوتی ہے ۔

قطرات اس حصر لحبم برپڑیں۔ آئے بارش کا پانی کینے جسم پرل لیا۔ دریافت کرنے بربر آب نے فرایا کہ بیر پانی تازہ آزہ اسمال کی طریب سے نازل ہوا ہے سجو کہ بابرکت

ہے بہب یہ زمین بر کرر السہے نوعیراس میں کئی کٹا فتیں بھی شامل ہوجاتی ہیں اندا براہ راست نازل ہونے والایانی بطرا با برکت اور باکیترہ ہے۔

بست بدن ہوسے روپی ہو ہیں۔ روپیرہ ہے۔ <u>فرایا ہم نے آسان کی طر</u>ف سے پانی ازل فرمایا جو کہ باید کت ہے۔ فاکلیکٹنا

به جَذَّتِ قَدَّحَتُ الْحَصِيْدِ مِهِم نے اس پانی کے ذریعے باغات اور کائی ملنے والی فضل اُگائی ۔ ظام سیے کہ پانی کے بغیرنہ ترکوئی جیز کانٹست کی ماسکن ،

رس، اِرشٰ کا نندول

ر چ ئ ئ

> ، وفعہ رش کے

ے رہے ربارکت .

יטיגי

یانی ذرائعیہ کانٹردیسے اور نداس سے عُیل یا آنج و غیرہ ماصل کیا جاسکتا ہے۔ تر کا تستکاری ہیں یانی کومرکزی جنبت ماصل ہے جس کے نتیج میں بھیل انتیج اور سنریاں ترکاریاں پیدا مونی ہیں جوان اور جانوروں کی خوراک بنتی ہیں ۔ بیاں پر دوجیزوں کا ذکر کیا گیا ہے مبلى چيز آغات بي اجن بيميل آئاسه سونور لياجا ناسه ادر درخت قائم سنة بي . ان درختوں مربار بارمین آنا ہے . سجے مردانشن کرکے استعال میں لا ا جاتا ہے دورى يينر حب الحصيريين وه كھيتياں يافصليں ہم ہو يک حانے يركل طوريكاط لى جاتى بي اورى الكيمومم بي دوباره كاشت كى حانى بي. اناج كى فصلول كيعلاده سبنری ترکاری اور جاره وغیره عبی اسی مریس شایل بس. عِيرِفروا اللَّخُلُ بِسِفْتِ مِم فِي لَمِي لَمِي كَعِورِي مِن بِإِفرولِي . أم کی طرح کجوروں کی تھی سینکٹروں اقعام ہی کھجور کا درخت بالعموم لمباآ در بڑا دیریا ہوتا ہے بحضور علیبرالسلام نے کھجور کے درخت کواکٹ مومن کے سے تھے تشبیم دی ہے كر حس طرح اكي مومن أدمى كے دل ميں ايان ہوتا ہے اور وہ غبادت و جنت میں مراوست اختیار کر تاہے ، اس طرح کھجور کا درخت بھی ہیشہ مسرسبررمہا ہے اس كالحيل إيك مون أدى كى طرح معيد بونا ہے جس سے شربت ، شيره بنياجا تا ہے اور بعض علاقوں میں معجور کو توراک کے طور بیمبی استعمال کیا عبا تاہے۔ مبر حال فرايكم م نے لمبى لمبى كھورى بيداكيں كھاطك كونى كے تو نے تربية ہیں ۔ اور ساتمام چیزی دِزُقاً لِلْعِبَادِ بندول کے بید روزی کا ذریعہ بن انج بچل، کھجوری، سبنریاں وغیرہ نہصرف ان نوں کی خوراک ہیں۔ مکہ ما نوریجی اپنی چیز<sup>ل</sup> بہ بلتے ہیں. چارہ و نغیرہ توخاص طور رہ جانورول کے لیے اگایا جاتا ہے، تاہم اناج كالمجوسه اور درختول كے بنتے وغيره تعبى ما نورول كى نوراك بنتے ہي . مِهِ رَمِوا اللَّهِ اللَّهِ مَلْدَةً مُّنِتًا وم فَي اللَّهُ عَلَيْدًا اللَّهِ مِلْدَةً مُّنِتًا الرم في إلى كي دريع مرده زمین کوزنده کیا بجب بارش منیس بوتی توزمین نختک بوکرنا فابل کاشت بن عانی ہے اسی میں اس کومردہ کہا گیا ہے۔ بھرجب التارتعالی بارش از ل فرلم تا ہے تواس میں روئیرگی کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اور بجب اس میں بیج بریاجا

تعبث بعد الموت پر دلیل دلیل

ہے تو بیر سیل معجدل لاتی ہے۔ زبین کی زندگی سے بی سراد ہے۔ فرطیا حس طرح تم مردہ نین کی زندگی کا روزمرہ مٹاہرہ کرتے ہو گذیات المفی حجے اسی طرح تم مرنے کے بعد زندہ ہوکر قبروںسے دویارہ کلوگے - صدیث میں آتا ہے کر قیاست کو السُّرْتِعالیٰ ابھی بارش برسکنے گا یس کے نیتے ہیں انیا نی احبام زبین سے اسطرح مكليس كے جيسے زمين سے يو دھے نكلتے ہيں ۔ إنى رہى يہ بات كراب مرمے زنرہ بوكركيول نبين كلتے ؟ تو بھائى! التركايہ قانون ہے كراس نے ہركام كے ہے ايك وقت مقرر كركها ب ، جب وه وقت أما تلب توده كام يمي موما تاب . وقرع قیامت اور دوباره زندگی کابھی ایک وقت مقرر ہے۔ بوہنی وہ وقت كَتْ كا، التّرتعالى ابيا وعده بررا فراف كالكيونكراس كا فران ب كرس طرح بهم نے مخلوق کو پیلی دفعہ پیدا کیا اسی طرح ہم اُس کر دوبارہ بھی اٹھا ہیں گے ویعدا عَكَبِهُنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَعِلِينَ رَالانبَيادِيهُ ١٠) يه مارا وعده ہے ہے ہم بورا كر كے رہی گے۔ اللہ تعالی نے بیرالی عقلی دلیل بیان فرائی ہے جس كوكوئی مفی عقلمند آدمی روننیں کرسکتا ۔

سالبقة اقرام كانتحذيب

اگے اللہ نے الکی کے طور پر فرایا کہ وقوع قیامت اور بعیث بعدالموت کا انکارمشرکین کر ہی ہیں کہ سابقہ اقرام تھی ای ڈگر پر جلی رہی ہیں ۔
جانج کہ ڈبٹ قبائک کو فوٹ کو ٹوٹی ان سے پہلے قرم نوح نے بھی اسی طرح تکریب کی ۔ وہ می تعجب کرتے ہے کرم نے کے بعدال ان دوبارہ کیسے زندہ ہو جائیں گے ، آج کک تو کرندہ ہوتے دیجھا نہیں ۔ واصحاب الرسی تی اس کو کئی کو زندہ ہوتے دیجھا نہیں ۔ واصحاب الرسی تی اس کو کئی کا دکھ الوں نے بھی جھلایا۔ قرآن ہیں سورۃ الجے اور سورۃ الفرقان میں بھی اس کو کئی کا ذکر کہ ایا ہے سکے بیا تھی تھی ہونے کہ ہم کہ اور کہ انسان کی طرف شوب لوگ کون تھے ؟ اس کو ٹی کے کل وقوع کے متعلق مفسرین کے ختلف اقوال ہیں ۔ امام بیضاوی فرانے ہی کریر کوال مک انطا کہ میں تھا۔ بعض اسے ہی میں مفرموت کے میں کے قریب بتاتے ہیں کریر کوال مک انطا کہ میں تھا۔ بعض اسے ہی میں میں صفر ہو تھی کے قریب بتاتے ہیں۔ یہ دہی عگر ہے جہاں حضر سن صابح علیم السلام کے ساتھ کے قریب بتاتے ہیں۔ یہ دہی عگر ہے جہاں حضر سن صابح علیم السلام کے ساتھ

ن جہنے والے قوم تمود کے لوگ سہتے تھے۔ التہ نے وہ ل برکمی نبی کو جمیا تا کہ اسندراہ راست کی طرف لایا جائے۔ الن لوگوں نے ندصرف نبی کو جمط لایا بکدائے سے التہ نے ماری قوم کو ملاک کرد دیا و دوری عگر فرایا ب بڑے تھے طگئے قوقت نے مشید نہید دالحج۔ ۲۵) کو بھر معطل بڑے ہیں اور محلات خالی بڑے ہیں جن کے بہنے طاختم ہو گئے۔ بعض یہ بھی فرائے ہیں کرید کو ال حضرت شعیب علیم ال ماری کریزین میں ماتھ ہے اور محلات تا والوں نے وقوع قیارت میں ماتھ ہے الله کی در بیا اور محلات خالی ہے ہیں اور محلات تعلیم الله کی در بین اور محلات تعلیم الله کی در بین اور محلات تعلیم الله کی در بین اور محلوت تعلیم الله میں ماتھ ہے الله میں موجوع قیارت تعلیم کے اور محلوت تعلیم کے اور محلوق کے تعلیم کو الله کی میں میں موجوع کی تعلیم کے اور محبون الله کی میں میں موجوع کی میں موجوع کی تعلیم کی میں موجوع کی میں میں موجوع کی کو میں میں موجوع کی میں میں موجوع کی موجوع کی میں موجوع کی موجوع کی میں موجوع کی موجوع کی موجوع کی میں موجوع کی موجوع کی میں موجوع کی میں موجوع کی میں موجوع کی میں مو

وَثُكَ مُوْدُ اور قوم تمود سنه يمي اسى طرح جطلايا مسورة الشعراء مي ب اِنْکُمَا اَنْتُ مِنَ الْمُسْتَعِّرِيْنَ دَامِيت سه م) تم بريسى نے مبا دوكر ديا ہے۔ مَا اَنَّتَ اِللَّا بَشَرُ يَّنِثُكُنَا رَايت مهدا) تم توبهارى طرح كے ايك اندان بم دانوں نے معضرت صالح على الملام مصافعتني كالمعجزة مجي طلب كباء مركب يان كي كي إ وجود اس كا نەصرف انكاركيا ملكه السركمي تحكى تحلاف اوملنى كوقل كرديا اور بيھرسارى قوم ملاك بوكئ ـ وَعَادُ اورقومِ عاد كالمعي ليي حال تفاء النول في محدوعليال لام ي كنزس كى وَكَانُولَ بِالْيَرِكَ يَحْبُحَدُونَ رَحْمَ السجدة - ١٥) التّرى آيولُ كا أَكَارُ كَاكِرتْ تِصِ الرائِيْ بِيمِيرِ عِلَانْ تَقْفُولُ إِلَّا اعْتَلَىٰ كَا بَعْضِ الْهَذِنا بِسُوعِ رِهود-٥٨) كتميس بارك معبودون كى بردُعالك كنى ب وَفِرْعَوُنَ اللَّهِ الرقيم فرعون نع بحي اليابي كيا- اننول نيضرف مضرت موسلي عليه السلام اور في رون عليه السلام كى تكذيب كى مكم موسى عليه السلام كوفتل كرف كالمفوم بنايا وران يرالزام ديكاياكروة مصرك باشندول كروع لسن كال ديبا جلسة بي اورسيميكاكموسى عليدالسلام تمحال دين برل دينا جاسات - الترف اس كوعي مع ترم كے بيرہ قلزم مي عرق كرديا . وَإِخْوان كُوْطِ اوراوط عليالسلام كے بھائوں يعى أن كى قرمسن على ان كوجملايا اوركيف لكه الحريجة هم من فريت كام رِانَّهُ مُو أَنَا مِنْ تَيْنَطُهُ وَأَنَ (الاعراف-٨٢) بِيرِيْكِ إِكَمَا رَجْعَة مِيرِتَ

مِن، إن كواين بستيون سے نكال دو · آخراس بنے ان كى بورى بستى الى دى أوي سے پینے وں کی بارش کی اور وہ ساری قرم ملاک ہوگئے۔ وَأَصْعَابُ الْأَيْكُةِ بِيرَصْرِت شعيب علياللام كي ترم مقى جرعبكل ك سِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُعَالَمُ اللَّهُ مُواللَّهُ مُاللَّهُ مُاللَّهُ مُاللَّهُ مُعَالًا فَاصْلَعُوا فِي دَارِهِ ہُ جُرِیْمُ العن کیوت ۔ ۲۲) انول نے بی بانے بینے کر جھٹلا یا ، کے اكب فينح الى اور وه لين كلمول بي كلفتول كم بل كريل ستم - وَقَوْمُ تَسْبَعَ اورتبع كى قوم نے بھى تكذيب كى . تبعيائے حمير وبيلے كاسردار تھا۔ يرخورسلان تھا كر اس کی ساری قوم کا فریقی . معض فرماتے ہیں کرتبع نی تھا مگراس کی تصریح منیں ہے فرايكُ لُّ كُنَّ كُلِ الرَّسُلُ فَيُقَ وَعِيْدٍ ان سب الوام فيليف لي رسُولوں کی تکزیب کی، بس میرا ڈر علیک ابت ہوا اور بیسب لوگ منزا کے سختی تھے یہ میے دانوں کوعبرت دلائی جاری ہے کا گروہ بھی پرانی قوموں کے نقش قدم پر جلية كي توال كا انجام عي ان سي خند نهير بوكا -الترنے بچرسلي بأن تعبث بعدالموت كى طرف اثنارہ كرتے موے فرايا اَفْعَيِينَا بِالْخَالِقِ الْأَقَالِ كَامِم بِلِي عَلون كربِيداكرك تفك كَ تع ، ادر كيان كودوباره بداكرنے كى جم مي طاقت نيس رمى عقى ؟ فرايا اليانيس مكرحس طرت بم نے تم كرمىلى دفغر بيدا كردياتها اسى طرح دوبارہ پيدا كرنے ہ بھی قادر ہیں بجب تم نو داین بیلی بیالش کوتیم کرتے ہو تو دوسری خلین کا کیسے انكاركميت بود دوسرى مكرفرا يكر بارس يا اياكذا كيو فكل نني سهدي تن دا دا في اورجه الت كى بات ب كرتم ملى بار مخلوق كويدا كريكے عاجز آكتے ہي ۔ فرايكُ هُ مُوفِي لُبُسِ مِنْ خَلْق حَدِيدٍ مُكبريوكُ نَي تَخلِق كَ سلطيس دصو كي بيوس بول بوائي و اكر يه ذكوره دليل بدوا بھي وركرت تربات سمجوي آماني محقيقت يرب كراس معالمهي برانت باه بي برك بوهيي.

ف م آنیت ۱۶ تا۲۲ کے ۱۲۶ درسس موم ۳

وَلَقَدُ خَلَقَنَا الْإِنْسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوَسُوسَ بِهِ نَفْتُ الْمُ وَخُنْ اَقُرَبُ اِلْيَهِ مِنْ حَبُلِ الْوَرِيدِ ﴿ اِذْبَيَ لَكُ الْمُتَكَفِّيْنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ فَعِيْدٌ ۞ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيكُ وَ وَجَاءُتُ سَكُرُةُ الْمُوْتِ بِالْحَقِّ الْمُوَتِ بِالْحَقِّ الْمِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ جَيْدُ ۞ وَنُفِحَ فِي الصُّورِ وَلِكَ يَهُمُ الْوَءَيْدِ ۞ وَجَاءَتُ كُلُّ نَفُسٍ مُّعَهَا سَآبِقٌ وَسَنَٰهِيُدُ ۞ لَقَدُ كُنْتَ فِي ْغَفَكَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَّفُنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَيَصَرُكُ الْيَوْمَ حَدِيدٌ @

تی جب ہ۔ اور البتہ تحقیق ہم نے پیا کیا انان کر اور ہم مانتے ہیں اُن باتوں کو ہو وسوسہ کرتا ہے اُس کے ساتھ اُس کا نفس ، اور ہم زیادہ قریب ہیں اُس سے اُس کی دسطرکتی ہوئی دگ سے آ جب کم پیتے ہیں دو بینے والے وائی اور بائی طون سے ہو بینے ہوئے ہیں آ والے نائی اور بائی طون سے ہو بینے ہوئے ہیں آ نگران نہیں بولنا وہ کوئی لفظ گمر اُس کے پاس ایک نگران ہوتا ہو تیار آ اور آئی بیوٹی موت کی حق کے ساتھ۔ یہ وہ چیز ہے چیں سے تو بچنا تھا آ اور میجوئکا مائے۔ یہ وہ کوئیا آ اور میجوئکا جائے گا صور یں ، یہ وعدہ ہے ڈرانے کے دِراکی آ

اور آنے کا ہرنفس کہ اس کے ساتھ ہو گا ایک ملائے والا اور ایک گراہی لینے والا 🗇 البتہ تحقیق تھا تو غفلت یں اس دِن سے ۔ پس ہم نے کھول دیا ہے تجھ سے تیرے میدے کو بیں تیری انکھ آج بست

بلے اللہ نے بوت ورسالت کے منکرین کا شکوہ کیا ، بھر قیامت کے منکرین کار ترکیا اوراس میقلی اورنقلی دلائل سینس کیے۔ بھرعبرت کے طور مراللر في جندسالعة اقوام كاحال ذكركي كه انهول نے نبوت ورسالت اور وقوع قياست كوحبنيلايا توائن كالمجام بهى ببت مجرا بئوا مالتر كالخدا أرجق نابت ميوا الدبيرلوك متبلك عذاب بوشے وقرع قیارت اوربعث بعدالموت سے تنعلق فرایا کر کیا ہم مخلوق كوريبي دفعه بداكر كے تفک سكتے تھے كه دوبارہ بداكزامحال بوعائے كا. ؟ اس میں کون سی خلاف عقل اور تعجب انگیز بات ہے ؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین واسمال کی کیلی کا دکر فرایا۔ پھرفرایکر بدلوگ دوبارہ زندگی کوکیو لجال

سمحض بي جب كرم جانت بي كرانساني حبم كاكونسا حسدكس زمين في ميد الياب اور اب اس محفتشر فرات كها لكوال موجروي - جب مم جابي سك ان فرات

كواكم المكاكرك ان ان كا وصائح رجيس كطراكروس كے.

بیرونی مثایرات کا ذکر کرنے کے بعد الطرف انان کی تحلیق اورائس کی انرردنى كيفيات كاذكرفرايا بدارتناد بوتاب وكُفَّ خُطَفُّنا الْإِنسُانَ

ادراليتر تحقيق مم نے انان كريد كيا ہے وَنَعْ كُومَا تُوسُوسٌ بِهِ نَفْسُهُ اورم اأن چيزوں كويمى عائنة بى جن كے ساتھ اس كانفس وسوسەكرة اے مطلب یہ ہے کہ اسٹر تعالی سے علم سے کوئی چنر با سرنیں ہے ، وہ توان ان کے دل میں بیا ہونے والے وسوسہ کویمی مانتا ہے . وسوسہ ایک معمولی سے خیال کا نام ہے

جوان ن کے ول می غیراختیاری طور بربیار مراہے۔ عربی زبان میں اس کو صاحب

کنے ہیں، گریا ایک بدکا ساخیال آیا اور جلاگی۔ معض اوقات ایا بھی ہوناہے کر جو خیال
آئے ہے وہ فری طور پر نہیں جاتا مجر بھٹوڑی دیر توقف کے بعد جاتاہے ۔ اس کو فاطر کتے
ہیں۔ بعض اوقات کوئی قبیع خیال بھی آجاتا ہے جس کو صدیث نفس کہ جاتا ہے اس پر
بھی اس وقت کہ مُوافِدہ نہیں جب تک زبان سے اس کا تفظ اوا نرکیا جلئے یا اس پر
علی نرکیا جلئے المان کے نفس میں بعض چیز برالیے بھی آتی ہیں جن سے المان لطف لنو فر
ہوتا ہے ، اس کو ہم کتے ہی اولیو بھی اونی ورہے کا اروہ کھا جاتا ہے ۔ ابعتہ المان کے
ول میں جو خیال اکر نجم کتے ہی اولیو بھی اونی ورہے کا اروہ کھا جاتا ہے ۔ ابعتہ المان کے
سے ۔ اس کے علاوہ باتی تما م وساوس قابل موفوفہ ہیں ، فرطایا ہے اربک ترین چیز بی

نیزریمی فرایا و بحق افتی برالیک و مِن حبل الوری و اور تم زانان کی دور کی مرانان کی دور کی مرانان کی دور کی مرانا و کی دور کی کی سے مرانان کی دور کی کی دور کی کی در مرانان کی خوان سری طرن جا با ہے مطلب برکر التارتعالی ان ان کے اس قدر قریب بی کرانی قریب شاہ کر القادر کی میں بیر جب برانان کی موت اور زندگی کا انحصار ہے داس خمن میں شاہ عبدالقادر کی کھنے ہیں کہ ان ان کی شاہ رگ اس کے نفس یا جان سے دیا جس ہے کہ اندر والی چیزے جب نیادہ قریب ہیں۔

سے تر اہر ہے مگر اللہ تعالی فریاتے ہیں کہ ہم ترشاہ رگ کے اندر والی چیزے جب نیادہ قریب ہیں۔

قریب ہیں۔

الم بیضاوی اورام بغری اور بعض دور کے مفسری فراتے ہیں کہ خواتعالیٰ کی یہ قرسب با عتبار علم ہے کیونکہ وہ انسان کے انررونی اور بیرونی حالات کو اس عذاک حالت ہے۔ بین کہ وہ انسان کے انررونی اور بیرونی حالات کو اس عذاگ انسان خود بھی اپنے حالات سے واقعت نہیں میشلاً انسان خوج ہے۔ جس مصے پر اس کی نظر جس محصے پر اس کی نظر بھی رہیں گرم کے جس مصے پر اس کی نظر بھی رہیں گرائے تعالیٰ انسان کے ایک ایک بال سے واقعت ہے۔ اس کو نہیں جانیا مرکز النار تعالیٰ انسان کے ایک ایک بال سے واقعت ہے۔ کہ دیا دہ قریب ہے۔ واقعت ہے۔ کہ دیا دہ قریب ہے۔

قربة خاري

اس كى برخلاف قاصى مناء الله بإنى يتى " تفييظهرى مي لكھتے ہي كر خدا تعالى كالنان كےساتھ قربت محض على نهيں ملكم ذاتى ہے۔ فراتے ہي كرخدات الى كا قرب كى كان زمان باكسى خاص كيفيت كے ساتھ مقيدنديں ہے كيونكه اس كى ذات تران چيزول سے منرہ اورمبراہے - اور السّرتعالیٰ کا یرقرب وہی ہے جومعلول کر اپنی علت کے ما تقدیا سائے کواپنی اصلی چیز کے ساتھ ہوتا ہے۔ دیکھٹے ! سائے کی ہتی اصل بجيزى يروقون ہے، اگراصل نہيں ہے توساير جي معدوم بوطائے گا-اسي طرح ہرچیز کی علمت ترمناتع الی کی ذات ہے۔ ترج قرب معلول کداین علن کے ساتھ ہمناہے ، وہی قرب الله تعالی کو مخلوق کے ساتھے ہے اور بر قرب ذاتی ہے۔ كيؤكم خداتعالى كيوميت برجيزين وتربالذات ب . تامم قاصى صاحب يم اس قرب كوظاهرى دليل معلوم نيس كما جاسكنا بكداس كوفراسي ما توريكا عاكمة ب اس کے علاوہ ایک اور قرب بھی ہے جو خدا تعالیٰ کے بندوں کو علل ہوہے اس کوسی ظاہری دلیل کی بجائے فراست الیانی کےساتھ می محسوس کیا جاسکتا ہے يه قرب بمي كسي زمان ومكان إمها فت كامحتاج بنيس بويًا كهكسي خاص وقت مي اكيم مقام سے دوسے مقام كر ممافت طے كرى عبائے توان كى چنر كے قربيب بوطائه ، مكرمدميث على الفاظر معلوم بوات كرير قرب والى سب ، خداتعالی اوربندے کے درمیان غفلت کے ستر ہزار میدے ہیں اور جتنے پرا منت عبات بن اننا بی قرب ماصل موا ما ایس گرر قرب سی فاص کیفید

کے سا تقریکی فران کے اس میے کہا گیا ہے کہ فلاکی ذات کولوگوں کے سا تصح قرب حاصل ہے ، اس کے صورت یہ ہے " ہست رب الناس لیاجان · كسس-اتعال بي كيعن يے تياس ـ

گریا می قرب کسی کیفیت مین ظاهر نبایر کیاجا سکتا ، اور نه بی به چیز قیاس می اسکتی ہے۔ تاہم جب پر قرب ماصل ہوما تاہے تو انسان کے اعضار و جوارح بھی غدا

كى اطاعيت اورخ سننودى مي بسر يونى كلتے ہي اور بھرائ سے نافرانی نبير ترقی شاہ ولی اللہ محدرث دملوی فرطنے ہی كرخداتعالى ندے سے شاہ رگ سے میمی زیارہ قربیب بایں می ہے کہ اللّٰے تنعالیٰ کی تخیم اعظم کاعکس ان ان کے نفس طفیۃ اور روح اللی بربیر فارس ہے۔ روح کے بہت سے سرات ہیں اور خدا کی کی عظم كاعكس اس كے انتهائی مرتبہ بریر تا ہے جس كی وجیے الناز تعالی كوم فرد کے ساتفراش کی ذات سے معی زیادہ قرب عاصل ہے۔ برقرب آج محوس نیس مویا کیونکر درمیان میں بے شار پر نے مائل ہیں۔ جب ان ان کی بیر ما دی جیات ختم ہوگی اوروہ اس مادی خول سے اِ ہرنکے گا قدرمیان کے سائے پردے مبط جائی گے تراس وقت اس کو قرب کا اصاس ہوگا۔ اگراس نے دنیای زندگی میں ہمیت یہ فابو إكر مكيبت كواختيا ركركياب تواس كوراحت عاصل بوكى، اوراكراس في دينا مي دلين مالات كونواب كريسها ورميتي مي ميلاكياس نوييراس كو محن تكليف وكي كيؤنكر تجني اعظم ككسشن تواوير كاطرت بوكى اوريتخف نيي كى طون عالم بوگا- اس لي فرایک مناتعالی کو انسان کے ساتھ اس کی نثررگ سے بھی زیادہ قرب عاصل ہے يلے ذكر بوج كا ہے كہ التر تعالى ان ان كے ہر فعل منى كرول ميں بدا ہونے طلے وسوسے کویمی جا نتاہے اوراس کی صورت یہ سے کراس نے ان ان کے قول ہ فعل كى حفاظت كاليك غيرتسزلزل نظام قالم كركها الى چيز كي تعلق فرايا . إِذْ يَتَكُفَّى الْمُتَكِفَّ لِين عَنِ الْيَهِ بِينِ وَعَنِ اللِّتَّكَالِ قَعِيدُ مِب كَه دوبِينِ وَآبِ ہے لیتے ہی جو کراس کے دائیں اور بائیں بیعظے ہوئے ہیں بیعنی انا ن کے ہر قول وفعل كوالشرتعالي كيمقركرده دوفرشنة ريكارد كمربية بس-انسس مرادكرا أكابتين فرشة بم بويرانان كي ساتقومقرب ادرمن كمتعاق مورة الانفطاريس ب كِكَامًا كَارِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَقْعُلُونَ رَأَيت ١٢١١) يركرا كانبين فرضة بمي جرتها ك سرفعل كرجانية بي اور تمعار ب سرقول اور

ہرقدا فعل کاریکارڈ

فعل كرفرك كريد من اسى بعديال فراياماً يُكْفِظُ مِنْ فَوْلِ إِلَّا لَک یے دیقیہ کی تعیدی انسان اپنی زبان سے کوئی لفظ نہیں بولنا مگرائس کے يس ايك نگران تيار بهوتا ہے جوفراً اس بات كر محفوظ كراية ہے . صريث تركي مي آ آ ہے كہ افتان سے سرزد مونے والے بعض اقوال وافعال لينے باركي موت مِن كه فرشة ان كي نقش كري نبي كرسكة . جنائج الترتعالي فرشتول كريم دينا ، رتم اسی طرح محصد دو اس کی نقش گری ہم نود کریس کے بہرطال ان ان کی زبان سے کلنے والی مراجعی اور بڑی بات الله تعالی کے ریکار دیں درج بوتی رمتی ہے اوراس کی شامنتی مرتی ہے -اس سے بیر قانون بھی سمجھایا گیاہے کر انسان کواپنی زبان بیر قابور کھناجا " كوئى غلط بات زبان سے نمین كالنى جلستے كيونكرير ريكار دري سے ادراس كا بواب دنا برك كا- ايس صما في في خصنور عليه الصلاة والسلام ك خدمت ميس عرض کیا برصنور! کیا زان کی با تر ں پریمی مواخذہ ہوگا ! آپ نے فرایا هَلُ یَکیْتِ في التَّادِ الِّاْحَسَابِدَ ٱلْسِنَةِ بِهِ مِ**ي ترزبان سے كائى بوئى اِتِي بِي جِردوزخ** بِي اونرمصے مذگرانے والی ہیں . بعض اوقات انسان زبان سے کوئی کلمہ واکر تا ہے گمہ سمجيع ہے كه اس كانچيم وفنزه نبير موكا حالانح وي كلمائن خص كو دينم كى كرائى ير مصنے مانے کا سبب بن ماتا ہے ۔ بعض ادفات ان ان این زبان سے روا روی مي كوئى ايها كله اواكر أب حرى وجع خدا تعالى اس كومبندمرت يرفائز كرويا ہے مالانکہ انسان کو اس کا شعور کے نہیں ہوتا مطلب سے ہے کہ انسان کو اپنی زبان سے بہیشہ امھی اے کرنی ما ہے کیونک اس کا ایک ایک تفظر سکارڈ ہو د اس کے سامنے سے والے دن اس کے سامنے سیسٹس کر دیاجائے گا۔ اب محاسباعال كى طرف الثاره كريت بموسئے فرايا وَجَلَا شَ سَكُنَ أَلُوكِتِ بِالْحَقِّ مُوت كَى بِيرِثَى حَ كَالْحَرَّ الْمُوكِّ بِالْمَالَى وَمِنْ عَلَى كَالْمُ الْمُلَا کے خاتمے کا وقت آ آ ہے تواش پیوت کی بہونٹی طاری ہونے گئی ہے ۔ مسنرایا

ذَاكَ مَاكُنْتَ مِنْهُ يَحِيْدُيهِ وَي جِيزِهِ عِن عَلَيْ وَلَي الْمِنْتُ كياكرتاتها مركزال تتعالى كايرائل فيصله ب كلُّ نَفْسُ ذَا يِفَتْ الْمُونْتِ (العكبوت - ١٥) برنفس في موت كا ذائقة جيمائه عندي أموت سع بيخ كي تيري كوئى تدبير كاركرن بوئى ، تخص بالافراس كها في سي كزرا بيا ، او يون كي سكارت طاری ہو گئے ، پرسکانت بٹے نکنے ہوتے ہیں ، اسی یلے حضورعلیہ السالم نے يردُعَا سَكُولَتِ الْمُعْتَرِّ سَبِقَ لُ عَكَيْنَا سَكُولَتِ الْمُؤْتِ وَغَيْراَتِ الموت الني! مم مرموت كي سكرات اور اس كي تنخول كد آسان كرفي . اس دنیا کی برشخص کے بیے انفرادی وت آتی ہے۔ بھرجب قامت مرا بوكى اوربيلاصورهيونكا علية كاتواس وقت دنيا بيموجود برجيز فا بوجائك. اس کے بعد محصر معبث بعد الموت اور مصاب کتاب کی منزل آئے گی حب کے متعلق فركا وَنَفِخَ فِ الصُّولِ اورصور مي ميونكاما في كا- اس سے دوراصور مرادم فرایا ذالک کیوم اُلوعید بر درانے کے دن کا وعدہ ہے۔اب حاب کاب كى منزل شوع ہونے والى ہے . بروى دن ہے جس سے اسٹر كے بغر لوكوں كو ذراتے كهدائ دن كم تعلق فرايا وَجَاءً تُ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَا إِنَى قُرَايَ وَجَاءً تَ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَا إِنَى قُر اللهِ عَلَيْهُ الْ اور سرخص التذكى بارگاه میں اس حالت میں آئے كا كرائ كے ماتھ الك في تحفے والا اور ايك كواه ہوگا - سائن كامنى لا نكے والا ہو آ ہے . صديدعرى بي فرائر ركوعي سائن كتقابي كيونكه وه تفي كالمرى كوط نكاسه بطلب يهيه كمراكب فرشته توانان كو لىك كرعدالت كى طرف ہے عائے كا اور دوسرا فرشنة اس كا اعال امر بيش كريكا. گریا اس کی کارکردگی برگواہ ہوگا ۔ دنیا ہی بھی عام طور پرسی دستورہے کہ ایک سای مجرم کو بخ اکرعالت میں پیشس کرناہے اور دور انتخص اس کے فلاف چالان بیش کرتا ہے غرضبکہ الٹر کے لم ل بیٹی کے لیے بھی سنخص کے ساتھ دو فرتتے ہوں گے۔

كبعث ليعد

عیرات دہوگا گفت کمنت فی عفکہ من هذا دنیای زندگی میں تو آج کی کاروائی سے خفلت میں پڑا ہوا تھا۔ النٹر کے بیخیراور ڈرانے والے آتے رہے اور تجھاس دِن کی ہون کیوں سے خبردار کرتے سے مگر تو نے اُس وقت اس کی جوبر بڑا ہوا تھا۔ النٹر کے بیغیر اور ڈرانے والے آتے می کی چوبر بڑا ہون کی وقت اس کے برخلاف آج صورت مال یہ ہے فکھنے فک نے میں ہے کہ اس کے برخلاف آج کھول نے ہیں۔ آج تھے میں وہ نمام چیزی نظر آد ہی ہیں جن کا ترائکار کی کرتا تھا۔ میں مورت مورت مورث مورث مورث آج میری انھو بہت نیز ہوگئ ہے آج بھے فرشت ، مورث مورث مورث الی وغیروسب چیزی نظر آرمی ہیں۔ اب تھے بھیں آیا ہوئی اور تھے وہ سے بھیری نظر آرمی ہیں۔ اب تھے بھیں آیا ہے کہ النٹر کا وعدہ سیا ہے اور سینی بور انے فعیا کی اس کی تھی ، مگر آج کا کھی والے تیرے کہی کا ماندیں آئے گا ، اور تھے ذرے ذرے کا صاب دنیا ہوگا ۔ تیرے کہی کا ماندیں آئے گا ، اور تھے ذرے ذرے کا صاب دنیا ہوگا ۔ تیرے کہی کا ماندیں آئے گا ، اور تھے ذرے ذرے کا صاب دنیا ہوگا ۔

ه. ت ایت ۲۳ نا۲۹ خسخ ۲۶ درسس چیارم م

وَقَالَ قَرِينَهُ هَٰذَا مَالَدَى عَينَدُ الْهَا اَفَيَا فَجُهَنَهُ الْمُكُلُّ كُفَّارِ عَنِيدٍ ﴿ مَّنَاعٍ اللّٰهِ اللهُ الْفَيْدُ وَقَالُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ الْفَيدُ اللّٰهِ اللّٰهُ الْفَيدُ اللّٰهُ الْفَيدُ وَاللّٰهُ الْفَيدُ اللّٰهُ الْفَيدُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ الللّهُ اللّٰهُ اللّٰه

قریم اور کے گا اس کو ماعتی کہ یہ دمی بین اس ہے جو میرے باس ہے تیار آ (ارشاد ہوگا) دال دو جہتے دو جہتے میں ہر ناشکرگذار ، عنادی کو آ وہ بہت ملک والا ہے نیکی سے ، تعدی کرنے والا اور شک میں فراسنے والا ہے آ جس نے النٹر کے ماتھ دو مرسے کو اللہ بن مکھا ہے ، پی ڈال دو اس کو سخت عذاب میں آ کی گا اس کما مامتی لے ہا کہ پروردگار ایس نے تو اس کو مرکئی میں منیں ڈالا ہکین یہ خود ہی گرای میں دور بڑا ہؤا تی آ فرائے کے یہ زیر بڑا ہؤا تی آ فرائے کی ربوردگار) نر مجائزا کرو میرے باس ، اور تحقیق میں نے ربوردگار) نر مجائزا کرو میرے باس ، اور تحقیق میں نے ربیطے ہی بیسے دی تھی تمھاری طرف عذاب کی وعید آ

ربطآيا

نیں تبریل کی جاتی ہوت میرے پاس ، اور نہیں ہول میں دزرہ مجر مجی) دیادتی کہ نے والا بندول پر ﴿ اللّٰ تعالیٰ نے وقرع قیامت کے دلائی ذکر کے اور اس کا انکار کھنے والوں کا درکیا ۔ موان کی تخفی اتر ن کہ کوجائے کا ذکر کیا ۔ والوں کا درکیا ، کیم تران کی رگ گردن ہے ہی اس کے زیادہ قریب ہی اللّٰہ تعالیٰ نیز فریا یا کہ مجم تران کی رگ گردن ہے ہی اس کے زیادہ قریب ہی اللّٰہ تعالیٰ نے ان ان کی عمر اس کی موان کی ایم وقت قریب آتا ہے تواس میر موان کی کو وقت قریب آتا ہے تواس میروت کی عقی گردن کے بیم درکی ایم دورت کا وقت قریب آتا ہے تواس میروت کی عقی کو ان کی کوشش کر آگے کے اور ای وجی چیزے میں کو انسان کی کوشش کر آ

یرتوسرخص کی انفرادی ہوت کا ذکرتھا، پھروب جُوعی طور پر بیست عالم کی محمر ختم ہوجائے گی تو النٹرنے فرایا کرائیسے ورجوز کا جائے گا ، یہ وہی دن ہوگا جس سے النٹر کے سامے بنی لوگوں کو ڈراتے ہے اور جس کے بے تیاری کرنے کی شخفین کرتے تھے۔ اس دِن ہرخص کو النٹری عدالت ہیں حاصر ہوکر اپنے ہاکال کی ہوا بہ کی کرنا ہوگی ۔ اور حزایا سزاسے دوجا رہونا ہوگا ۔ اُس دن ہرا دمی کے ساتھ ایک بازگا ہ کی اور دور اسال نامہ ہر دار ہوگا ہو اس کے اعمال کا ریجا رفوہیش کے جائے گا اور دور اسال نامہ ہر دار ہوگا ہو اس کے اعمال کا ریجا رفوہیش کرے گا ۔ گوابی ہیش کرے گا ۔ آگا ہے فافل انسان اور تو خصاصت میں بڑا ہوا ہے اور تجھے کچھ نظر نیں فرایا ، اُس کے خلاف گوابی ہیش کرے گا ۔ آگا تو می سے انسان کی منزل پر بھی بندیں لانا میکر جب وہ دن آئے گا تو تو خصاصت میں بڑا ہوا ہے اور تجھے کچھ نظر نیس آئی تی تربی بدنا کی تیز ہوجائے گا اور تو جائی گے ، تیری بدنا کی تیز ہوجائے گا اور تو جائے اس کی صور اسے دیکھ سے گا۔ اس دِن تجھے اس کی صور اسے دیکھ سے گا۔ اس دِن تجھے اس کی صور اسے دیکھ سے گا۔ اس دِن تجھے اس کی صور اسے دیکھ سے گا۔ اس دِن تجھے اس کی صور اسے دیکھ سے گا۔ اس دِن تجھے اس کی صور اسے دیکھ سے گا۔ اس دِن تجھے اس کی صور اسے دیکھ سے گا۔ اس دِن تجھے اس کی صور اسے دیکھ سے گا۔ اس دِن تجھے اس کی صور اسے دیکھ سے گا۔ اس دِن تجھے اس کی صور اسے دیکھ سے گا۔ اس دِن تجھے اس کی صور اسے دیکھ سے گا۔ اس دِن تجھے اس کی صور اسے دیکھ سے گا۔ اس دِن تجھے اس کی صور اسے دیکھ سے گا۔ اس دِن تجھے اس کی صور اسے دیکھ سے گا۔ اس دِن تجھے اس کی صور اسے دیکھ سے گا۔ اس دون تجھے اس کی صور اسے دیکھ سے گا۔ اس دون تجھے اس کی صور اسے دیکھ سے گا۔ اس دون تجھے اس کی صور اسے دیکھ سے گا۔ اس دون تجھے اس کی صور اسے دیکھ سے گا۔ اس دون تجھے اس کی صور اس کی سے دیکھ سے گا۔ اس دون تجھے اس کی صور اسے دیکھ سے گا۔ اس دون تجھے اس کی صور اسے دیکھ سے گا۔ اس دون تجھے اس کی صور اسے دیکھ سے گا۔ اس دون تجھے اس کی صور اسے دیکھ سے گا۔ اس دون تھے گا۔ اس دون

دوماخی فرنشیة

بریفین آئے گا مگرتو لینے لیے مجھے نئیں کرسکے گا۔ ارتناد بونا ہے وَقَالَ قَرِينَهُ اور كھا ان كاسائتى وَرشتهم اس کے اعال کی مفاظنت ہر امور سے ھندا ماکدی عَرِت بُدگیری وہ چیز سے جومیرے پاس تیار رکھی تھی۔ گریا فرشند ان کا اعال امر پیشس کر دے گا۔ اسی اعمال کے کے متعلق سورۃ بنی اسرائیگ پر الٹیرکا فران ہے وکھے گ إِنْسَانِ اَلْنَهُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِدُ فِي مُعْتَقِبِهِ وَنَحْزُجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيلِ مَةِ كِسْبًا كَلُفْتُ مُنْشُورًا دَامِتِ ١٣) بم نيه إنه ان كا اعال نامه اس کے تھے میں نشکادیا ہے اور قیامیت کے دن کسے نکال کرد کھا دیں گے ادر وه لیسے کھلاہوا دیکھے گا۔ نیزسورۃ کمعن میں انسان کی اُس وفٹنٹ کی کیعنبسنٹ يربيان كى سے كر لينے اعمال نامركو ديجھ كرجيان بوكررہ عبائے كا اور كے كا -مَالِ هِ نَاالُكِتُ لِا يُعْتَادِرُصَعِيْرَةً كَلَا كِينَةً إِلَّا أَخْطُهَا د آیت - ۲۹) بیکیبی کتاب ہے کہ نہ جیون کی بات کو تھیوڑتی ہے اور نہ بلى كونگر المسے تكف ركھاسہے ، جنائجہ اص وقت انسان سینے كسی قول وفعل كانكارنس كريك كا-

ہرانسان کے ساتھ العلانے اس کے دوسائٹی مقررکر رکھے ہیں۔ ایک فرشہ
ہے جو انسان کونی کی تعین کر ہے ہے اور دور اشیطان ہے ہوائس کو رائی کی تعین کر ہے ہے۔ صدیث شریعیٹ میں آتا ہے اِنگر المملک کِ لَمْتَدَّ بِابْنِ اُدَمُ بِیْک فرائے اللّٰہ کِ لِمَدَّ اِبْنِ اُدَمُ بِیْک فرائے اللّٰہ کی جب انسان کے دل بین کی تعین کی خبر بیا ہوتو اُسے مجھ لین چاہئے کہ اسے العلاک ہے جب انسان کے دل بین کی تعین کی جذب بیا ہوتو اُسے مجھ لین چاہئے کہ اسے العلاک ہے جب اسی طرح انسان کا دور سراسائٹی شیطان ہے جب کے متعلق مورۃ الزفرت میں گرز کی السّے کُون اُلْتُحَانِ اُلُّی بادسے انسی بندکر لینا فیکٹ کُ فیکٹ کُ اُسے کہ اور جو کوئی مندا تعالیٰ کی بادسے انسی بندکر لینا فیکٹ کُ اُسے بہ ہم اس پر ایک شیطان مقرد کر دیتے ہیں ، جو اس کا ساتھی بن جا ہے جہا کی ج

یشیطان بیشہ برائی کا طوف وعوت ویتارہ ہے، لہذا جس وقت النان کے دل میں برائی کا خیال پیدا ہو تو اُسے سمجے لینا چاہئے کر شیطان نے برائی کا طوف مائل کیا ہے بیٹ اور شر و تعصیت کے یہے ہوتی ہے جب تنی اور شر و تعصیت کے یہے ہوتی ہے جب تنی اور شر و تعصیت کے یہے ہوتی ہے جب تنی مرتی ہے ۔ یا د سے کہ کچھپی است یں جب دو فرشتوں کے علاوہ ہیں اور اُن کا حب دو فرشتوں کے علاوہ ہیں اور اُن کا کام صرف یہ ہے کہ ان میں سے ایک نئی کے اقوال وافعال فوط کر آ رہ تا ہے اور دو و سار مرائی کی باہیں درج کر آ جا آ ہے ۔

بهرحال جب ان ان کا اعال امرخدای بارگاه بین بیش سرگانواس بی درج بردے اعالی وحب رحم بوگا آفقیا فی جھٹ کے گئی گفتار عکر بین بر الفی کا گفتار عکر بین بر الفی کا گفتار عکر بین بر اکفی کا گفتار می کا استحال مواجو بینی دوجهم بین کرد اراور عادی کو رہیاں بر اکفی کا گفتار کا میں خوال دو این دوجه تبول میوا ہے مراد وہی دوفر شنتے ہیں جن کا ذکر گذشته آبت ہیں ہو جیکا ہے کہ افن میں سے ایک ان ان کر کی گذشته آبت میں ہو جیکا ہے کہ افن میں سے ایک ان ان کر کی گذشته آبت میں ہو جیکا ہے کہ افن میں سے ایک ان ان کر کی کر کا ان ان کر کی کر کا اور دو رساز بطور گواہ اس کا اعال نا مہ منت کے درگا ہ

کاموں سے روکنے فیالے ہوتے ہیں۔ مذنودکوئی نیکی کاکام کرتے ہیں اور ندوروں کو کرے نینے ہیں۔ یہ لوگ حمقت یہ بعنی صدسے برا سے والے ہیں۔ اللہ نے انتہ نے انتہ نے اللہ فی مسلت نے دکھی ہے گرامنوں نے ائسی کے خلاف علم بغیا وت بلند کررکھ ہے اس کے علاوہ یہ لوگ حمسی آئی ہوئے ہیں۔ انہیں اللہ اور اس کے مولوں کے احکام اور حزائے علی کی منزل کا بعین نہیں آئا اور بیٹھر اس شک وزد دیں بڑے استی میں جریونت دون خ سب فرض کہ انیاں ہی جب انان مرکم ٹی میں بل جائے گا تو چرکون آسے دوبارہ زنرہ کرکے حاب کناب جب انان مرکم ٹی میں بل جائے گا تو چرکون آسے دوبارہ زنرہ کرکے حاب کناب سے اور وہ ہمیننہ کے لیے منزل کے تی ہمیں حتی کی مورنت آگر ان کا کام تمام کر دیتی ہے اور وہ ہمیننہ کے لیے منزل کے تی من جاتے ہیں۔

الله الله الله المع الم أدمى كرمز اكا ذكر فرايا ب الله يحك كمع الله الْهَا اَخَلَ حِن خُص نے السّر کے ساتھ دورسروں کومی عبود بنا رکھاہے۔ اُن کی عبادت كرناب ياأن كوغداكى كسي صفت يس مشركيب كرتاب اس كى ندونياز دیا ہے یااس کو مافرق الاساب مدے یہ پکارا ہے، اس کو مربراورتصون تسيلم كمناسب والس كي محبود كمجى فرنست موسته من ادر كمي بنات ، كبي زنده ان ن موستے ہیں ۔ اور کھبی اہلے ستبور۔ بہرطال جس نے بھی الدیڑ کے سوا دو مول کو معرونباركماب فرايا فأكفيك في العَذَاب السيُّديد لي عض كرمخت ترین عذاب میں ڈال دو۔ فرایا پینخص نوکھتائے کرمرنے کے بعد کون زندہ ہو كالمرسم نے تبلادیا تھا كہم ٹی تیں ہے ہوئے متھارسے جم كے ذرسے ذرسے كواكمها كريمة تحميل دويارہ كھڑاكريس كے، ہم زان ك نين، ارادے اور مخفی چیزول کومی حلسنتے ہیں ، ہمیں بیمی علم ہے کران نی جیم کا کون سا ہزدکس مى من ملا يوا ب لنام مانيس مع كرنے يديمي قاديس - جانخ قامس واسے دن ایابی ہوگا اور بھر برنائنگر گزار، عنادی نیکے سے رو کے والے ، زبادتی كرين واله ،متردد اورمشرك كے بيے بنم رسيدگى كا محم بوجائے كا بحب أب

مشرک کی منزا سخت عذاب سے دوجار ہونا بڑے گا۔

شیطا*ن کا* انکار

ببلے عرض کیا ہے کہ مرانسان کے ساتھ اُس کا ایب ساتھی شیطان ہے جواش كورانى كى تلفتين كرتا رمهة ہے جب كسى مجرم كا اعمال نا مربيش موكا اور أسع بهم كالحكم بوكا تووة تخف إركاه دب العزت مي عرض كريد كا مولا كرم إ مِن این گماری کا خود دوردارنهیں ہوں میکرمیارشیطان مجھے ہیشہ ہمکا تاریج ، اور مجے رائی کی منتین کر اراجس کی وجہ میں نیرے راستے سے م الے گیا - لہذا آج میری مجلئے اس شیطان کوہزا دی مبلنے حس کی وسیے ہیں اس نتیجے ک مَا اَطَعَيْتُ دُقِهُ مِن فِي وَاصْ تَحْصُ كُورُتِي مِن نبيس لِحَالاتِهَا وَلَكِنْ كَانَ في صَلِل بُعِيدٍ عَبِدية نونودي كمرابى مِن دور مرا بوا تفا . اس قبيم كالضمون سورة البابيم من مي وحردب وفَالَ الشَّيْطُنُ لَمَّا قُضِي الدَّهُ رُسْد والميت ١٢٠) جب حاب كاب كا م كاكام مكل موجائے كا . توشيطان كے كا كر تحصارے سا عفر خدا كادعده توسياتها ، اورميار عده تم سيحبولا تفارمياتم ميكوني زور تونيس تفار لى الى يى ئے تمعيں كمراہى كى طرف بلايا تو تم نے بيرى است كو بلادليل مان ليا لهذا آج مجع الاست نذكرو ملكم لين آب كر الأست كرو . داي تعمارى فريادرى كرسكتا بول ، اورندتم ميرى . ميں اس بات كا انكاركرتا ہوں كہ بيلے تم مجھے شركيہ بناتے تھے۔ بیشک۔ آج ظلم کرنے والوں کے لیے دروناک عذاب ہے۔ اس كے بعدالت كا فيصلى ہوگاكر آج كمراه كرنے والے اور كمراه بونے والے مب کے سب جتلائے عذاب ہوں گے۔

حقیقت بھی ہی ہے ، ایک طوف الٹرکے نی امراہی علیہ السلام ، نوح علیہ السلام ، نوح علیہ السلام ، فوح علیہ السلام اومولی علیہ السلام وعیر سم اور سبب سے مڑھ کر نبی آخرالزا ان حضرت محصل السلام عقے مجلوگوں کو آن محصل السلام ہے محد الکارکوں کو آن محصل السلام ہے ہے گردوگوں کو آن کی بات کی نواس پربیتین کر ایا ہے جائے ہے گاروگوں کو آن کی بات کی نواس پربیتین کر ایا ہے جائے ہے گاروگوں کر ایا ہے جائے ہے ہے گاروگوں کر ایا ہے جائے ہے گاروگوں کر ایا ہے جائے ہے گاروگوں کر ایا ہے جائے ہی بات کی نواس پربیتین کر ایا ہے جائے ہے جائے گارے ہے جائے ہی بات کی نواس پربیتین کر ایا ہے جائے ہے جائے گاروگوں کر ایا ہے جائے گاروگوں کے بات کی نواس پربیتین کر ایا ہے جائے گاروگوں کر ایا ہے جائے گاروگوں کر ایا ہے جائے گاروگوں کی بات کی نواس پربیتین کر ایا ہے جائے گاروگوں کر ایا ہے گاروگوں کر ایا ہے جائے گاروگوں کر ایا ہے جائے گاروگوں کر ایا ہے گاروگوں کی جائے گاروگوں کر ایا ہے گاروگوں کر ایا گاروگوں کر ایا ہے گاروگوں کی گاروگوں کر ایا ہے گاروگوں کر ایا گاروگوں کر ایا ہے گاروگوں کر ایا ہے گاروگوں کر ایا گاروگوں ک

اس جم کی پاداش ہیں گراہ ہونے والے جہنے ہوسید ہوں گے۔ دوسری آیات ہیں آتا ہم کرجب یہ لوگ اعتراض کریں گے کہ ہیں تو ان لوگوں نے گراہ کیا جن کے ہم تا بع تھے توالٹ فرطئے گا کہ میں نے ہوایت کی تنام جیزیں شعا کے سسنے رکھ دی تھیں تمعیں انسان بنا یا بعقل وشعور دیا۔ فکھ کہ جاتے کھے کہنے ہی گافکو ڈیکڑ (المائڈ 19) تہا رہے پاس بشارت نیبنے والے اور ڈولٹ والے بھی آئے گرتم نے شیطان کی بات کو قبول کیا ، لہذا تم للازا سزا کے سختی ہو۔

خدانغالي

جب ان ن اور شیطان فدا تعالے کے مائے ایک دوسے رہالزام آرائی کریں گے۔ قال لا تعلیم میں گاری کو اسٹر فرطئے کا اب میرے پاس مرت جب کواکر و وَقَدْ فَدَّ مُتُ الْکِ کُمُ بالْکُ عِیدِ میں نے ترمتھیں دُنیا میں ہی وعیرم ناوی عتی تمھیں ہر نیک و برسے آگاہ کر دیا تھا گرتم نے اس وقت کی روائے اور کفر انشرک اور معھیت کے داستے پر جانے لیے۔ اس وقت کی پرواہ نہ کی اور کفر انشرک اور معھیت کے داستے پر جانے لیے۔ اب ہمھیں اپنی کارگزاری کا خمیازہ معگن پڑے گا۔ فرایا ، یاور کھو اسکا بیٹ کا کہ اس کے دائوں کو معالی اللہ کے دوائوں کو معاف نہیں ہوتی یعنی میرا فیصلا الل ہونا ہے دل سے کھڑاور شرک کرنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا ، اور جو لوگ سے دل سے ایمان لائے۔ وہ عزور فداکی رقمت کے مقام ہیں ہینچیں گے ۔

ادراس کانتحربی اداکرو، اوراگراس میں کوئی با ٹی نظرائے تواس کے بیلے اپنے آپجو طلمسنت کمدور یہ نمہاری اپنی کارگزاری ہے ۔ بوتم نے اپنی نیست اور ارا د بے

ه. ت. ۳۸ آیت ۳۸ ۳۸ ۳۸

خسستر ۲۱ درس پنجم ۵ سرسر بر هدر در درسری سرسر ر

يَغْمَ نَقُولُ لِجُهَنَّمَ هَلِ امْتَكَنِّتِ وَنَقُولُ هَلَمِن مَّنِيْدٍ ۞ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيْدٍ۞ هٰذَامَا تُوۡعَدُوۡنَ لِكُلِّ ٱقَابِ حَوۡمِيۡظٍ ۞ مَنۡخَشِى الْرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ وَجَآءِ بِقَلْبٍ ثَمُنِيْبٍ ۞ إِدْخُلُوْهَا بِسَلَمْ لَالِكَ يَعُمُ الْخُلُودِ اللَّهُمْ مَّا يَشَآءُ وَنَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ۞ وَكُمْ اَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنِ هُمُ اَشَدُّمِنُهُمُ بَطُشًا فَنَقَبُوا فِي الْبِلَادِ ۚ هَلُ مِنَ تَعِينُمِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذُلِكَ لَذِكُمْ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْكُ آوُ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَشِّهِيْدٌ ۞ وَلَقَدُ خَلَفْتَ الْسَكُمُ وَالْ رَضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي يُسِتَّنَةِ اَيَّامِرِ عِلَى وَّمَا مَسَّنَامِنَ لِلْعُوْبِ 🕝

تن جسہ انہ بن کو وہ کے گی کہ کچھ اور بھی ہے ؟ کیا تو معمر چی ہے ، تو وہ کے گی کہ کچھ اور بھی ہے ؟ اور بھی ہے گا اور قریب کر دیا جائے گا جنت کو متقبول کیلئے وہ اُن سے کچھ دُور نہیں ہوگی آ یہ وہ چیز ہے ہے جب کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا ہر ایک دھڑے کے بیا جا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا ہر ایک دھڑے کے بیا جس جو گڑر کھنے اور حفاظت کرنے والے کے بیاج جس کا جو گڑر

کی رحان سے بغیر دیکھے ، اور لایا وہ رجوع کرنے والا ول ( کھ رحم ہو گا) واخل ہو جاؤ اس بب سلامتی کے ساتھ، یہ ہے ون ہمیشہ سے کا 🖫 ان کے لیے ہو کا جو وہ چاہی گے اس میں ، اور ہارے پاس اور بھی زیادہ ہے ا کور بہت سی ہلاک کیں ہم نے اس سے بیلے جاعتیں جو ان سے زیادہ گرفت والی تغیں ۔ بیں وہ کمید کسنے لگے شروں میں ، کیا ہے کیں عبا گئے کی مگر 🕝 بشک اس میں البتہ یادد ان ہے اس شخص کے لیے جس کے اند دل ہے یا اس نے کان سکائے ہیں اور پور ول سکا کر سنتا ہے 🕲 اور البتہ تحییق ہم نے پیا کیا آسانوں اور زمین کو ادر ہو کچھ این کے درمیان ہے جھ دین کے وقفے میں ، اور نىيى بىنچى بىل كوئى تىكاوك

جس ون مم منم سے كى كى تو عركى سے ؟ كَ تَفْقُولُ هَلُ مِنْ مَنْ مَنْ يُدِ توده كيد كى ، كچيدمزيدهي جاسيد وسيع دعريين دوزخ كاپيد ندي عجراموكا. اور وہ جوش مارتی ہوئی مطالبہ کریگی کراس میں تحصر ند لوگ ڈاسے جایئ ۔ بخاری مُناہِم اور ترندی شریعی کی دواست میں آنا ہے کہ جنم برابر بدیمطالبہ وہراتی سے گی کیو کمراس می ابھی بہت سی حکرخالی ہوگی ۔ بھرالٹر تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھیں کے توجیزم رکار اسط كى - تطقط بعنى بس براب من يُرْبِوكني . يه حدميث أكرجي سيح بسيد الكي اسلمل كو متشابهات میں شمار کیا جا تاہے۔ بعین السّٰرتعالیٰ کے فترم محصے کو انسان کے فترم مکفے برمحمول منیں کرا جا ہے کیونکہ اللہ تعالی ترجیم آدر جہت سے یاک ہے اور اس كانيا ارشاد ب كيس كيمتُولد شكي والثوري - ١١) اص جبي كوئي يرز نہیں ہے جب کے ساتھ اس کی مثال بان کی جاسکے ۔ لہذا ہیں ہی اعتقاد رکھنا عابية كرالتدتغالى اياقدم دورخ مي واليس كم كراس كى كيفيت مارى ادراک سے باہرہے۔ جیباعلی اُس کی برشان کے لائن ہوگا وہ اپنا قدم رکھیں گے۔اسی طرح الٹرکی بندلی جیرے اورع بٹن بیستوی ہونے کا ذکر ملی آتاہے مگرېماس کی کیفیت کوندیں جان سکتے - پس ان اشیاد پر ایبان ہی لاناچاہیے۔ كرب بالكل درست ہے جدياكہ الله تفالى كى ثنان كے لائت ہے ۔ ا ماشاہ و لى اللہ محدث دملوی کی حکمت اور فلسفے کے مطابق اس کواس طرع سمحنا جا ہے کے الترتعالى كولى خاص قيم كى تجلى جنم مردا العاكا - جي قدم كف سن تجيركي لك ب جہتم می بوجائے گ اور وہ سزیرمطالبرسی کرے گی۔ یہ توجینم کا حال بیان کی گ ہے، البتہ جنت کے ارہے میں سنداحد کی روایت میں آتاہے کر جب تام جلتی جنت میں داخل بوجا میں مے تو کھے طابہ عمری خالی ہوگی۔ عفر کھے عرصة ک توقف ہوگا۔ اور اس کے بعد الٹرنغائی جنٹ کوئے کمہ نے کے لیے کنی اور مخلوق كويد كركے اس مي داخل كرفيے كا ـ اس كے بعد جنت كے متعلق ارشاد ہوتاہے وَاُذَلِفَتِ الْحِكَةُ ا

جن*ت کی* ذربت

رالمتقِّقِينَ عَيْرٌ بَوِيْدٍ اورمبنت كومتقيوں كے قريب كردياجائے گا اور وہ اُن سے مجھے دور نبیں ہوگی۔ جنت کی قربت کی دوصورتی ہوسکتی ہیں۔ پہلی صورت کی مثال سورة الباسم من موجود ب يَوْمَ شَبَدُّلُ الْأَرْضُ عَنْيُكَ الْأَرْضُ عَنْيُكَ الْأَرْضِ صاب كآب كى منزل كے بيے يہ زمين تبديل كردى جائے گى اور اس كى ملك دورسى زمين فائم كى جائے كى - بيم اكركس تخف كے عن يں ياس كے خلاف كوابى كے ليے موجودہ زمین کے کس محصے کی عنرورت بیاے کی قراش کو بھی حاصر کر دیا جائے گا۔ اس طرح برزین کھی قابلِ انتفال بن جائے گی۔ اسی طرح جن متعیوں کے بیلے جنت كَمَا فيصله بُوكًا ، جنت كوان بك قريب كرديا مائے گا. يا دوم ي موت میں بیمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ جنتیوں کو مبنت کے قریب ہے جایا جائے كَالِدِ اللَّ سِي كِمَا عَلِيهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال یہ وہ وعدہ ہے بچہردم بھنے والے اورمغا ظنت کرنے والے کے گیا کے جاتا عقاء اَقَابُ كامعیٰ خداتعالیٰ كی طرف رجوع سكف والا بعی نی كرنے والا ب اورني كي تعلق التركارشادب إن الله كأمن بالعدر لوالإحسان دالفل-٩٠) بي فنك الترتعالي عدل اورنيك كرف كالحكم دييا ب- اور ميم محم دینے کے بعد اُسے بینی نہیں میور دیتا مکراش کا دعدہ ہے وَاللّٰهُ مَجْتُ الْمُحْسِنِيْنَ (اَلْعِمْون ١٣٢٠) التُرتغاني بي كرف والول كوليسندكر اسب -اسى طرح سخيظ سيے مراد خداتنا لی کی مدود کی سحفاظت کرنے والاہے۔ المتر نے سورة توريمي ايان والوك كى ايك صفت يريمي بيان كى ب والخيفظوي لِحُدُّوُدِ اللَّهِ داليت -۱۱۲) كرالتُّركى صرول كى مفاظنت كرنے والے بوتے بي، بعنى تمام فرائض و ولببات كواداكرنة بي، ياكيزه اخلاق اور مجيع عقيره ر کھتے ہیں ۔ کفرائشرک اور محصیت سے نیجتے ہیں۔ عدل وانضا ف کی منزل كوظ كرت بي المنت عبرالفا درجيلاني في تقوى معنى صدود الله كى مفاظمت كى تعريفى غينة الطابين مي سيان كىست كمتنى ومى خض بوكا يوعدل و انصاف پرقائم ہوگا ،غرضیکرجنت ہردیج رہے کرنے والے اور مفاطت کرنے والے شخص کے قریب کردی جائے گی ۔

الترفيديمي فراياكر منت أس تخف كے بھي قريب كردى جلائے كى مَنْ خَشِي الْرَّحُلُ بِالْغِيْبِ جِ بغير ديك السَّر نعالى مع وَرُكِا - أس في كاب البي كويرها، التركه احكام لم غور فكركيا . ابني فطرت سليم العقل كور في كار لاما ، خداتفال كى تشريعيت اور احكام كريجاسمجركر اش يرعل ببرا يوگيا ، تو ده گويابن تيج خدا ئے رحمان کے عذاب سے ورکی اور اس نے نکی کا راستہ اختیار کریا - انٹرتعالی نے مومنوں کی تعربیت ہی یہ بیان کی ہے و کیٹے ہوئے کا الغیاب کر دہ غیب برامان کھتے ہیں۔ اسوں نے نہ خدا کر دیکھا ہے ، نہ نزول وجی کا مثا پر ہ کا ب انهول نے جنت اور دوزخ کوعی نہیں دیجھا اور نہی انہیں فرشتے نظرائے ہی وہ ان تمام چینروں ہرائٹر کی کتاب بلط کر، نبی کے بتلانے ہراور اہل بی کی تبلیغ کی وحرکستے ایمان لائے ہی اور بہی بن دیکھے ایمان سبے اور الیے ہی لوگوں کے متعلق فرایا کہ جنت اک سے قریب کردی جلئے گی، نیز فرایا کرجنت اس مخف کے بهي قريب كردى عائي وتحباء يقلب فينيب جوالترى طرف رجوع ركهن والإ ول مے كرماصر ، وا - ظاہرے كم استرته الى كى طرف رجوع كھنے والا وي شخص مج جوبغیر میصے اس برایان ہے آیا اور بھائس کے احکام کی خلاف ورزی سے ورا دا ادر نني كى طرف راعنب رام .

بہرطال بنت مکورہ لوگوں کے قریب کردی جائے کا والی کو کھم ہوگا۔

اُدُخُکُو کھا دِسکالِ اس میں سلائی کے ساتھ واخل ہوجاؤ۔ بیال تھیں ہرتم کی سلامتی اورلمن نصیب ہوگا۔ فالیک کیونہ الحفظ کے اور بیال سے باکہ کا دن ہے اب تم اس جنت میں ہیشہ ہے لیے رہو گے اور بیال سے بکا ہے نیں جاؤگے۔ شاہ عبرالقاور کھھتے ہیں کہ اس دِن طنے والی نعمتیں والتی ہول گی اس سے بہلے توکسی بات بریم ہو آؤ نہیں تھا بعنی ان ان کو طنے والی مراعات مرکمی جنی سے بہلے توکسی بات بریم ہو آؤ نہیں تھا بعنی ان ان کو طنے والی مراعات مرکمی جنی

عبنت ميں وانفل

ہوتی رہتی بھی مگریجنت ہیں تہنچ عبانے سے بعدو ماں کی مغمتوں مثلاً صحت اشیاب فراي كَهِ مُرَكِما يَشَاءُونَ فِيهُا أَسْ جنت مِن وه بوجابي كم انديرط صل ہوگا۔ وہل ان کی من مانی مردی ہوری ہول گا۔ وَلَدُیْنَا مَنِدِیْدُ اور تاریاں اُل کے لیے مزیر بھی ہے . بعنی اک کی این خواسٹات کے علاوہ خود النز تعالی اپنی مرضی سے مى اك كوعطا فرائے كا - مزيد سے ايك تويد سراد موسكتى ہے كه ولى برجيز باافراط بوگی اور اس میں کوئی کمی واقع نبیس بوگی . اور بعض اس کوسورة يونس کی آئيت - ٢٧ كة تناظر مي ميك بي مهال فركا لِكَذِينَ اَحْسَنُوا الْحُشْنَى وَنِيَادَةً كُرْمِن لوگوں نے دنیا میں رہ کرنی کے کام انجام نیے امنیں اُن کی نیچ کا ہرا ہوا برا سلنے کے علادہ کچھ مزید بھی لیے گا۔ حدیث الشرایف میں آنا ہے کہ الشرفزائے گا لیے جنتيد إمي في معنى تمام نعتي عطاكردى بي مي كي كجيمزير بقى دول وجنتى حيان ہوكرع ص كريكے ، يرورد كار! تونے بي تام نعتول سے فوازا ہے۔اب مزيد کیا ہوسکتا ہے ؟ اس وفت التر تعالی حجاب الطا کر اپنی تجلیات سے دیار نصیب سندایس گے ، میں زیادتی ہوگی ہوتمام نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی ، ہو مورابل جنت کو دیارالی سے حاصل ہوگا۔ وہ کی دوسری فعت میں نہیں ہوگا بهرحال خداتعالی کاید دیدارعام ایبان والوں کرمفندیں ایک وِن نصبب بوگی ادرمقربین آلی صبح شام اس نعمن سے ستفید بھرں گئے۔ اکے اسٹرتعالی نے قیامت کے منحرین کو تبنید فرائی ہے۔ ارشادم والی وَكُوْ اَهُلَكُنَ قَبُكُهُ مُ مِنْ قُرُنِ إِن سے بِيلے ہم نے كُنِّي ہى قوموں كو بوك كيا هُنْ اسْتُدُّ مِنْهُ وَ بَطُسُاً جَوَانِ كَى وَالرّل سِي زياده كُرفت ولي تھے بيلى قرمي الى اورحباني مردولى ظ مع عربول يرفرقيت دكھتى تقين سورة سابى التليف فرايا وَمَا بَلَغُول مِعْشَارَ مَا أَتَيْنُهُ مُ راتيت ١٥٥) ال مك دالوں کوتو ہم سنے اُن کا پوشوشیر تھی معطا نہیں کیا۔ جب وہ ہماری گرفت سے

<sup>مئرین</sup>ے لیے تنبیہ

نه في كيكے توان كى كياچىتىت ہے جويد اتناع ور وتكركر كہے ہيں . ان اقوام سے عا و، ثمود، فرعونی ، كلدانی اور آشوری وغیره مراد بی جن كد الشرسنے ببت كيے ديا . مگروہ افرانی کی یا دائش می صفح بہتی سے نابود کر دیے سکتے فرایا ان کی حالت پہتی فَنُقَبُوا فِي الْبِلاَدِيم وه شرون كركرياني كله تقيعي فختف شرول من وہ خرب میش وآرام کی زندگی بسركر كے نصے . بعض فراتے ہي كر نقب سے مرادسفركمذا بين وه ونياوى مفادكے بلے دورونزدكي سفركرتے تھے . ا ج کل توسفری تیز ترین سواریاں میسر ہی اور لوگ خوب سفر کرتے ہی گراکسس زمانے میں بھی وسائل کے مطابق یہ لوگ بڑے بڑے تجارتی اورسیاحی سفر کرتے تھے مُرْجِب بِمارى كُرفت آئى توفرايا هَكُنْ مِنْ كَلِيْصِ كَانِقَى أَنْ كَيْ يَلِي كُنُ عَالَيْاه ؟ مطلب يركرجب اكن يرمعيبست آئى ترييركوئى اك كوبجانے والانيس تفا اور وہ مب ہلاک ہوگئے۔

كانتقام

اس سورة مباركه مي بيان كرده تمام باتول كيمتعلق الترتعالي كارشاق إِنَّ فِي دُلِكَ لَذِ كُرِي لِمَنْ عَانَ لَهُ قُلْبُ عَنْك اسمِعْدواني يعنى غور وفكر كامقام ب السخف كے ليے س كے يينے بي دل ہے .قلب كا اطلاق عقل بريمي موالب مفرين فرطت بي كرفلب اورعقل شتركي چيزي بي . ادراس مين دماغ بمى شامل بوتاب - السرف سودي اور فوروفك كاماده دماغ مين ركها ہے اور عل کا مادہ قلب کے ساتھ والبتہ ہے اور اس طرح یہ دونوں آئیں میص طلے میں زوعل یادماغ بغیولیے میل سکتا ہے اور نہ فلب بغیرعقل کے کام کرسکتا ہے تمام مذبات مجت ونفرت اورعقيده وعزم كاتعلق قلب كيرساخف كيؤكم يه مركز اخلاق ب . اكرقلب بجرا جلت توسا دالجيم يحرفه باناب اوراكر قلب درت ہوتوسال جم درست رہتاہے۔ بہرطال فرایکرینصیحت ہے مگراس تخص کے لیے جودل ودماغ كو رفية كار لاكر مجيع موديا ہے.

فرایا کرقرآن پاک یا اس شخص کے بیے نصیحت ہے اُو اُلَقی السَّمُعَ وَهُو شَبِهِيْدٌ جَوَكَان مُنَاكِرَاوردِل كُوعاصرُكرك إنت كوسنتاہے - بات كوسمجھنے كے

دوہی طریعے ہیں، یا توان ان دوسے کی اِت کو غورسے سے یا بھر محقل کو دوئے کار الاکر بات کو سے ما بھر محقل کو دوئے کار الاکر بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے اور جب کی پینے راجی طرح ذمن نثین ہو ملے تو بھرائس کے مطابق علی بھری کہے ۔ بوشخف نہ تو دول دمبان سے بات پر عفر رون کو کر تاہے اور دہ کی بات کو کان مگا کر شنتا ہے ، اس کے لیے وال مبان کے سوا کھے نہیں ہوتا۔

خداتعالی تحصکارٹ مسحیات

الكى آيت مي الترتعالى في آسان وزمين كي خليق كا ذكركر كے اپني قدر كااظهار فرطابي وَلَقَدُ خَلَقْنَا السَّما فيتِ وَالْكَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمُ ایگام اورالبتر تحقیق ممے نے آسانوں اورزین کواور حرکھے ال کے درمیان ہے جھے دِن کے وقفے یں پیاکیا ۔ اس خلیق کا ذکر قرآن باک بی سب سی ملموں ہے آیا ہے ۔ مگر الترنے بیال بریمن جید ونول کا ذکر فرایسے اس سے چیس مکھنے کا یہ وال سازیں بونظامتمي كايداكروه ب المكرالترك دن كامقدار كمتعلق سورة الوالعبدة یں ہے .الله تفالی زمین و آسمال کے ہرکام کی تربیر کرتا ہے . بھروہ اس کی طرف صوركرك الله فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدُارُهُ اللَّهُ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ اكب روزحب كى مقدارتهما كريشار كيمطابن اكب مزاربس بوگى-اسى طسرح سورة المعارج مي ارشا وفرما ياكم كا فرول بيمطلوم عذا ب آف والاست حب كى طرف نرشتة اورجبريل المين عروج كري كمي في يوم كان مِقْدُ ارُهُ خَمُسِينَ اَلْفَ سَسَنَةِ داتيت - ٢) ايك ون يرص كمفدار بيس مزارسال كے برابر ہے۔ صربت شراعی میں می آنا ہے کہ فیاست کا دن بچاس ہزارسال کا ہوگا - جھ دین سے کتنا عرصہ مراد ہوگا ۔ حبس ہیں انٹرنے زمین و آسمان اور اُل کے دیمسیان ى چېزول كوپيدا فرمايا ـ وه توتمام كاننات كو اتا فائا پيدا كر نے يريمي قادرے لكين كسي صلحت كى خاطراس في جيدون كے وقعذي كا ننات كر خليق كيا مبرال ذبالكهم نے اندر جمعون میں پرافر کا وصًا مُسَّنَا مِن لَعْقُبِ بعمر مِن رنے کی وسے کوئی تھ کا دے محسوس نہیں ہدئی ، کوئی کا م کرکے تھا

مانا ترمخلوق كا عاصه ب- انسان مويا مانوركج عرصه كام كرف ك بعد أرام كى صرورت محسوس ہوتی ہے۔ جب آدمی سوجانا ہے تواس کے تولی عیرسے بحال ہو کر دوباؤ کام كاج كے قابل موماتے ہي مگرائٹر تعالى توان جيزوں سے ياك ہے ۔اس كا واضح فران ہے لَا تَا مُحْدُهُ سِنَةً وَكَا نَوْمُ (البقرة - ٢٥٥) كے تدن اونگھ آتى ہے اورنہی نیند، لیزا اس کے تھے۔ جانے کا سوال ہی بیدائیں ہوتا۔ اس ضن بب بشیل کی روایت نا قابل قبول ہے کہ النظرفے آسال اور زمین كوجيدون من بداكيا اور بيرساتوي دن آرام كيا . خدا تعالى كے بار سے ميں بيغلط تعكو ہے۔ خداتعالی توقادر مطلق ہے ، وہ قوت کاسر شمہ ہے ، لبذا مستحمادات ہونے یا اُس کو آرام کرنے کا سول ہی بیدا نہیں ہوتا ۔ والی کوئی تھے کا دیا۔ کوئی نىنداوركونى اونكونىي، وەضعف آورغجز سے ياك ہے - لندا الله تعالى كايبى فران برجن ہے کہ آسان اور زبین کے درمیان کی چیزوں کو ججدران کے وقعنی بداكد نے كے بعد أسے تعكاد ط محوس نيس بوئى -

قب ۹۰ آیت آیت ۲۵۲۳۹

خست ۲۶ کا درس ششم ۲

فَاصَٰبِ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحُ جَعُدِ رَبِّكَ قَبُلَ طُلُوعِ الشُّمُسِ وَقُبُلَ الْغُرُوبِ ۞ وَمِنَ الَّيُـلِ فَسَيِّمُهُ وَادُبَارَ السُّجُودِ ۞ وَاسْتَمِعُ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنُ مَّكَانِ فَرِيْبِ ۞ يَّوُهَ يَهُمَعُونَ الصَّلْيَحَةَ بِالْحَقَّ ذٰ لِكَ يَهُمُ الْخُنُرُوجِ ۞ إِنَّا خَنُ ثَخَهُ وَنُمِيتُ وَلِكَيْنَا الْمُصِيْرُ ﴿ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُ مُ سِمَاعًا ﴿ ذَٰلِكَ حَثُرُعَكِنْنَا يَسِيرُ ۞ نَحُنُ ٱعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا اَنْتَ عَلَيْهِ مِ جَبَّارِتُ فَذَكِّرُ بِالْقُولُانِ مَنَ يَّكَافُ وَعِيْدِ ﴿

تنجہ ، بی سی صبر کریں دائے بینیمبرا) اُن اِتُوں پر جو یہ وگ کہتے ہیں ۔ اور آب تیسے بیان کریں اپنے پُردگا کی تعربیت کے ساتھ سوری کے طلوع سے پہلے اور غروب سے پہلے آل اور کچھ دات کے وقت ، آپ اس کی تیسیع بیان کریں اور سجدول کے بیٹے بھی ﴿ اور سجدول کے بیٹے کو میٹے کو اور کالا قریب کان گا کہ نیں سجب دن پہلانے کا پہلانے والا قریب سے آپ ہوگ بیٹے کو میٹے طریقے ہیں ، اور ہم ہی موت طاری کرتے ہیں ، اور ہی موت طاری کرتے ہیں ، اور ہم ہی موت طاری کی کرتے ہیں ، اور ہم ہی موت طاری کرتے ہیں ، اور ہم ہی موت طاری کرتے ہیں ہیں کرتے ہیں ہی کرتے ہی ہی کرتے ہیں ہی کرتے ہیں ہی کرتے ہیں ہی کرتے ہی کرتے ہیں ہی کرتے ہیں کرتے ہی کرتے ہیں ہی کرتے ہیں ہی کرتے ہی کرتے ہی کرتے ہیں ہیں کرتے ہی کرتے ہیں کرتے ہیں ہی کرتے ہی کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہی کرتے ہی کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہی کرتے ہی کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہی کرتے ہی کرتے ہیں

ہی اوٹ کر آنا ہے ﴿ جن الله عن ہو جائے گا زین الله است وہ وارٹے ہوئے اس سے اہر ایش گے۔ یہ اکھا کرنا ہم پر آسان ہے ﴿ جم خرب جانتے ہیں الله الله کرنا ہم پر آسان ہے ﴿ جم خرب جانتے ہیں الله الله کو ہج یہ اور نہیں آپ اِن الله کو ہج یہ راد نہیں آپ اِن ایک ساتھ اس طخص کو ہج خوف کھاتا ہے میری وعید سے ﴿ اِن الله طُحْفُ کُو ہِ خوف کھاتا ہے میری وعید سے ﴿

نواس مسلے میں الترتعالی نے مصنور نبی کرم صلی الترعلیہ وسلم کو صبر واستعامت کی " تا از این اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ علیہ وسلم کو صبر واستعام ت

تعین فرائی اور تبیع و تحبیر بیان کرنے کا حکم دیا ساتھ ساتھ بعب<sup>ض</sup> بعدالموت کائمی کچھ حال بیان فرایا ہے۔

اراثاد بوالي فَاصْبِي عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ بِي آبِ صبر كري

صبرواستفامت کا دمن تفامے رکھیں کیونکہ ایک وقت آنے والاہے جب اسب کی تنام تکالیفٹ دور بوجائی گی اور آیب ان بہ غالب آعائی گئے -

عى زندگى مى بنوت كے بالخ سات سال گذر بھے تھے جب يرمورة مباركم

ريت دنط<sup>را</sup>يا

صبري "لمقان

ازل ہوئی مشرکین کرحضورعلیالسلام اور کے منے والوں کوظلم وجور کانشان بنا سے تهے- إن حالات ميں اہل ايان كا دل برداشتہ ہوجا نا فطری امرتھا گرانٹرتعالی نے مبر کی تعین کی میرست ملی حقیقت ہے۔ دین البہمی اور مهارے دین کا بھی برایک ام اصول ہے۔ دیگریڑے بڑے اصواوں میں خداکی ومانیت یرامیان، السر کا ذکر اس كانتكر، شعائرال كي تغليم اورنماز وغيره شال مي بقبر مختلف مواقع بركياعاتا شلاصبر کے بغیر خدا تعالیٰ کی اطالعت بھی نہیں ہوسکتی۔ نظم ونسق کے قیام کے لیے صبری صرورت ہوتی ہے . بینے جنریات برقابر یانے کے بے صبرالادم ہے مشکلات اورمصائب کی آ مربہ جرج فرع کی بجائے صبرکرنا صروری ہے۔ تكاليف يرصبرك ذريع مى قانديايا جاسكة ب-سورة البفتره مي الترتعل Vارثنادب يَاكِيُّهُ كَالَّذِينَ الْمُنْوَاسُتَعِينُوُا بِالصَّنْبِ وَالصَّلْ لَوَةِ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الْعَسْمِ بِينَ رَأيت ١٥٣) لي ابيان والو إصراور نماز ك سا عقر مددلو ، کیونکم الله تعالی بهیشه صبر کرنے والول کے ساتھ ہو تاہے۔

ن نیاز اور ک کبیع دخمید س کو

نیازیں چزکر کسیسے وتحیہ دونوں چیزی الی عانی ہیں ، اس میصفسرن نیاز میں چزکر کسیسے متحتقت نمازی ہی مادلی ہیں تنبیع سیمتعلق مفسرن سمے۔

وترع نياست

زنره موكراس آوازى طروت على يولي سيئه والغرص إ الشرف فرما إيه وه دون موكا. جَنْيُ كَيْتُ مَعُونَ الصَّيْحُ لَةَ إِلَيْ حِنْ مِن يراك ابدين كومع طريقت سَيْں کے۔ ذٰلِكَ يَقِعُ الْحَشْرُةِ اور قبروں سے نسكنے كا ہی دِن ہوگا - بھر سب اوگر مشرکے میدان میں جمع ہوں گے اور صاب کناب کی منزل آئے گی -فرايا، يادر كمو إلَّا يَحُنُ نَحْيُ وَنُومِينَ عِي الله مِي زنده كرت مي در ہم ہی موت نیتے ہی کواکیٹ نکا المکھیسیگ آورسب نے ہماری طرف ہی لوٹ كريه ابد وزيايراس دن ك بات ب- يَقْعُ تَشْقُقُ الْأَرْضُ عَنْهُ مِ سِسُلِعًا جس دن وَمِن مِيتُ عائے گی اورطبدی سے یہ دوارتے ہوئے اسسے باہرآئیں گئے ۔ بعنی جب قبری بھیٹ جائیں گی تولوگ وہاں سے نکل کر دوڑتے بوئے آنے والی اواز کی طرف جلیں گے . سورۃ المعارج میں فرمایا کیؤم پیجن جو ن مِنَ الْأَجُدَاثِ سِرَاعًا كَانْقُ مُ إِلَى نَصُبِ بُوُفِضُونَ رآبیت -۳۳) حس دن برلوگ ابنی قبرول سے طبری سے نکلیں کے جیسے تیر لینے نٹےنے کی طرف مباتا ہے ، اس طرح سب لوگ مشرکے میدان ہیں جمع ہم حبایش مرین ہارے ہے اِنکل آسان ہے پیلے بیان ہو پیکا ہے کہ الٹرنے فروایا ،ہم جانتے میں کہ ان نی جم کا کون ساحصہ زمین کے کس جصے میں موجود ہے ، ہم ولی ل سے ورے ذرے کو اکھا کرکے ان فی صورت میں دوبارہ کھٹا کر دیں گئے ،اورایا كرنا جارب يركي وشوارنس اس كے بعد صاب كتاب ہوگا - اور بجر حزاياسزا کے فیصلے ہوں گئے ۔ قبارت واردن زمین مے بھٹنے سے متعلق حصنورعلیالسلام کا ارشا دمبارک ہے اَنَا اَوَّلُ مَنْ تَنْشَقَّ الْاَرْضَى عَنْدُكُم اُس دِن سبسے بیلے میری

قبرى زمين بيھٹے گی اورمیں اپنی قبرسے نکلول گا۔ اور پیرائسی وقت اکٹسی حکیّۃ مِّنَ الْجِیَّۃِ بِمجھے جنت کو دبس بہنا دیا جائے گا۔ جب کہ باتی متام لوگ برمہنم وظ بھرجب منظر کے میدان بی سب لوگ اکھٹے ہوں گئے تومب سے پہلے حضرت ابراہم علیہ السلام کو لیاس میناما علیے گا۔

> نسل*ی کا* مضمون

کہ کے صفورعلیالسلام اور آئے ہیرد کاروں کوتسلی مینے ہوئے فرایا بھی اعلم جِمَا يَقُولُونَ يَهِ كَافِرَاوِرُسُرِكَ جِرِباتِي كريتے بي بم انبين خوب جلنے بي يم إن كے اقوال وافعال اوران كے الدسے اورنيت سے بھی واقعت ہيں آب كى ہمیشری خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح میر لوگ ایان سے آئیں ،مگریاد رکھیں وَمُا أنت عكيهم بجتار آب ان يركن جاريا واروغة تونيس بي كران كوزبردى منواليس كم - آب كاكام توسيعام حق بينجا دنيات - جيسے فرايا فائما عكيك الْبِلْغُ وَعَكِينَا الْجِسَابُ (الرعد-٣٠) بيشك الكام كومينيا ديا آب كاكام ب اور معرصاب بین ہمارے فیے ہے۔ نیامت کواسے نیس برجھا عائے گا کہ یہ لوگ ایان كيول نهيس لائے مكه برتو ان سے اوجها مائے كاكم تم نے ایان كوكيوں قبول كي الله نے یہ فیصلی است فرادی ہے۔ لا اکٹا کہ فیف الدین دالبقرہ - ۲۵۱) دین میں جبرنيس ہے كوكى كوزىردىنى اسلام مى داخل كردا عائے . يا توشرے صد كا معامله سبت والركسي كي مجهر وين كى حقايدت أعاتى سي توده ابن مرصى سداسلام قبول كرك ورندكسي يرجيرنيس بوكا. سورة يونسس بي الشرف صفورعلياللام كو مغاطب كريك فرايب أفاً مُنْتَ مُنْكِنَى النَّاسِ حَتَّى لَكُونُ فُوا مُؤْمِنِينَ لَا دایت - ٩٩) کیا آپ لوگوں کو ایمان لانے پرتجبور کریں گئے ؟ نہیں آپ کا پرکام نبیں ہے۔ آب نصوت کردی، السركا بنام بنادی اگركوئی قبول كراية ہے توأس كا اینا فائدہ ہوگا ، اور اگر نبیر كرتا نوعيراً أكرميرے ياس ہى ہے ميں خود اس سے نیٹ لوں گے۔ لندا آپ کا فرض یہ ہے فَذَکِرُ بِالْفَقُولَانِ آپ قرآن کے دريع لوگوں كونصيحت كردي ، خلاكا قرآن باه كرمنا دي ادرفيصله الى كى موالم يد ر محبور دی کیونکہ وہ لینے نفع نقصان کے خود ذمہ دار ہیں .

البته بات يه ب كرنصيحت وي تخف بكرات كامَنْ بيكا عي ويويد

جومیری وعیرسے خوف کھا تا ہے . بوشخص اس بات سے ڈرگیا کہ التر تعالی کفر ادر شرک کرنے والول کومعا من نہیں کرے گا ۔ اس کے پے آپ کی نصبحت صرور كاركم يوكى اوروه ايان سبول كري كا-اورس بس يرخون بي نبيل يوكا - وه

اب كى بات سے منا تر نبيں ہوگا ۔آپ كوائس كے حال يرجيور ديں۔ ببرحال فرايا كراب كافريسيريب كراب نصيحت كردي اورالترك احكام كى ياد دافى كوا دين ، كيرخوب خدائكف والانخف ايبان كوقبول كرسك كا بنياد كے علادہ ترجمن مضورملیالسلام کی نیابت کافریعند انجام دے رہاہے - وعظ و نبینغ کا کام مرراج دین کی دعوت بیش کرد م ہے ،اس کا بھی بیٹی فرض ہے کہ وہ قرآن کے ذریعے

لوگرل کونصیحت کرتا سے اور التراوراس کے رسول کے احکام بینجا آہے . اش كا فرض اوا بوجائے كا ،كے مان يان مان مخاطبين كاكام ہے ، وميلے كردر مے خود ذمر دارمی . فرایا آپ و شمنوں کی مشرار توں کے مقالمے میں صبرے کام يس، فدا تعالى كى حدوثمنا بيان كرين اورنماز اور ديجيعبادات بين مصروت ربي الشرتعالي آب كاحاى وناصر بوركا-



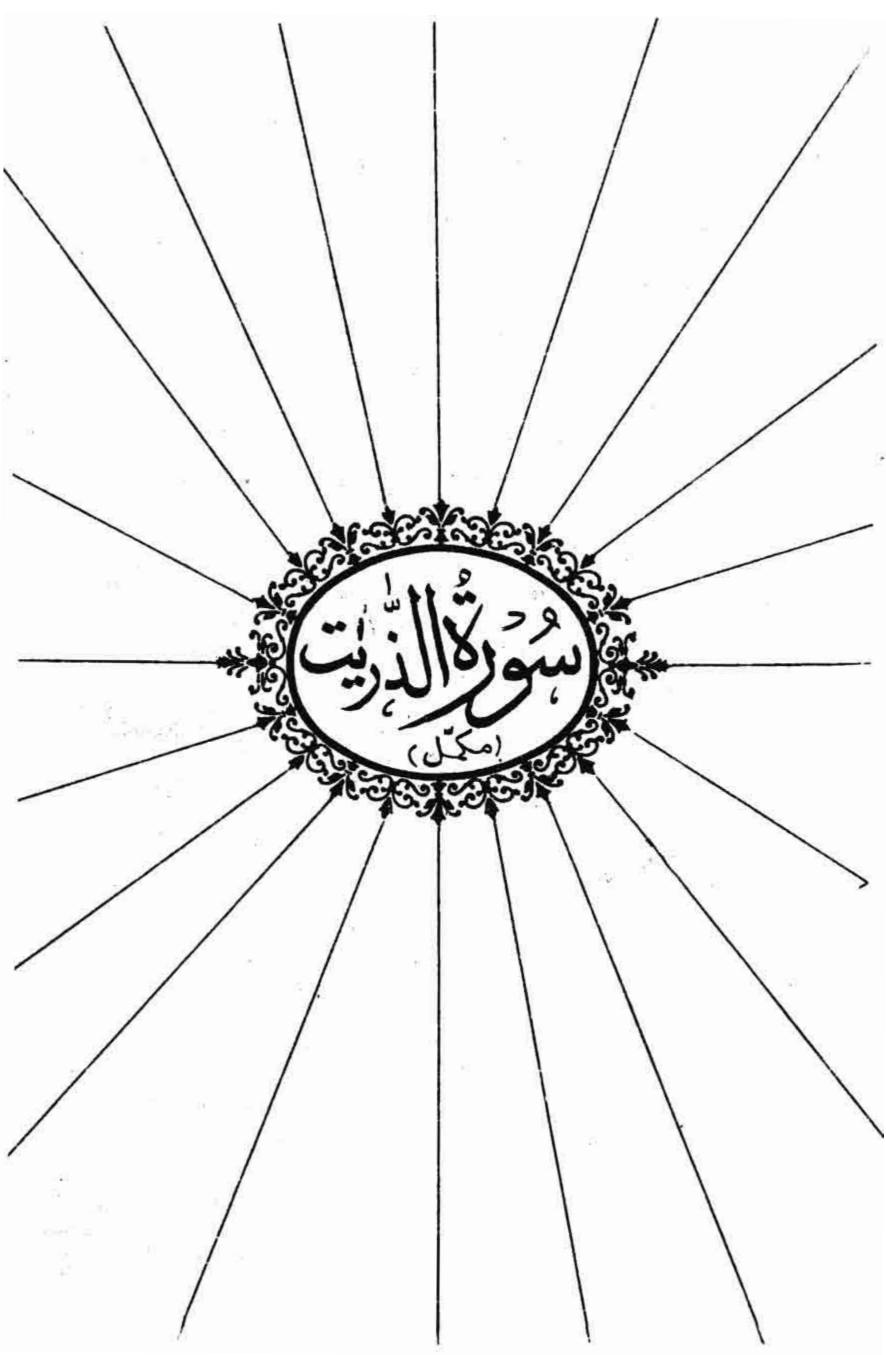

النشريك اه آیت ۱۲۱ خسترا درسس اول ا

مُنُونَ وَالدُّر لِيتِ مَرِكِيَّ ثُمَّ وَهِيسِتُونَ ايَمَّ قَطْلَتُ لَكُوكُواتٍ سورة الذريت ملى ہے، اور يہ ساعظ آيتي ہي اورتين ركوع ہي

بشر ع كمة المول الترتعالي كذام سع جديم فيهم إن أورنها ميت رحم كمر نوالا ب

وَالذُّرِيْتِ ذَرُوًا ۞ فَالْحُلِمِلْتِ وِقُرَّا ۞ فَالْجُلِرِ لِيتِ يُسْئُلُ ۞ فَالْمُقَسِّمٰتِ آمُرًّا ۞ إِنَّمَا تُوُعَدُونَ لَصَادِقُ ۞ قَرَانَ الدِّينَ كُوَاقِعٌ ۞ تن جسه: قسم ہے ہواؤں کی جو بجیرتی ہیں اڈاکرں ہیں اٹھانے والی بوجھ کو 🕀 ہیں چلنے والی زمی سے 🖱 میر تقیم کرنے وال محم سے ﴿ بیک تم سے جو وعده سی اطاتا ہے ، البتہ وہ سجا ہے ﴿ اور بشک جزائے عل البتہ صرور واقع ہونے والی ہے 🕤 اس سورة كانام سورة الذّرايت بصح واس كے بيلے تفظرسے انوزیم

یہ سورہ کی دورمی سورہ الخفاف کے بعد نازل ہوئی۔ اس کی ساتھ آیتی اور تین ركوع بن - بيسورة مباركه ٣٦٠ الفاظ الد ١٢٨٠ حروف يرشقل ب

گذشة مورة فى ين الترتعالى ف وقرع قيامت كي بعض دلال بيان فرلمے تھے کم منکرین قیامت کی بات درست نہیں ہے انہیں بعث بولات نام *اور* کوالف کوالف

سالقرسوره كي ما فق پراظہ رتعجب ہیں کرنا چلہئے۔ الٹرنے واضح کیا کہ جب ان ٹی اہبام مرنے کے بعدی پر کی لی جائے ہیں تو بھر کئی میں کرن لی جائے ہیں تو بھر کئی ہے اور وہ کہ الٹر کے علم میں ہوتا ہے کہ کس ان ٹی جم کا کون کون سامھ میٹی نے کم کیا ہے اور وہ کہ ال پر کوجو دہ الٹر تھا لی جب چلے گا۔ وہ انسانی جم کے ذرات کو زمین سے واپس لے کر اکٹھا کہ نے کا اوراس طرح انسان کے جم کو دوبارہ کھڑا کر کے اس سے حاب کتاب نے لیگا۔ بھر الٹر نے ارض وساء سے تعلق کھٹے والے بعض من ہوتا کے کتاب نے لیگا۔ بھر الٹر نے ارض وساء سے تعلق کھٹے والے بعض من ہوت کا ذکر بھی کیا کہ جن کو دیجھ کہ وقرع قیاست سمجھ میں اسکتی ہے۔ آخر میں ذہیں کے فیصٹ کر دوباں سے اجبام انسا نی کے دوبارہ نہلے کا ذکر کی اور اس طرح وقرع تیا مت سمجھ میں اسکتی ہے۔ آخر میں الٹٹر نے تیا مت پر دوبال قائم کی وال والٹو کے بعد اب اس مورة مبارکہ ہیں الٹٹر نے قیامت سے تھی ہی ہونے کا ذکر کیا ہے اور فریا ہے کہ ویزائے کل صرور وقرع قیامت کے تھی ہی ہونے کا ذکر کیا ہے اور فریا ہے کر ویزائے کی صرور انتے ہو کر دیا ہے کہ ویزائے کی میں اسٹر نے وقع ہو کر دیا ہے کہ وی اس کا میلی سورة کے ساتھ در باہے کہ ویزائے کی دیں اس کا میلی سورة کے ساتھ در باہے کہ ویزائے کی دیں اس کا میلی سورة کے ساتھ در باہے کہ ویزائے کی دیں اس کا میلی سورة کے ساتھ در باہے کہ ویزائے کی دیں اس کا میلی سورة کے ساتھ در باہے کہ ویزائے کی دیں اس کا میلی سورة کے ساتھ در باہے کہ ویر اسے کی ویزائے کی دیں اس کا میلی سورة کے ساتھ در باہے ۔

مضاين

تيارى كرنى جابية .

اس سورة کی ابتراء الله تعالی نے ہواؤں کے قدم اٹھاکہ ایس جیسفت کو واضح کیہ ہے ۔ انسان کے لیے تو تھ ہے کہ وہ الله تعالی کے نام اور اُس کی صفت کے علاوہ کسی چیز کی قسم نہ کھائے ۔ وجریہ ہے کہ انس ن جب کی عالمہ میں بنظام ہر گواہ وہ اُس کو چرد نہ ہوں تو چراللہ تعالی کی اُس ذات والاصفات کو گواہ بنایا جاتا ہے ۔ جو علیم کل اور قاور مِطلق ہے ۔ قیم اٹھانے والا جانتہ کہ اللہ تعالی ہر چیز کو جانے والا جانتہ کہ اللہ تعالی ہر چیز کو وجانے والا جانتہ کہ اللہ تعالی ہر چیز کو وجانے والا جانتہ کہ اللہ تعالی ہر چیز کو وجانے والا جانتہ کہ اللہ تعالی ہر چیز کو وجانے تو وہ قاور مطلق ہے جو مجھے منزا بھی نے سکتا ہے ۔ اس کے برخلاف جالیہ تعالی خود کہ یہ چیز کی تھے منزا بھی نے سکتا ہے ۔ اس کے برخلاف جالیہ تعالی کے اللہ سے وقع جے منزا بھی نے سکتا ہے ۔ اس کے برخلاف جالیہ تعالی کے اللہ رائے جی تو وہ اُس چیز کو لیلور دلیل پیش کر تاہے ۔ یہاں پر بھی اللہ رائے جن ہواؤں یا دیگر چیزوں کی قسم اٹھائی ہے اُس سے وقوع فیاست پر اللہ رائے کہ کہ نام فقصود ہے ۔

ارشاد بوآ ہے والد ریت ذرق قدم ہے اڑا کر بھیرنے والی بواؤں کی فائلے ملت وقد کا بھیروہ اٹھانے والی ہیں بوجھ کو۔ فانجلوبات بھس کر کے مائلے ملت المسرال ہیں بوجھ کو۔ فانجلوبات بھس کرنے والی ہیں بوجھ کو۔ فانجلوبات کی سے بعض توال ہیں عصرے بعض بوال ہیں علم سے بعض بوال کرنے ال چارجلول کی تفییر دوط بقول سے کی ہے۔ بعض توال بیا موال کرکے ان کی مختلف کیفیات کو بیان کرتے ہیں۔ بعن اصل چیز تو الذریات یعنی ہوائی ہیں جن کی بیلی کیفیت ہے ذرق العنی جب بعض توال میں بیارہ کی بیلی کیفیت ہے ذرق العنی جب بر بیلی بیارہ ہوائی کی بیلی کیفیت ہے ذرق العنی جب بر بیلی ہیں ہوائی کی دو سری حکم سے جاتی ہیں اور کھی ہیں بوجاتی ہیں اور کی بیلی بیارہ بوجاتی ہیں اور کو کی اسلیم کا مشاہروا ہے وہل بارش ہوجاتی ہیں میں اور کو کی کہ سائے جاتی ہیں اور کو کی کا مناسب خوشکو اوقات یہ نہا ہے نوع کے سائے جاتی ہیں صفت کے بر چیز کی کے سائے جاتی ہیں اور کوگوں کو نمایت نوشکو ارتحد میں ہوتی ہیں ، حالا نہ کہ بعض اوقات یہ بند ہو کر مذاب یہ تنہ ہو کر مذاب

ريالميت الغرز كى نشريح

فتمكابيان

كا باعث مجى بن جاتى بي - اورموارس كى چۇھى عالت مقيسمات المالى الدائى الداكى محم سے باداوں کو مختلف خطوں میرتقیم کردیتی ہیں جن سے یارش کی تقیم ہوکر رزق کی تقیم كا ذركيه بن حاتا ہے بمطلب بركم أكر بيعنى كياجائے توجاروں بالدى كا تعلق مواد ل بي سے ي البنة تجعن مفسرين في إن جارول آيات كامصال الك الك بنايا ہے ۔ وہ فراتے ہیں کہ الذَّوباتِ ذُرُواً سے تو وی ہوائی مراد ہی کرجب بہ تیز طبتی ہی تو مرد وغبار كوالاتى مير - اور خيلت وفي اسع إنى كالبحيد الطائے والے بادل مراد مي اس سے حاملہ عورتمی عبی ساد بوسکتی ہیں جو دوران حل بچوں کا بوجھ بیٹ میں اعطائے بھرتی ہی اورىعبض اس سے كشتيال مبى مراد بيتے ہيں جو اكب عكم كا بوجھ دوسرى عكر ختفل كرديتى ہیں - جیوبات بھٹراسے آسانی سے جلنے والی کشتیاں بھی ماد ہوسکتی ہی اور معن نے است السياديي من جو ابني ابن منزلول كي طرف آساني كم ما تقرروال دوال سعة بي ادر تیج مُعَاسِمًا اِسْ اَمْراً اِسے خِلا کے فرشتے مرد ہو سکتے ہیں جرکہ التر کے حکم سے بارش اوراس کے نینجے میں بیدا ہونے والی روزی کو بھی تقبیم کرنے برمامور ہیں ، بہرحال ان چاروں جلول سے ایک ہی چیزماردلی حائے بازیادہ، الٹرتعالی نے ان اسٹیاد کا ذکر کرے ان کورقع قيامىت بربطور دليل پيشس كياسى ـ

ٱلْكُنُنُ تَحْسُولُ عَذُبًا ذُلَالاً

میری مان اس ذات کی مطبع سے کہ سب کے سفید بادل بمی مطبع ہیں بچر میں اُن کو اڈاکر سلے جاتے ہیں سفید بادلوں میں لطبعت پانی ہو ناسبے جومبیٹا اور خوفتگرار ہوتا سے اور جوانسانوں کے حلق میں اُسانی سے اُنزجانا ہے۔

الم بیناوی فراتے بی کھفیستات سے فرشتے بھی مراد ہوسکتے بی ج فداتعالی کے محسب رزق اور بارش کونقیم کرتے ہیں حتی کر جو بجیر انجی مال کے پیٹ میں ہونا ہے اس کی روزی وہی اسٹنجنی ہے۔ میجے صربیت میں آ آہے كرجب بيح كاحل قرار إجا تاب ترفرشة الترتعاليس يرجهة بس كراس کی روزی کنتی ہوگی سج کہ درج کرلی جاتی ہے۔ اور بھیرعلا بھی اس کو اتنی روزی لمی رمتی ہے غرضیکہ اس سے تقیم کنندگان فرشتے تھی مادموسکتے ہیں ۔ مفسة قرآن حضرت مولاما كشاه اشرف على تفانوي ابنى تفييرس عصفي بيركه اس مقام رین در و جیزول بی سے بعض کا تعلق آسان سے ، بعض کا زمین سے اور معبن کاکائنات بجو دفضا) سے ہے - وشتوں کا تعلق عالم سے ویات سے ہے جب کہ مواؤں اور کشبتوں کا تعلق زمین سے ہے اور بادلوں کا تعلق فضا ہے، جزین اور آسان کے درمیان قضامیں چلتے ہیں۔ ثنا وصاحب فزاتے مِي زمين جبيرون مي سع بعض مبصرات مي ج نظراتي مي بعيد كشتيا آوريع فن چيزي نظرنين آين بيد نظيف بوائي ممدده ايناباكام براركرري بي ان تمام چیزوں کا ذکر کرے اللہ تعالی نے اپنی فدرت تامہ کا اطار فرمایا ہے ارصنيات اسما ديات ياجريات سيمتعلق جوعبي جيزي بيرسب كامتصرف

فعرات الله ہے۔

قیم کا ذکر کرنے کے بعداللہ تعالی نے جاب فیم کے طور پر فرایا ہے اِنگہ کا ذکر کرنے کے بعداللہ تعالی نے جاب فیم کے طور پر فرایا ہے اِنگہ تو عدہ وقرع قیاست، بعث بعدالموت اور جزائے علی کا وعدہ ہے جراللہ نے ان نوں کے ساتھ کر رکھا ہے اور جے وہ صرور بر ارکہ سے گا۔ سورة الانبیاء یں بھی اللہ کا فران ہے کر جس طرح ہمنے کا گنات کو مہلی مرتبہ پیدا کیا ، اس طرح دوبارہ بھی پیدا کر ہی ہے۔ وعدا عکیت نا اِن اُسے کے ایک میں مرتبہ پیدا کیا ، اس طرح دوبارہ بھی پیدا کر ہے۔ وعدا عکیت نا اِن اُسے کے ایک میں مرتبہ بیدا کیا ، اس طرح دوبارہ بھی پیدا کر ہے۔ وعدا عکیت نا اِن اُسے کی بیروال فرای کر متھارے اور میں میرور ایسا کرنے والے ہیں۔ بہروال فرای کر متھارے اعظ

وقرع قبات

اور حزار فيقل

جروں مرہ کیاجاتا ہے، وہ کیاہت وَاِنَّ الدِّینَ کَوَاقِتْ اُورِبَیْک جُرائِ عَالِبَدَ خَرُواْقِع ہونے دالی ہے۔ السُّر نے ہمآؤں ہمشتیوں، بادلوں اور فرشتوں کو دلیل بنا کہ فرایکہ قیامت لاز ما واقع ہوگی ، صاب کتاب ہوگا، لوگ دوبارہ زنرہ ہوں گے اور پھر حزا ومنزا کے فیصلے ہوں گے۔

اب بات اس طرح سمجها فی گئے ہے کہ دنیا میں بین کنے واسے واقعات یا تو ث ہے۔ بن آتے ہیں یا محصر لوگوں کے علم میں آتے ہیں - ان میں سے ہرچیز کا کوئی نہ کوئی مفصد ہوتا ہے اور کوئی جیزالٹرنے بہار کھف بیدا منیں کی۔ اسی طرح ہواؤں کا بھی اكيم مقصده - إن كے ذريع با رئيسي ملتي ہے ، آنصياں اور طوفان آنے برگر دوغيار الراهب ابول انتها ، إرش بوتى ب ادر كشتيا ل اين مي بغر الكري المركبي المايي من المركبي المايي المركبي ا مچونی جیزیمی بے مقصدنیں ہے۔ اگرالیا ہے تو معراتی بڑی کا تنات ارض می كس طرح يے مقصد بولكتى ہے ؟ اس طرح جن اور انسان التدكى سبت بلى مخلوق بي مجلاان کی تخلیق فضول تو نہیں ملکہ ان کی عبی کوئی غرض وغایت ہے۔ ان کے اعال كانبتجدلازةً شكلنے والاسب واس بلے الشرفے تسم الحفاكركها بےكدانے لوكو! تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے اس کی مذکورہ تمام چیزیں تنام ہی اور بی صرور اور اس کا فرایا اندانوں اور مناست کے علاوہ اللہ نے حیوانات، نبانات اور حادات كويمي بيامة مديدانين كيا، دريا، سمندراور بها وعجى مع غض نبين بن ورند يندس الريم كولول كى معى كوئى غرض ہے ۔ جب ہر چبز بعقدہے تو مجر انسان کیسے بی قصد ہوسکتا ہے ؟ اس لیے فرما یک دخیائے عمل صرور واقع ہونے والى ب- دين كمي معنول مي استعال موتاب. اس كامعني ملت ، الضاف. اطاعت اور جزائے علی ہوتا ہے اور ساں جزائے علی بی مراد ہے ۔ ہم سرنماز مي سريط صفي بي طلك يوم الدّنن الترتعالي يوس حزا كا الك ب مطلب يبي بكركم فروكو وزائع على من تمفرنه ين اكس ايك ون عنرور التركي علالت مي

رمیش موکرانی کارکردگی کاساب دیناہے۔

الگُذرلیت اہ آئی**ت > تا ۱۸**  خسستر ۲۶ درسس دوم ۲

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۞ إِنَّكُمُ لَفِي قَوْلٍ تَحْتَلِفٍ ۞ يُّؤُفَكُ عَنْهُ مَنُ ٱفِكَ ۞ قُتِلَ الْخَرَّاصُولِكَ ۞ الْذِيْنَ هُمُ مُ فِي غَمَرَةٍ سَاهُونَ ۞ بَينَ تُكُونَ ايَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ® يَوْمَ هُمْ مَلَى النَّارِ يُفُ تَنُوْنَ ۞ دُوُقِوُ الْ فِتُنَتَكُمُ لِمُ ذَا الَّذِي كُنُنْتُمُ بِهِ تَسُتَعِجُ لُوْنَ۞ اِنْ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ قَعَيُونِ ﴿ الْخِذِينَ مَاالتُهُمُ رَبُّهُ مُرْانَّهُ مُركَانُوا قَبُلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ۞ كَانْوُا قَلِينُلَامِّنَ الَّيْلِ مَايَهُجَعُونَ ® وَبِالْاَسْحَارِهُمْ يَسْتَغَفِرُونَ ۞

ترج ہے ہوں ہے جال دار اسمان کی کی بیک تم البتہ ایک مختف ہت ہو گی اسس البتہ ایک مختف ہت ہو گی اسس سے باز رکھا جاتا ہے وہ جو بھیر دیا گیا ہی ہلاک کے اگئے اٹکل دوڑ انے قالے ﴿ وہ جو بھیر دیا گیا ہو کے ایک بین ﴿ ایک یوجیے ہیں کب ہو گا انصاف کا دِن ﴿ جب بین ﴿ ایک کِرِمِ کِیمِ ایک کِرِمِ کی جائیں گے ﴿ دَاور کہا جائیگا کِر اور کہا جائیگا کی جو گی داور کہا جائیگا کی جو گی دوہ آگ پر گرم کیے جائیں گے ﴿ دَاور کہا جائیگا کی جائیں میں تم جدی کر اور کہا جائیگا ہیں تم جدی کر اور کہا جائیگا ہیں تم جدی کر اور جہوں ہیں ہوں گی جنتوں ہیں تم جدی کر جنتوں ہیں ہوں گے ادر چھوں ہیں جوں گے ادر چھوں ہیں ہوں گے ادر چھوں ہیں جوں گے دور چھوں ہیں جو دور گھوں ہیں جو دور چھوں ہے دور چھوں ہیں جو دور چھوں جو دور چھوں ہیں جو دور چھوں ہی

بو کچھ دے گا اگ کو ائن کا پرور دگار ۔ اور بیشک تے وہ اس سے پہلے نیکی کے کام کرنے والے 🔞 وہ رات کو تھوڑا سوتے تھے ۞ اور سحرلیں کے وقت وہ اینے گاہوں کی بخشش انگے تنے 🛈 سورة کے ابتدائی جار جلوں میں الترتعالی نے ہواؤں کا ذکر کیا۔ اور اُن عالى دار آمان سے ونوسے قیامت اور حزائے علی برولیل فائم کی - اب اسی سلسے میں آسال کا ذكر فرايسية وَالسَّمَاء ذَاتِ الْحُبُّثِ قَرْبِهِ عَالَى دَارَاسَان كى - حباب كے كئے معنی آتے ہیں مِثْلًام ضبوط كر دنیا، گرہ ہ لگا، ہوفر دنیا اور حالی دار ہونا ب مِنْ رَا رَفِظرَ مِنْ - رات مے وقت جونکہ آسان اِسک صاحت نظر نہیں آیا بکی شارو ك موجودكى كى وحبس حالى دارنظراً نائے، اليامحسوس مونا ہے كرستارول كاجال بحیا مواہد ، لهذا اس کا معنی خونصور الدستان کی رونق آسان کیا گیاہے۔ بعض مفسرين فراتي بي كرعاليول سي وه كهكشال مردي جوباركي بركي ساروں کے ملنے سے سوک سی بنی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اور بعض فراتے ہی كداس مظام ريابى واراسان سدماد أولى براسردى كيموسم مي جب بادل جها عاب نے بیں اور اگردان میں مجھ مشری مجمی ہوتدوہ مالی دار معلوم کہوتے ہیں۔ بج بحرسما كالطلاق حيصت ادربادل بريمي بوناسي ، اس بيع بعض في مراد لياب - ببرطال حك كامصداق برتينون جيزي بن سكى بي بعني بارونق ساريح كهكشّان يا بادل - ان سارى چيزول سعے ادلتُرتعالیٰ کی فذرسن کا بتہ ميلتاہے حب سے اللہ کی وطرنیت محجم میں آتی ہے ، بشرط کیدان ن اس میں عور وفکہ کرے اس سے یہ بانت بھی سمجھ ہیں آئی ہے کہ حس طرح دن کے بعداحا کک دان آمانی سبے اور ستاروں سے مزین جالی دار آسمان نظر کینے لگتاہے ۔ اسی طرح قامت يمي اعابك بي أعائے كى عبداكر سورة الاعراف مي الله كا فران ب لاَ تَأْيِتُ كُولِلاً بِعَنْتَ لَهُ لِمَانِينَ ١٨٠) كرية تواجا كك بي وارد موجا فَيْ جيكه

سی کو اسسس کا دیم دیگان بھی نبیں ہوگا۔ اكے اس منمن میں فرمایا انگر کمو کیفی فَوْلِ تَخْتُلِفِ بِے نماتم ایک مختلف بات ميں بڑے ہوئے ہو۔اس اختلاف سے مراد بھی قیامت کا اختلاف ہے جب کے وقوع کے متعلق لوگوں میں اختلاف پایاجا تاتھا ۔اس بات کی وضاحت السر نے سورۃ النبا کے آغاز میں مھی کردی ہے عکم کی تشکای کوئ و عن النّبا الْعَظِيْرِهِ الَّذِي هُدُ وَفِي وَنُحْتَرِلْفُونَ بِهِ لِأَكْرَسِ جِيزِ كَمْ تَعَلَقَ لِهِ يَجِيعَ بِي كَسَى مِنْهِي خِيرِ كِيمِ مَعْلَقَ اجِن بِين مِيهِ اختلاف كريهِ بِي ؟ الكي سورة مِين خِيمُ عِلالِيلا كى نبوت ورسالت سيم تعلق بجى مختلف باتول كا ذكر أراب بصنورعليالسلا كوكوئى شاع كهما ،كوئى كابن ،كوئى جا دوگرا دركوئى ديواز - لېذا پر اختلاف فقريع تنيا اور حبزائے علی کے متعلق بھی ہوسکتاہے اور نبوت ورسالت کے متعلق بھی ۔ توفرایا كنم اكب مختلف بات مي را المام مركم الموقع فك عَنْهُ مَنْ أَفِكَ جزائے عل إرسالت برايان لانے سے وہ خض إزركها جاتا ہے ج عيرويا گيا. يعى جس كى عقل ہى محصكانے نبيں ہے إلى حقائق سے وي شخص انكار كرے كا . جوبصیبرت اور فہم سے خالی ہے . حوشخص اللّر تعالیٰ کی قدرت اوراسی علمت كرسمجف كى صلاحبت ركمة به ، وه كمجى إن جيزول كانكارىنيس كركة . يعرفرايا قُسِّلُ الْحُنسُّ اَحْسُونَ تباه وبريا دم سنة الكل جلانے والے وين اور اس کے قطعی اَصوادل میں اُسکل بچو بائن کرنے کی کوئی گنجا کش نہیں ہے۔ سال تو تصدیق کرنے اور ایمان لانے کا حکم ہے۔ جہنوں نے محض گھان اور ایکا کے بات كى وه مهنشر الك بوسة - اوريه وي لوگ بي أَكْذِينَ هُ هُ وَي فَا عَمْرَةِ سَاهُونَ بَوَغَفَلت مِن عَبول مِهِ أَنِي ، دنيا كم مزے المامے ہيں . مركز سخراكيعل كےمعاملے ہيں إسكل عفلت كانتكار ہوجكے ہں ۔ السّر نے سور الانباء كَ أَغَا رَبِي فِرَا إِنْ يَ إِنَّ تُكُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُ مَ وَهُمْ فَي عُفُلَةٍ مُعُوضَى وَكُول كے صاب كا وقت نوقريب آجياہے مكريہ لوگ

غفلت میں مبتلا اس سے منہ چھیر ہے ہیں - ہرشخص کی رندکی تو محدود ہے ۔ گراسے اس کی اللی زندگی کا مجھ خیال ہی نہیں آراج ہے کہ اس کے لیے کیاتیاری کرناہے ؟ فراياس معامله مي لوگوں كى بے صى الانظافر ائيں كيٹ مُنْكُونَ أَيَّانَ كِيوْمُ الدِّينُ تَمْ خُرِى بِنَا يَرِي عِصِتَهِ بِنِ كَهِ الْصَافَ كَا دِلْ كَبِ اَسْفُ كَا ! كِنَتْ بِي كُرْقِيمَتْ بر پاہوگی عیرسب لوگ زندہ ہوکرالٹرنغالی پارگاہ بین پینس ہوں گے۔ حاب كآب كى منزل بيش آئے گى اور بھر حزائے على كے فيصلے ہوں گے . تحبلا بتلاؤ تووه وقت كب آئے گا۔ سورۃ الملكے میں الٹیرنے منكرین كی ہی باست اس طرح نقل كى ہے وَيَقُولُونَ مَنَّى هٰ ذَالْوَعُدُ إِنْ كُنْ تَعُرَطْدِ قِيْنَ رَايَدُ } اگرتم لینے دعومے ہیں سیحے ہو تو تبلاؤ وہ وعدہ کب پورا ہوگا۔اس کے جواب میں الملیر نے فرایکرانصاف کا دِن وہ بوگا بَقُمَ هُ مُعَلَى النَّارِ يُفْتَ بُونَ جِي دِن یہ لوگ آگ بہتنائے جائیں گے ۔ فتنہ کا لغوی عنی اُ زائش اور ابتلا ہوتا ہے ، تاہم میاں مردبیہے کہ حس طرح سونے کو کھالی میں ڈال کر تھیلایا جاتا ہے اسی طرح ان ناہنجاروں کو دوزخ کی آگ میں تیایا جائے گا۔ اور بھر اِن سے کہا جائے گا ذُوقُو فِي فِندُ مُنتكم أج ابني مشرارت كامراحكيمو عمد دنيا مي كنته تصح كرس عذاب كى وعيرسنات بوره أكيول نيس مانا. تدير ديجيدلوه خاالدي كنتم بِهِ لَسْنَعْفِ الْمُ نَابِي وه منزاب حب كمتعلق مم عليرى كياكرتے تھے الكي سوق مِن آرالسبے كران لوگوں سے كما مائے كا كراپنے بخائد واعال كے برے برجنى مِي داخل بُوجاءُ فَاصِّبِ وُلَا أَوُلَا نَصُّبِبُ وَاسَوَآءٌ عَلَيْكُو (الطود-١٦) اب صبركره يا بيصبري كااظها ركرو، تمهارے بيے بابرے ، آج تميين تمهاري کارکردگی کا برلہ تی راج ہے ، بہرحال اس سائے ضمون سے با ور برکرا اُ مقصود ہے کہ وقوع قیاست اور جزائے علی برحق ہے اور ایسا صرور ہوکمہ سے گاس معاملہ بی عور وفت کی آج صرورت ہے ، وگرد جب یانی سرے گزرگیا تو بيركيا أكجيكام نين آسك كا- الشرتعالي كايددستورہ كرتزہيب كے ساتھ ترعيب كا ذكر بھي اكثراً آ

متفین کے لیے انعام

ہے۔ چنائجہ منکرین کا ذکر کہ نے کے بعد السّرتعالیٰ نے لینے نیک بندوں اور اُلَ کو ملنے والے تعبض انعامات کا ذکریمی کیاہے۔ ارنشادہ وہ ایک المنقیان المنقیان فِي جُنْتِ وَعُيْحَ نِ بِي تَكُ مِنْقَى لوگ جنتوں اور عظیموں میں ہوں گے۔ بنیادی طور میتفی و منحض ہونا ہے ہو کفر، نشرک ، نفاق ، استدا دادمعصیت سے بیتا ہو۔ صدور شرع کا خیال رکھتا ہواور اس کے دل میں خوب غدا جاگزیں ہو۔ کی نعتیں میشر ہوں گی ، آرم واسائش کی تمام سہولتیں حاصل ہوں گی ، نوبھورت اور دل خوش کن باغاست ہوں گے جن میں یائی کی منرس اور چیٹھے بہتے ہوں گے الْخِذِنْ مَا اللَّهُ مُرَدِّ فَي عَرْدُ وه مرجيز اورنعمت كوحاصل كمين واسے ہوں کے حوال کو اُن کا ہرور دگا رعطا کرسے گا۔ وہ لوگ خدای عطا کروہ نعمتنوں کو نوشى سے مسبول كريں كے كيونكم إنها مُركانو قَبْلُ ذَلِكَ تَحْسِنينَ اس سے پیلے بعنی دنیا کی زندگی میں وہ نیکی کے کام انجام مینے والے تھے۔ ابنی نيكيول كالحيل آج ال كولي دالم الدوه إن سيمستفيدموس، م آ کے اسٹرنے اِن متقیوں کی بعض صفات کا ذکر میں کیا ہے کہ یہ وی لوگ مِي كَانُولَ قَلِيلُكُ مِّنَ الْبُكِلِمَا يَهُ مُعُونَ جُرات ك وقت بت کم می سوتے تھے بکہ رات کا بیٹنز مصہ بدار زہ کرانٹرنفانی کی عبادت میں گزار شيخ عقے . وہ نمازير پڑھتے تھے اور نبيح و مخيد كے كلات زبان يرلاتے تھے سارى دات عاكن تو فيصي عنى مناسب نهير كيونك حضنور عليه السلام كا فرا ن سے كه انیان کے بیے سونا بھی صروری ہے حضرت عبدالترین عمروین العاص ساری را عبادت كاكرت تع مكراب نے يكه كرمنع فرا دياكرتم اسعل كونجانبير سكو كے كيونكرتم مي تمها كے جم كا بھي تق ہے ، بوى اور دمان كا حق بھى ہے تمبير آرام کی مجی صنرورت ہے مسل عیادت سے جم کمزور برجائے گا ، آنکھیں اندر

متقين کي

كو دعنس مبائي گي اود كيم تم حقق العباد اوا نهي كدسكوك، لنا عبادت عبى كرواور ساخف القرآرام بعي كرو و النشر تعالى نے سورة المزئل ميں بعبى فرمايا ہے كہ لمد بينج يعرفيا في في مواليا تقرف النه الله تعرف الله تع

م ارد و و بالا کنگار ه م کیست نخف و کن ادر وه محربی وقت اپنے پر درگا است نفار کرتے تھے۔ وہ النترسے پی لغرشوں کی معافی طلب کیا کرتے تھے اور ساتھ یہ بجی کہتے تھے کہ رپر دگار! ہم سے حق عا دت ادا نہیں ہو سکا ۔ بچر وہ لوگ اس عا دت و ریاضت بہت بی تعقی کر فرز نہیں ہوتے تھے کہ نہایت عا جزی کا اظہار کرتے تھے دان کے پہشے نظر ہمیشہ بیر بات رہی تھی کہ خدا تھا لی کی عبا دت کا حق کو کی کی کا داخہاں می کرتے تھے دان کے پہشے نظر ہمیشہ بیر بات رہی تھی کہ خدا تھا لی کی عبا دت کا حق کو کی کہ خدا تھا لی کی عبا دت کا حق کو کی کھی ادا نہیں کررگ تا ۔

سوری کے استخفار کا ذکراس لیے کیا ہے کریے دُعاکی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے۔ اس وقت معالی خصوصی تجلیات اور رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ صحیحین کی روابیت ہیں آتا ہے کہ رسول السّر صلی السّر علیہ وسلم نے ارشا و فرایا کہ جب رات کا آخری تمائی صعرباتی رہ جاتا ہے توانسر تعالی آسمان ونیا کی طرف نزول فراتا ہے، اورارشا و فرائلہے حَمن بیّد عُلُونِی فاسْجی بیٹ کہ مُن یَسُالُہٰی فَاعُطِیکہ حَمن بیّد تُعُونِی فاکْمی کے اور ہیں اُس کی وَما جو محجہ سے موال کرے اور ہیں اُس کی وَما جو محجہ سے موال کرے اور ہیں اُس کی وَما جو محجہ سے موال کرے اور ہیں اُس کو مطاکروں ، اور کون ہے جو محجہ سے موال کرے اور ہیں اُس کو مطاکروں ، اور کون ہے جو محجہ سے موال کرے اور ہیں اُس کو مطاکروں ، اور کون ہے جو محجہ سے موال کرے اور ہیں اُس کو مطاکروں ، اور کون ہے جو محجہ سے موال کرے اور ہیں اُس کو مطاکروں ، فرایا ہم اوازیں بار بر اُس کی مطافر ہے فی جو موجاتا ہے ۔ اسی لیے فرایا کہ السّر تعالی کے مقتی بندے ہے وایا کہ السّر تعالی کے وقت لینے ہو وردگار سے استعفار کرنے ہیں .

الذُّرليت ١٥ أيت ٢٣٣١٩ خسستمر ۲۶ درسس سوم ۳

وَفِي اَمُوالِهِ مُرَحَقٌ لِلسَّآلِلِ وَالْمَحُرُومِ ۞ وَفِي الْاَرْضِ اللَّكَ لِلْمُوفِنِينَ۞ وَفِي اَنْفُسِكُرُ اَفَلَا تُبْضِرُ وَنَ ۞ وَفِي السَّمَاءِ رِزُقُ كُمُرُومَا تُوعَدُونَ ۞ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ ﴿ وَالْاَرْضِ إِنَّهُ كُونَ مِنْ لَمَ مَا اَنْكُرُ تَنْطِقُونَ ﴾ ﴿ وَالْاَرْضِ إِنَّهُ كُونَ مِنْ لَمَا اَنْكُرُ تَنْطِقُونَ ﴾

تن جسہ اور اللہ کے الوں یں حق ہے انگے والے اور محروم کے بیے ﴿ اور زین یم نشایاں ہیں یعین لانے والوں کے بیے ﴿ اور زین یم نشای ہیں بھی رنشای والوں کے بیے ﴿ اور تبیل ﴿ اور اسان یم ہے متعاری ہیں کی تم سوچے نہیں ﴿ اور اسان یم ہے متعاری روزی اور وہ ہیز جس کا تم سے وعدہ کی گیا ہے ﴿ اِی بین قَدِم ہے پروردگارکی ا بینے سے ای طرح جس طرح تم گفتگو کرتے ہو ﴿

ربطآيات

بیدمنگرین قیاست کارد اوران کی مزاکابیان ہوا ، بھران کے بالمقابل متعقی
ادرا بیان دارلوگوں کا حال السّرنے ذکر کیا کہ وہ باغوں اور بینی درگا ہوں گئے ، پردرگا کی نعتیں حاصل کر کے نہایت نوش ہوں گئے کہذکہ وہ دنیا کی زندگی میں بھیاں کاتے کہذر کا معتمی درات کے وقت السّر کے حضور منا جات کرتے تھے اور اس کی عبادت الحرد کرمیں بہت سا وقت صرف کریتے تھے ، مزیر مبال وہ سحری کے دقت الحق کر السّر تعالی سے بنے گئ ہوں کی معافی طاب کرتے تھے ، گویاراتوں کا قیام اور سحروں کا آبام سے بینے گئا ہوں کی معافی طاب کرتے تھے ، گویاراتوں کا قیام اور سحروں کا آبام سے بینے گئا ہوں کی معافی طاب کرتے تھے ، گویاراتوں کا قیام اور سحروں کا آبام سے بینے گئا راآن کا معمول تھا ۔

و اب آج کی میلی آمیت میں اللہ تعالیٰ نے اہنی متقبوں کے متعاق فرایا کوہ

انسان کے مالی حفوق اس دُنیا کی زندگی میں پنے مالی تقوق تھی دیانتذاری کے ساتھ اواکر نے ہیں۔ ارت وہو ہا کہ وکھیٹے ارت وہو ہا کہ وکھیٹے اُم کو اُلک کے موال میں سائل اور محوم کے بلیے میں سے السلے نے بی کانے والوں کی برجی ایک صفت بیان کی ہے کہ وہ البیاری عطا کروہ روزی میں سے منظے والوں کی برجی ایک صفت بیان کی ہے کہ وہ البیاری عطا کروہ روزی میں سے منظے والوں اور محروم انتحاص کا حق بورے طریقے سے اواکر تے ہیں۔

اس حق معتمان مفسري كدام كے مختلف اقوال ہي . بعض طب فرض حق یعی ذکواۃ پرمحمول کرتے ہیں جوکہ ہرصاحب نصاب پر بقدرنصاب وزض ہے ذكاة توبرعال مي بلات بدفرض به الداس ك فرضيت كا واضح اعلان قرآن مي بار باربواسه تامم اس مقام برجس حل مذكره سيه وه زكواة كے علاوہ حق ب جبباكه حضرت فاطهرنبت تبيرظ كى روايت بي صنورعليه اللام كا ارش ومبارك رِنَّ فِي الْمَالِ حَقاً سِوَى النَّكُوةِ بِينِ الم*ِي ذَكَرَة كَمَ عَلاوه بِي حَنْ ب* اسىطرح سورة بقره كى آيت ١٧٠٠ يس ٢٠٠٠ كنبى كاكام بيرب كدال كيرسات محبت سکھنے کے باوسور البنے رسٹ ندررول ، نیمیول ، نخاجوں اورمسافروں کو دياهائے وَأَتِى الْمَالَ عَلَى حُبِيَّهِ ذَوِى الْقُرُبِ وَالْيَتَّلِى وَلَيْسَكِينَ وَابُنَ السِّبِيْلِ وَالسَّايِرِلِيُنَ وَفِي الرِّفَابِ اس بِي انْكُنْ وَالْمِل اور قيرايوں كا بحى حق أكيا رجياكم سورة وحريب ہے مِسْكِيْنَا كُوكَيْنِيماً تُواكِسِيْرًا )مبرمال برانفاق زكاة كعلاده كيونكه زكاة كالحكم توالكيصم آيت بي ب وَاقَامَ الصَّلَافَةَ وَإِنَّى النَّكَ فِي يَعِي السَّارُكُ مَارَ قَامُم كمدتي الدزكاة بحى الأكرية بي .

الم البركر عباص كمعة من كم اس المربيطات كا اتفاق ب كم ال من كواة كالم المربيطات كا اتفاق ب كم ال من كواة كالا وه من كور المراد لا وصاحب ال من الأاكر والدين مماج بهول اوراد لا وصاحب ال ب قراد لا دبر والدين كاخرج الحفانا والحب ب دام م الوحنيفة اورا الماحة فري المربيطة بين كرسى الراد وي كم اقرابا كم المربيطة بين اور ال كري الدران كري في ذريع من المران كري الراد وي كري في ذريع من المران كري المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي كري في ذريع من المران كري المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربي المربية المربي المربي المربي المربية المربي المربية ا

دبیں ہے توان کا خرجہ بھی واجب ہوگا۔ لینے عزینہ واقر اِسکے علاوہ بھی کوئی سلمان بجبور ہوجا ناہے تو الرار اُدمی کے ذہبے واجب ہے کہ اُس کی حاجت برآری کیے اسی طرح دوران نفراگر کوئی سلمان ال ضائع کر مبیا ہے ، سواری گر ہوگئی ہے ۔ کوئی حادثہ بہیش ساگی ہے یا راستر منقطع ہوگی ہے تو اس کا خرجہ مردان شد کرا بھی دورات میں اگر ہے یا راستر منقطع ہوگی ہے تو اس کا خرجہ مردان شد کرا بھی دورسے مسلمانوں پر لازم اللہ ۔

بی اور سے بین اللہ نے دوقتم کے تعقین کا ذکر فرایا ہے بینی سائل اور محردم ،

سائل تو وہ ہے جو بحق ہے ہے اور ازخود دوسروں سے سوال کرتا ہے کہ اس کی در

کی جائے۔ البتہ محروم کی تعرفیت میں مفسر بن کا قدر سے اختلات ہے بعض کئے

ہیں کہ محروم وہ خص ہے جو خو دسوال بنیں کرتا مالانکہ اس کے پاس مجھ بنیں گر

عزت نفس کی خاطر کسی کے سامنے دست سوال در از نہیں کرتا ، عقیق اور پاکران

ہے اور بعض فرائے ہیں کرمحروم سے مراد وہ تخف ہے جو پہلے خود بھی الآرتھا۔

مگر حواد تات زمار نے آس محروم کہ دیا ، حضور علیہ السلام کا فران ہے کہ اگر

کسی کو کوئی حادثہ بیٹ آگیا ، نا وال بڑ گیا ، کوئی اور افتا د برلاگئی تروم ہوتی ہے

اس کی ذکواۃ فنڈ سے بھی مرد کی جاسکتی ہے۔ ایس شخص بھی محروم ہم سخق کے

اس کی ذکواۃ فنڈ سے بھی مرد کی جاسکتی ہے۔ ایس شخص بھی محروم ہم سخق کے

زمرے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سختی گرو ، بھی ہے پلے فقت کا ع

سائل در محروم

ِذِينَ أَحْرِصِرُ فَا فِي سِبِيلِ اللهِ والبقرة ،٢٨٣) جواللهُ كى راه مِن رُكِي بيسط مِن اوركسى طرف جانے کی طاقت شہیں رکھتے۔ ان میں وہ دین طالب علم آتے ہیں ہوتعلیم طال ارنے کی وجہسے کوئی دیگر کام کاج نہیں کر سکتے ۔ ان کے لیاس ، خوراک اور ویگر نعلیمانزاجات کی صرورت مونی سب ، ان کا پورا کرنا بھی صاحب مال مصرات مرواجب ہے . نیز جبا د میں جانے طامے اور اوگ جو اسلحہ اور زادراہ کا انتظام نہیں كهر سكتے ، اُن كى مالى اعامنت بھي مالدار لوگوں برواجب ہے بعن لوگوں کا سی توالہ نے زکاۃ وعدفات کے فناسے مقرر کردیاہے اوربعض وانت مي حصد دارين مانتي بن، البته كجيد ما ندامخلوق اليي بمي ہے جن برخرج لازم ہے بشلاصنورعلیاللام كارشاد ہے في كے ل ذاكب دُطبُنة صَدَقَة مرزنره عبر كف والى جيزي صدفه عوالي عدادمي ائن كى خوراك كا انتظام كرين والع الك صدقه كا نواب يا تي بى - صريث تشريف مي آتا ہے كرايك بركار حورت نے بياسے كتے كو ياني بلايا توال تاريخ اس كے برسے بیں اس فاحشہ کو سجنت میں داخل فرما دیا۔ غرضیکہ اس قسم کے جاندار بھی محومین میں شامل ہیں ۔ اور صاحب جیثیت لوگوں کے مالول بیں ال کامجی حق ہے بہرطال فرایا کہ ان کے الوں بیں حق ہے محتا بول کے یے جوسوال کرتے ہی اورنادارول کے لیے جوسوال سے بھتے ہی یا جن کا کوئی تق مقرر تبیں ہے ۔ یہ ان کے یہے ہے ۔ بوقیامت یر ایمان کھتے ہیں ربر باست السّرنے اُن متقیّر ل کی صفیت کے طور ہے بیان فرما فی ہے موبعینت بي جاكران للترتعالي كے انعامات ماصل ينے والے بي ،اوروہ اس سے پہلے دنیا بس نکی سے کام کرتے ہے۔

ت زمینی نشانا تدریت

سورۃ کے آغازیں الٹرنے وقوع قیارت سے تعلق اسمانی نشانات کا ذکر کیا تھا۔ اب اس سیسے میں بعض زمینی نشانات کی بات ہورہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کوفی اُلاکٹر شِن اللہ کے لِلٹ وقین بین آفرزمین میں بڑی نشانیاں ہی بیقین سکھنے

والوں کے بیے زمین میں پائی جانے والی چیزی انسان ،جیوان ریوند ، پرند ، دریا ہمند، ہاڑ ، حبال صحرا اور لا تعداد قرم کے كبرے مكور سے ہيں - اس كے علادہ سمنرر مخلوق كاشارى نهيركيا عاسكتاراگدانسان إن بييزول بين غورد في كرست نوالسرى فدرنام ادر وقرع قيامت كامئد آسانى سے مجھ مي آسكنا ہے ۔ فرايا وَفِي ٱلْفَسِ كُمُور خود تمعارے لینے نفسوں کے اندیمی مبت سی نشانیاں ہیں۔ انسان کی مخلیق کے مختلف ساحل برغزركيا عبائے اور بھيراس كى بورى زندگى كا اعاظم بوء اس كے جمم كے الكياليع ضواور اسكى كاركردكى كاجائزہ ليا جائے توان ميں انسان كے ليے قدر كيبت سے دلائل مضمري . فرايا أف كذبيف ون كي تم اس معامليس فور فك نہیں کہتے ؛ غرضیکہ آفاقی نشانیوں کے بعد انسانی نفس کے نشانات کا ذکر بھی ہوگیا ۔ ان ان کی روح ، نفی ناطقہ اور اس سے والبتہ نام اندرونی قریس بجائے خود النترى قدرت كى نشانيال مې مگرىياتس تخص كى مجھ ليسانى بى حوال بى غورون كركرك ال كوسمجفى كالمشش كدا ب.

بھراگے فرایا وی السّماؤ دِ رُقِ کُوُ ارتهاری دوری اسان می است ماؤ دِ رُقِ کُوُ ارتهاری دوری اسان می است و قرم الله علی می و میں ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اللہ می اسب ب میں اسمان کی طون سے بارش ہوتی ہے توسر دہ زمین کوئی زندگی می ہے ۔ ایس میں قوت روئیدگی بدا ہوتی ہے لوگ اس سے فائرہ الحاکم کا می ہے ۔ ایس میں قوت روئیدگی بدا ہوتی ہیں ۔ جوان نوں اور دیگر ما نداروں کی خوال بنتے میں جیل ، غلر اور سنزیاں پیدا ہوتی ہیں ۔ جوان نوں اور دیگر ما نداروں کی خوال بنتے ہیں ۔ اس کے علاوہ رزق کا تعلق اسمال کے ساتھ ہے کہ مرموز کا بختے ہیں ۔ اس کے علاوہ رزق کا تعلق اسمال کے ساتھ ہے کہ ہوتی رائی ہوتی ہے ۔ السر تعالی کا جمہ ہوتی اور پھر روزی کے ذرائع بیدا ہوتے ہیں ۔ کو جب اور پھر روزی کے ذرائع بیدا ہوتے ہیں ۔ توجب ایک اور ہم تر آئے ہیں اسب و صورے کے دھرے رہ جاتے ہیں ہوائیں بارشیں ، دریا اور سمند رطوفان بن کر نقصان کا باعث بن جاتے ہیں ۔ لہذا موری کا تعلق بہر حال عالم بالاسے ہے اس کے علاوہ ہر آئے والی چیز خواہ ہوت

دزق علم الج

ہویا جبات ، نوبٹی ہویا غی سب کافیصلہ اوپر ہی ہونا ہے ، السّر کا ہر کم مخطرۃ القد بیں اتر تا ہے ، بچر ملاد اعلیٰ کی جاعت کے سلسنے اس کا ذکر ہونا ہے اور بچرولی سے عالم سفالی میں اُس برعلدراً مہوتا ہے .

بزادعل برحقہ

ارشاد برناسي فَوَدَتِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لِينَّم ہے ميوردگارى بو أسمان وزمين كايمدر دكارس إلى كم أحق بيانك جزائ على برحق بي بين انصاف کی بات یقیناً واقع ہونے والی ابتداریں الترنے ہوؤں کو دلیل بنا كروتوع قيامت اور وبنط ي عل كے برین ہونے سے آگاہ كيا۔ بوپ كائنان ك كوئى چيزېمى فضول نهيں ہے تو پيم كا ثنات كايہ بيراسىلر كيسے ہے مقعد ہو سكنا ب اس كاعبى انجام ہے۔ مدسیث جبرنی من آنا ہے كرجبر بل علیالسالم نے ایمان ، اسلامراور احمان کے متعلق مصنور علبہ السلام سے سوال کرنے کے بعدلة مجياتها متنى السَّاعَة بعن قباست كب كيك أس كامطلب عي بي ہے کہ اس بوری کا نتات کی انتها کب ہوگی ۔ سی چیز کا آغا زہے اس کا انجام عبى سبت اورجوچيز توجود سے اس نے ختم تھبى ہونا ہے ۔ اسى طرح ہوالنان بيابواب السي مراجمي ب اوراس كانتجر عبى ظاهر موناس اوربي حزائ عل كى منزل ہے۔ اسى يے الترف آسمانوں اور زبين كى قسم الماكر فرايكم حزالے عل

اکی<del>ع</del>یب واقعه

مجعے بھیسناو ، توس نے سی سورۃ الدرلیت سانی شروع کی ۔ بھر حب میں اس مَا مَهُ مِهِ بِينِي وَفِي السَّمَاءِ رِزُقِ كُوُ وَمَا نَقْعَدُ وَنَ تُودِهِ يَخْسُ كَيْنَ لِكَارِ رك عاف اس بران آيات كاعجيب الزبؤا . كين سكاكه روزى كاحكم نوا ديرس آتا ہے ، بھر میں کس تکلفت میں بڑا ہوا ہوں ۔ اس نے اپنی سواری کے اون ملے کو وبس يخركد ديا- اورمسا فرول كوكعلا ديا يجرسا مان پاس تمعا، وه بخلفتيم كرديا -الم اساعين كيت بي كديم استخص كي توكل مع را الفا ہواکہ جے کے موقع میم مطواف کر رہا تھا کہ ہیں نے محسوس کیا کہ کوئی کمزوری آواز والا آدمی شرکیب دُعاہے . ہیں نے بیٹ کر دیجھا نووہی برونظر آیا . وہ بھر کہنے لگا كمتمس كمجيرة آن يادب إبي في عيرية آيت شائي فَى دُبِّ السَّعَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ الْحَقَّ وَهُ تَعْصَ كَ لَكُاكُمْ عِيبِ لُوكَ بِنِ مِنْون فِي رَبِ عِلِيل كُونْمُ الْمُعَافِ برمجبوركرديا وو فغض اس آيت ساس قدرمت نديوا كريف الفاظكو بار باردسا راعیٰ کدائس کی روح تھنے عصری سے برواز کرگئی۔

گفتگوبطو دبیل

و ایائی پروردگاری قسم ہے جو آسانوں اور زہن کا پروردگارہے کہ وقرع قیامت اور جزائے علی برحق ہے ویشنگ میا انگی کی تنظیم کے انکرائی الکر انکرائی الکرائی طرح جس طرح تم گفت گو کرنے ہوریہ انسان کا فاصہ ہے کہ الٹر نے اُسے قوت کوائی بختی ہے ہو اندانوں کے ساتھ لازم ہے اور جس پر کرئی بھی نک وشیع کوائی ہو تا ہو جو اندانوں کے ساتھ لازم ہے اور جس پر کرئی بھی نک وشیع ہوا اللہ منیں کرنا با کمل حقیقت کو انظہار نہیں کرنا با کمل حقیقت کے اس طرح وقوع قیامت کے متعلق بھی کی قسم کا شک وشر نہیں ہونا چاہئے مفسرین کوم نے سیال ایک بحتہ بیان کیا ہے کہ انسان لرنے کے علاوہ دکھتا می ہے می ہے شکت بھی ہے ، کھا تا ، بیتا، جلتا تھے تا اور کاروبار کرتا ہے ، گرکیا وجہ ہے کہ انسان کی وجہ ہے ۔ نظمی قوت وکھ ہے ۔ نظمی قوت وکھ ہے ۔ نظمی ورب نے کہ انسان کی وجہ ہے کہ انسان کی وجہ ہے ۔ نظمی ورب نے کہ انسان کی وجہ ہے ۔ نظمی ورب نے کہ انسان کی وجہ ہے ۔ نظمی ورب نہ نہ ہے ۔ نظمی ورب نہ نہ تا ہے ورب نہ نہ نہ کی ورب ہے ۔ نظمی ورب نہ کر انسان کی ورب ہے ۔ نظمی ورب نہ نہ کر انسان کی ورب ہے ۔ نظمی ورب نہ کر انسان کی ورب ہے ۔ نظمی ورب نہ کر انسان کی ورب نہ کر دورب کی اس کے حالات کے قریب ترین ہے ۔ نظمی ورب نہ کی انسان کی ورب ہے ۔ نظمی ورب نہ کر انسان کی ورب نہ کر دورب کی انسان کی ورب نہ کہ کورب نہ کر انسان کی ورب نہ کر انسان کی ورب نہ کر انسان کی ورب نہ کر دورب کی انسان کی ورب نہ کر دورب کی انسان کی ورب نہ کر دورب کی کر انسان کی ورب نہ کر دورب کی انسان کی ورب نہ کر دورب کی دیائے کورب کی کر دورب کی دورب کر کر انسان کی ورب نہ کر دورب کی دورب کر کر دورب کر کر دورب کی دورب کر دورب کی دورب کر دورب کی دورب کر دورب کی دورب کر دورب کر دورب کر دورب کر دورب کی دورب کر دورب کی دورب کر دورب کر دورب کی دورب کر دورب کی دورب کر دورب کر

الصناه بعنی بیلے انسان کسی چیز بین غور و فکر کرنا ہے ، بھرائس کے بینے بیں وہ بولتا ہے بیانے والا جاندار ۔

اولتا ہے پیانے فلسفے بیں انسان کو حیوان ناطق کہا گیا ہے بعنی بولے والا جاندار ۔

مطلب پر ہے کہ گفتگو کرنا بہت بڑی حقیقت ہے اور اسی وجہسے اللہ نے مطلب پر ہے کہ گفتگو کرنا بہت بڑی حقیقت ہے اور اسی وجہسے اللہ نے نطق انسانی کو دلیل بنایا ہے ۔

یہ بہرے گوننگے کھنڈرات کیا بات کریں گئے ، اگروہ گفنگو کرنے والازندہ ہونا توکلام معبی کرنا . بہرطال گفتنگو کرناان ن کا خاصہ ہے حبی کا ذکر التلر نے خاص طور میہ اِس جگر کیا ہے۔

كاكيسے انكاركرتے بوجب كرتم مردہ تھے ۔اس نے تمحیں زندگی جنتی ، وہ بھرتمھیں مون من الما وري زنده كرك كا شعر الكيف و ترجع كا رايت - ٢٨) بجرتم نے اُس کی طرف اوٹ ہے مقصد ریک ریسب چیزی پیٹ کر انٹر تعالی می کی طرف

آئيُں گئ ، توجن طرح السُّرنے انسان كرسلي دفعہ بيدا كيا ، وه اُسے لوا نے بریمی قادر ہے بحرطرح انجب ان ان إر بار كالم كرنے سے عاجز نہيں آ ، اسى طرح الله نغالی ان ان کو دوبارہ بیدا کرنے سے بھی عاجر نہیں ہے۔ اور جزائے عل صرور واقع ہوگی

بهرطال الترسف نطق كووتوع قباست كى دليل بناياب كريرجيز انسان كے مالات کے قریب تریں ہے۔

الله دليت ١٥ آيت ٢٧ ت ٢٤

قال فماخطیکعر،۲۰ درسس مهارم م

هَلْ اَتُلْكَ حَدِيثُ ضَيُفِ إِنْ هِيكُمُ الْمُكُومِينَ ۞ إِذَ دَخَلُوۡاعَلَيۡدِ فَقَالُوۡا سَلَمَّا مُقَالَ سَلَمُوْقَوْمٌ مُّنْكُرُوۡنَ۞ فَوَاغَ إِلَىٰ اَهُلِهِ فَجُاءً بِعِيلِ سَمِينِ ۞ فَقُرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ اللَّ تَأْكُلُونَ ۞فَاوَجَسَ مِنْهُ مُخِيفَةً مُ قَالُوا لَا نَخَفَنُ ۗ وَبَشَّرُوهُ بِغُلْمِ عَلِيهُ مِنْ فَأَقْبَلَتِ الْمُرَاتُهُ فِيُ صَرَّةٍ فَصَكَّتُ وَجُهَهَا وَقَالَتُ عَجُوَزُعَقِيْمُ ۞ قَالُوْ كَذْ لِكُ قَالَ رَبُّكِ ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ قَالَ فَمَاخَطُمُ كُو اللَّهُ الْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُوا إِنَّا ٱنْسِلْنَا اللَّ قَوْمُ جُجُرُهِ أَنُ اللَّهُ لَكِلُهُ مَ كَالُهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مِّنْ طِينِ ﴿ مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكِ لِمُسُوفِينَ ﴾ فَاخُرَجُنَا مَنْ كَانَ فِيْهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ١٤ فَمَا وَجُدُنَا فِيُهَا غَيْرَ بَيْتِ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ۞ وَتَزَكُّنَا فِيهُمَا اليَّةُ لِلَّذِيْنَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْآلِيْعَ ﴿ تنجی ہے آپ کی بات ابراہیم علیہ السلام کے اس بات ابراہیم علیہ السلام کے معزز ممانوں کی صب کم وہ اُن کے پاس سائے

اور النول نے سلام کیا - امراہیم علیالسلام نے سلام سکا

بواب دا رادر کہا) یہ لوگ کچھ اوپرے معلوم ہوتے ہیں بھر نظر بچا کر اپنے گھر والوں کے ایس گئے ایس لائے وہ ایک بچھڑا تل ہوا ہ ہیں قریب کیا اس کو اُن کی طرف اور کہا تم کھاتے کیوں نہیں ؟ ﴿ بیں محوس کیا ابراہیم علیالسلام کے اگن سے مجھے خوف ، تو وہ کہنے مگے خوف کر کھاؤ ۔ اور بٹارت دی اہوں نے اماییم علیاللم کو ایک علم طلے نٹے کی 🕾 بھر متوجہ ہوئی آگی کی بیوی شور کرنی ہوئی ۔اس نے لینے ماتھے کو بیٹیا اور کھنے لكى المصيا ہے بانحب ூ تر وہ رفرشتے) كنے كے كہ اسى طرح فرایا ہے تیرے پروردگار نے ۔ بیک وہ مکست والا اور سب کچھ حاشنے والا ہے 🕝 کہا واراہیم علیہ السلام نے) یں کیا کام ہے تمار کے بیعے ہوئے وگر 🗇 کیا انہوں نے کہ ہم بھیجے گئے ہیں ایب مجرم قوم کی طرف 🗇 اکہ ہم معیوری ال پر سیفرمٹی کے اس نشان سگائے ہوئے تیرے 'پروردگارکی طرفت سے اساف کرنے والوں کے یے اس بھالا ہم نے اُن کو ہوتھے اس بتی یں ایان والول میں سے اس بیں نہ پایا ہم نے اُن میں سوائے ایک گھرانے سلانوں کے 🕾 اور میپوری اس میں ہم نے نشانی اُن اوگوں کے لیے جو وروناک مذاب سے

اس سورة کا مرکزی صنمون وقرع قیارت ادر حرائے علی ہی ہے جس کونح تعن معنوانا کے تحت بیان کیا مبار کا ہے ۔ السّر نے جا رقسیں اٹھا کر فرکا اِنَّ الدِّین کو اِقع راً بیت ۔ ۲) جزائے علی عنور واقع ہونے والی ہے ۔ السّر نے منحرین قیامت کا ربطرأيت

روی اور اُن کوسطنے والی منزاکا ذکر کیا ۔ اس کے بالمقابل سقی کوگوں کوسطنے والی نعمتوں کا تذکرہ کیا ۔ اس کے بعدالسر نے ونیا مین کی کملنے والوں کی صفات بیان فرائی کہ وہ فرا تعالی کے سلسنے تجر ونیا زمندی اورمنا جات کرتے ہیں ، اورسح ی کے وقت اپنی لغز شوں کی معافی انگے ہیں ۔ اُن کے الوں میں محاجوں اور محروموں کا حق ہوتا ہے جس کو وہ اوا کرتے ہیں ۔ اُن کے الوں میں محاجوں اور محروموں کا حق ہوتا زبین میں قدرت فداوندی کی بے شما رفتانیاں ہیں جن میں غور کرکے وقوع قیامت کو بائے میں فرایا کہ کامند محجومیں آسکت ہے ۔ اس کے ملاوہ نودان ان کے لینے نفس میں بھی ہدت میں نشا یاں رکھی ہیں ۔ روزی اور ہری بورو چیز کا حکم آسمان کی طرف سے آتا ہے بھر فرایا کہ ارض وہ ا کے پرور دگار کی قدیم حبز لے علی برحی ہے اور یہ صور واقع بھر فرایا کہ ارض وہ ا کے پرور دگار کی قدیم حبز لے علی برحی ہے اور یہ صور واقع ہوگا، اور اس کی حقیقت باکس اسی طرح فنک وشید سے پاک ہے حب طرح تمحارا گفتاگو کرنا امر واقع ہے ۔

والحط محادثی مونے

سام اليمعليا كانتركره

تفیری روایات کے مطابق اِن فرشتوں کی تعداد ہم ، نویا بارہ مقی جرائیل علیال لام کے بیس اُئے۔ یہ نوخیز لڑکوں کی المنانی فیکل میں تھے جن کے ام جرائیل میکائی اورا مافیل علیم السلام میں ، فرایا کیا آپ ہے۔ اراہم علیہ السلام کے معزز معانوں کی بات بنیں بینچی اِذَ دَ اُلگی اَ عَلَیْتُ جَبِ وہ آپ کے پیس آئے معانوں کی بات بنیں بینچی اِذَ دَ اُلگی اعلام کوسلام کیا ۔ یہ والغوسورة ہمود ، سورة الحج، فقا کُلگی اسلام کی معلیال میں مرکور ہے ۔ اس مقام مرباراہی علیال الم مرسلام کیا ۔ یہ والغوسورة ہمود ، سورة العنجوت اور سورة القمر میں بھی مرکور ہے ۔ اس مقام مرباراہی علیال الم کی اعلیٰ اقدار کا ذکر مقصول ہے ۔ ساتھ ساتھ اللہ کی ترکیرہ ہے والے لیمن انعابات کی اعلیٰ اقدار کا ذکر مقصول ہے۔ ساتھ ساتھ کی اداری ہے ۔

و ایر برہ ہے۔ اور اسے اس بات بہرسے بن وائی ہی ارہی ہے۔

فرایا، فرشترں سنے ابراہیم علیہ العام کرسلام کیا فاک سکٹی آئی سلام کا

جواب دیا بعنی دعلیکم السلام کہا ، اور بھیر فوراً ہی خیال آیا فقی تحریم فرائے کی وقریم کے

یر کچھا دیچھے آ دمی معلوم بہوتے ہیں ۔ وہ لوگ عبانی بہیا بی شکلوں میں نہیں تھے اس

یہ کہا دول میں کہا کہ توکوئی اجنبی اور عنبرا نوس کی ہیں۔ بہرحال آپ نے

مہما نول کا خیر مرفقدم کیا ، انفیس اجھی حکمہ خاطر خدمت سے ہم گیا یا اور اس کے بعد

ں استعالیہ امریمالیہ کوطرف معان نواری فَلَاعَ إِلَى اَهُلِهِ نَظرِ بِهِ كُمُ وَالول كَ إِس كَ يَعِي الْمَرونِ فَا مَرْصَرِ اللَّهِ فَلَا عَلَى اللَّهِ الْمُولِدِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِيلُ اللْمُنْ اللْمُلْالِيلُولُ اللَّهُ اللْمُلْالِيلُولُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْ

اس والعرسے بہتعبہ معمی ملتی ہے کہ علم غیب فاصلہ مذاونری ہے۔
ابراہیم علیہ اسلامہ نے مہانوں کو ان ان محجد کر اُن کی خاطر دارت کرنا چاہی، ان
کے بلے کھا نا بہت کیا گرائس وقت آپ نہیں جانتے تھے کرنی فرشتے ہی اور یا ان کھا نا نہیں کھا تے۔ اسی وجہ را ہے کو تشویش ہوئی اور اُن سے فرایا کہ تم کھا ہے۔
کھا نا نہیں کھا تے۔ اسی وجہ را ہے کرنشوںی ہوئی اور اُن سے فرایا کہ تم کھا ہے۔

کیول شیں ؟

مهمان نوزی سے آراب

سیاں پر اللہ تعالی نے فراع کو لفظ استعال کیا ہے بینی ابراہیم علیہ الدام ممانوں سے نظر بھا کہ گار اُن کے بیے کھانے کا بندولبن کرسکیں ملفہ رہے اُل اس سے بیمن کہ افذکر سنے ہیں کہ ممانوں کو محوس نہیں ہونے دینا جا ہے کہ میزیان اُل کی خدمت کے لیے کی بندولبت کررہ ہے ۔ کیؤ کمربعض ممان مراے حاس ہوتے ہیں اور میزیان کے تکھان ہیں بڑنے سے وہ تو ذیکلیف محسوس کرتے ہیں اس سے ابراہیم علیہ السلام محانوں کو احساس دلائے بغیر حرکج کھر میں بیشرخصا اُس کے ساسنے ابراہیم علیہ السلام محانوں کو احساس دلائے بغیر حرکج کھر میں بیشرخصا اُس کے ساسنے بیشن کردیا۔

مہان نوازی دین اسلام کا ایک اہم اصول ہے اور اہم اہم علیہ السلام اس کا اعلیٰ نونہ تھے بنو وصنور علیہ الصلوۃ والسلام کا فران مرارک بھی ہے من کے ان اسلام کا فران مرارک بھی ہے من کے ان کی فرض کے دون پر ایبان رکھ ہے ہے ہے۔ اسس من مرت کے دون پر ایبان رکھ ہے ہے۔ اسس

مهان سے سار محض مان بیجان والامهان سارد نیس مکی اجنبی مهان کی فاطر مارت اور عزیت افرات اور عزیت افزائی بھی صنروری ہے۔ آپ نے بہم فروا کی مهان کو ایک ورائت محرب نے بہم فروا کی مهان کو ایک ورائت محرب میں میں میں میں اور است محرب میں میں میں ان کھا نا کھا نا ما کھا نا ما ہے۔ تین دران کیسے مہان نوازی ہوتی ہے اور اس مجدر بہن خدمت صدقہ میں واض ہے۔

برتوعام مهائی کااصول ہے اور اگر ابنا کوئی عزیز ، رشتہ واریا فاص مهائی کو وہ زیادہ عرصہ بھی عظر سکتے ہیں۔ اُدھر صنوعلیاللام نے مهافول کو بھی نصحت کی ہے کہ کی کے پاس آنا زیادہ نرعظر و کرمیز بان عرق محسوس کرنے گئے۔ اس کی حیثیت کا بنیال رکھو کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ معانی کا فاسے کمزور ہوا درتم اس بو بوجہ ہیں ہے ہو معانی کا فاسے کمزور ہوا درتم اس بو بوجہ ہیں ہے ہو کہ اور کے ہاتھ کھانے کی مطوف نہیں بڑھ ہے ہیں قراندیں تنویش ہوئی گئیا بات ہے داس زمانے ہیں بوجہ کی طوف نہیں بڑھ ہے ہیں قراندیں تنویش ہوئی گئیا بات ہے داس زمانے ہیں بوجہ کی طوف نہیں کھانا جاتا تھا کہ یہ کو ستورتھا کر جس کو نقصان تونیس بہنچا ہیں گئی ہے ہی بات باعث نظر برتا تھا اس کا کھانا نہیں کھانا جاتا تھا کہ یہ کہ بیرندی آپ کو حقیقت معال کا ابنی کا میں تناویش بیا تھی اور اسی لیا آپ کو حقیقت معال کا ابنی علی نہیں تھا ۔ اس لیا آپ کی تشویش بیا تھی اور اسی لیا آپ کو حقیقت معالی لوں سے بوجھا کرتم کھانا کیوں نہیں کھاتے ۔

در ارابیطیا ارابیطیا کوتشونین در دفارت

کی ولا دیت بهضرت ماجرہ کے بطن سے ہوئے تھی ۔ جن کے بیے النترے عَالٰہے حَلِيتُ مِر (الطُّعالَ - ١٠١) بعني مرد بار بيك ك الفاظ استعال كي بي -بہرال ابراہم علیاللام کے لیے بیٹے کی بشارت تراکی ضمنی بات تھی۔ اصل کام س کے بیے فرشے آئے وہ اور تمعا یعنی وہ لوط علیا لسلام کی قوم ہم عذاب كرك في تحف ريعجيب الفاق تهاكراك طوف تراكيب يورى قوم في تبايي كم وقت آجاتها اور دوسری طوف ایسبیلی کی بشارت دی عاری ہے ہیں کے متعلق بالميل كابيان سي كرعبب ابراميم عليذال لام كوآگ بي ڈالاگيا تو الترنے فرايا تھا، اے ابراہیم! یہ لوگ مجھے دنیا سے ختم کرنا چاہتے ہیں گریس تیری اولاد کوریت کے زروں کی طرح دنیا میں بھیلاڈ ں گا ۔ بن انجہ آج ہم ویکھنے ہیں ۔ دنیا کی اکٹر آیا دی حضرت ابراہم علىالسام كاولادس سے جب الترک فرنست صفرت ابراہم علیال لام کوبیا کی توسیخری مے سے تھے تو اس وقت آب کی زوج محترمة حضرت سارهٔ کی عمرانثی یا نویسے سال کی ہوجی تھی ۔ جب النوں نے پہنوننج کے شنی فَاقِبُ کَسَتِ امْرَاتُ فَی صَرَّ الْمِی مِنْ جہر ہوئی آیے کی بیوی شورمياتي مولى تعنى لولتي مولى ألى - دراصل وه اس بات سي مخنف ميرون ده مولى هي فَصَكَتُ وَجُهَا بِل المول نے إِنا مَعَالِيث لِيا، حيراني كے عالم مي جيرے بد

المقط اكريه مهان كيابات كرسه وبي ؟ وَقَالَتَ عَجُونَ مُ عَقِدَ يُعَ مَالانكرين تولوره مویج ہوں اور جیسے بھی بانجھ ہوں، عبلایں کیسے بچر تجی کوں گی ؟ سورۃ ہود میں آپ کے يه الفاظ مِي آتے ہي ۔ قَالَتُ لِي كُنِي عَا الدُو اَنَا مَعْجُورُ وَ هٰذَا لَعُلِىٰ شَدِينًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْ يَحِيْكِ (أَبِيت ١٦) كَيْ مُلَّى الْمِدُ الْمُوسِ إِكِيابِ بِيرَجِي عِنول مى حالا نكرمي بورهم موحيى مور اورمياخاوندهى بورها موكيا ہے. بيرحال اس حياني كاظهارير قَالُوْلِكُذُ لِكِ فَرِشْتَ كَيْنَ كُلُ كَمايابى بوكا قَالَ رَبُّكِ تيرك پروردگارنے یوبنی فرمایاہے۔ اس میں حیرانگی کی کوئی بات نہیں کیونکر جس میدور دکارنے يرفيصله كياب إنت هُوك لحريج الْعَيكيم الْعَيكيم في الله ومكتول والااورسب

مجیر حابث والاسب واس فیصلے بیں اس کی کمال حکمت کار فرماسے کہ وہ اس نیکے کے ذریعے کیا کام لینا جاہتا ہے۔اس کے علم سے کوئی چیز باہرنہیں لہذا وہ ہر چیزیس تصرف ادر تربر لنے علم اور اراف کے مطابق کرنا ہے۔ تفييرى روايات بي آيائ كربيك نوفرنشة كهان كي طرف المقرنيي بمعاسي تقے. بيرب النول نے ابراہيم عليال الأم كونوفنرده محسوس كركائي چنیست کرواضح کردیا تواس کے بعد حضرت جاعمل علیالسلام نے اس عفے ہوئے كوشيت كى طرمت المحقوم الي تواليترتعالى في اس كيم السي كار دوباره زندگى تجسس دى . اور وہ دور کراپنی ماں کے باس میلاگیا . اسی دوران حضرت سادہ فتے اُدر جھےت کہات نظراعاتی ، حہاں بوسسیدہ اور کلی سٹری مکٹریاں بٹری ہوئی تعنیں ، تو اہنوں نے دیکھا کہ وه بوسسيده كلطريال أنا فاناً سرسبر بوكني بي اور ان مي بين مكل آئے بي اور اس طرح وه دوباره درخت كىصورت بيسلين آكيس وان دوواقعات سے مضرب الله · کویقین موگیا کرج بروردگار محصنے ہوئے کچھوٹے کو دوبارہ زندگی شے سکتا ہے ، اور جونشک ککرلوں کوم سے بھرے درخوت میں تبدیل کرسکانے ، دہ مجھ جسی اوڑھی اور بالمخير عورت كواولاد معي في سيمكم إس اس كي ساعق مي فرشتو ل تي حضرت مارة سعه قَالُولَا اَتَعُجَبِ بَنَ مِنْ اَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكُتُ وَعَلَيْ كُمْ اَهُلَ الْبُكْتِ دهود - ٢٧) كياتم خداكى قدرت سي تعجب كرنى يو، لما الربيت! تم به خلاکی رحمت اوراس کی برکتیں ہیں ۔

بوكرات والمابت على المرابيم على الدائم الموسية عند مال كاعلم بهوكيا اورب والمابت على مكل بهوكرات والمابت على مكل المركزات كان المركزات كان المركزات كان المركزات كان المركزات كان المركزات المركزات المركزات المركزات المركزات المركزات والمحامن المركزات والمحامن المركزات والمحامن المركزات والمحامن المركزات والمحامن المركزات والمحامن المركزات المر

قرم لوط کے کیے عذا

سے سراد کھنگر ہیں ۔ جومٹی سے بناکر آگ ہی پیکا لیے عاتے ہیں راور یہ ایسے پی پھر ہیں . مُسَوَّعَ مَنَّةً عِنْدُ رُقِّكَ لِلمُسْرِفِينَ جَن بِرتيب بِروردُكَا سِكَ لِمُل نشان مِكَ موسے بس اساون کرنے والول سے بلے مطلب برکر قرم لوط کے لوگ اپنے جرائم میں صهب بالمصريح إلى ال كى تبابى كا وقت آجيكا - الب بر يخفراس افرال مي رو كراس بر كما ال كرف كا حيل كانم إس بر كمها بولي -یمجرم لوگ شرق اردن میں علاقہ سروم کے باثندے تھے این کے جیم بڑے را من المراض من كا أبادي ما الا كيونفوس ميتمال كلي . كيد دسيات جي تعيم المراسرسية علاقه تنا است اور زراعت دونوں عرف مرتفیں . میسے نوشحال لوگستے بگر ہم منى مبيئ فينع بمارى من بلتكا بو يكته اس قوم سے يبلے اس بمارى كاكس ا ننان كسنه تفا أكريابي اس كم موحد تمع حضرات لوط عليالسلام تيس جالسال يك لوكون كوتبلغ كرتے سے اور اكن كو بوے انجام سے دراتے دھ كاتے كے مُرانوں نے کھے براہ نری، مکر کنے گئے اَخْیں جُو کھے مُرِقِنْ قُرُنْ یَ کَیْتِ کُو إِنْهُ وَمُانَاسٌ تَيْنَطُهُ وَقِينَ وَالاعِلْفِ ٨٢) كَمِ الْكُوايِي بِني سِيخُ لِل دو، یہ بڑے پاکباز سنے بھرتے ہیں۔ اور میں نا پاک کتے ہیں رحضرت لعطعلیا نة ومسهدي كها تمنا قَالَ إِنِّ لِعَهُ مِلْكُمُ مِنْ الْفَالِلِينَ وَالشَّعَرُ ١٦٨) ين توتمعاليا اس كام سي خت بيزار مول - تم برا دليل كام كرية بر- لندا الترتعة تے انہیں نگ ری کی سخت ترین منزا دی ،الٹر انے زمین کو بھی تنہہ و بالا کردیا ،اور اوربسے بیقروں کی بارش کی جسسے ساری قوم ہلاک ہوگئی -فعل لواطن ي جثيب محمتعلق المركرام كا قدم انتلاف ب يعض اسے رہ کے مرابرقرار فیقے ہی اور اس برجی صد زناجاری کرنے کا فتوی فیقے ہیں تاہم الم الوُحنيفة اوبعض ديكرائم أسے زنا مي توشارندي كرتے البته اس جم ريخت ترین توزیر ملانے کا حکم میتے ہیں ۔ جو قید وہند کوڑے یا سزائے ہوت کے بھی ہوگئی فرایانا فران اوگ از ساسے کے سامے تباہ ہو گئے۔ فکنسک

الماليان كاكواج

كَانَ فِيهُا مِنَ الْمُورُّمِنِينَ البتريم في ابل المان لُرُّس كواس سبق سع الكال إ اوراس طرح وه عذاب اللي سے ني كي السرف فرايكم سارى بتى مي فعا وَحَدُناً رفِيهُ كَاغَيْنَ بَدُتِ مِينَ الْمُسْلِمِينَ بِي مَرْ بِإِيامِ مِنْ وَلِي كُونَى مِي الْمِ امِسان سوائے ایک مسلمان گھرانے کے ۔ ظاہرہے کہوہ گھرانہ صرف لوط علیہ اسلام کا تفاہو الله كى كرفت سے نے كئے - آپ كے ساتھ آپ كى بچيال تھيں - بوي بجي كافرہ تقى اوروه بعى باقى قوم كے ساتھ بى بلاك بوكئ . فرايا كَ تَكَنَّ فِيْهِ أَيْدُ لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَدَابُ الْآلِيدَء اسساك واقع مي مهن ايك نشاني ميورى ہے مگران لوگوں کینے بودر د ناک عذاب سے خوف کھانتے ہیں . یہ نشانی وسی کھنگر میں جوع صد دراز کا سرقع پر بڑے ہے۔ وال سے گزرنے والے اپنی انتھوں سے اس نياه حال بتى كوليجھتے تھے اور اس سے عبرت حاصل كرتے تھے - يراتت سخت عذاب تفاكرىز صرف بمنتى آياديال كمنظرات كالمصري كيل - بكر سمندر کا بانی مبی زہر الا ہوگیا جے اب تجرمیت کے ام سے بچارا ما تاہے۔ اُب اس مندريس كوئى آبى جانورمين كي كيلى وعنيره زنده نييل ره سكنا والترفياسي دُنيا میں حزائے عمل کا ایک اونی سانموز بیش کیا ہے اور بھے قیامت کے مطے عادیے الاحال مي تبلايات - المنزُّدينِت ٥١ آيت ٣٨ ٢٩٢ قال فلخطبکم۲۰ ورسس پنجم ۵

وَفِي مُونِكَى إِذُ ٱرْسَكُنْهُ إِلَى فِيْعَوَنَ بِسُلُطُنِ مَّبِينٍ ۞ فَتَوَلَّى بِكُنِّهِ وَقَالَ سُعِكَ اَوْ بَجُنُونٌ ١٠ فَاخَذُنْهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذُنْهُ مُ فِي الْيَرِّ وَهُوَ مُلِيْمُ ﴿ وَهُو مُلِيْمُ ﴿ وَهُ فِيُ عَادٍ إِذْ اَرْسَلْنَا عَكِنُهِ مُ الرِّيحَ الْعَقِيمُ ﴿ هُمَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ اَتَتُ عَلَيْهِ الْاَجَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ۞ وَ فِيْ ثُمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمُ تَمَنَّعُولَ كَتَّ عُولًا كَتَّى حِينِ ﴿ فَعَتْلَا عَنُ آمُرِ رَبِّهِ مُ فَأَخَذَتُهُمُ الصِّعِقَةُ وَهُدُ يَنْظُرُونَ ﴿ فَهَا السَّلَطَاعُولَ مِنْ فِيَامٍ قَمَا كَانُولُ مُنْتَصِرِينَ ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ الْهُ مُكَانُولُ فَهُمَّا فَسِقِينَ ﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ اللَّهُ مُكَانُولُ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾

تہ ہے ۔ اور مولی علیالملام کے واقع بیں بھی دنٹانی ہے ، بب کہ ہم ہنے بھیجا اُن کم فرعون کی طرف کھی سنہ فیے کہ آپ کی روگردانی کی دفرعون نے ) اپنی قرت کے ساتھ اور کھنے لگا یہ جادوگہ ہے یا دلائے ہے اُس کو اور اس کے مشکر کو ، بھیسر پیڑا ہم نے اُس کو اور اس کے مشکر کو ، بھیسر پیمالک دیا ہم نے اُس کو دریا ہیں ، اور اس کی حالت بھینک دیا ہم نے اُس کو دریا ہیں ، اور اس کی حالت تابل طامعت متی ﴿ اور قرم عاد ہیں ہی دنشانی ہے )

جب کہ ہم نے بیجی اُن کے اُوپر ہوا ہو خیرسے خالی متی ﴿
منیں بھوڑتی متی وہ کی چیز کو جس پہ وہ چئی متی گر کر دینی
متی اُس کر چرا پھوا ﴿ اور قرم تمود یں بھی دنشانی ہے ، جبکہ
کو گیا اُن کے یہے کہ فائدہ اٹھا لو ایک وقت یک ﴿
یس سرکھی کی انہوں نے لینے پروردگار کے حکم کے سامنے
یس بیکڑا اُن کو ایک کوک نے ، اور وہ دیکھ ہے تھے ﴿
یس بیکڑا اُن کو ایک کوک نے ، اور وہ دیکھ ہے تھے ﴿
یس بیکڑا اُن کو ایک کوک نے اور راسی طرح ہم نے ہالک
بیں بیکڑا اُن کو ایس سے پہلے ، بیٹک تھے وہ ایک
کیا ) قوم فوج کو اس سے پہلے ، بیٹک تھے وہ ایک
افران قوم ﴿

ربطِأيت

كذشة درس مي حضرت لوط عليه السلام كى قرم كى تبابى كاحال ذكر موا يورى قوم س ایب گھرانے سے سوا کوئی ہی خلاق الی کی فرانبرداری کرنے والابنیں تھا۔ یہ وانعل وراصل حزائ على كى حفائيت كے سلىديں بى بيت كيا كيا ہے الله تعا سے نے اسی ونیا می بعض اقوام کواک کے جمے انجام سے دوحارکر کے بتلادیا کہ وہ آخرت مى بىجىتىيت مجموعى مى سرفردكواس كى كاركردگى كابدلەشىنى بر فادرىسى . گذشته آيات بن فرما نبرداروں کے خور اسکے طور ہر الکتر نے حضرت امراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فوایا اورسائق سائف افران اقرام كے النج وافعات بطور تشت يل بيك ن كيے بي مقصدىي سے كم الله تعالی مجرول كومزائے بنيرني مجورات . كذ شد ورس بس كزريجاب كرجب ابرام بمعليالسلام ففرشتولس يوجياكم تمعاك أفي كالقعد كياب، توانوں نے كه كوم لوط عليالدالدم كى مجرم قوم كومن افينے كے يا آئے ہیں۔ جنائی لوط علیہ السلام کے ایماندار گھوانے کوئی سے کھال کر بوری سبتی کو الٹ دیا گیا اور اُدبیسے سیمفرول کی بارش بھی ہوئی جس کی دجیرسے پوری قرم سے ایک

فردمجى زنده ندمجا بكرسكي سب بلاك بمركة.

فرعونیوں کی مجاکت

اب آج کا ابتدائی آیت میں المطرت الى نے حضرت موسی على للدام اور فرعون كے وافغه كريمى بطورنشاني ببش كياسي - ارشاد موتاسيت وكف موسلى ادرموسي عليالسلاه کے واقعہ میں بھی نشانی موجود ہے . اس می خور وفتر کرنے سے وقوع قیاس ساور عِيزِ الْيُعِلِي بِالسَّمِحِوسِ المُعَى بِ فَرَا إِذْ أَرْسَلُنْهُ إِلَىٰ فِيْعُونَ بَسُلُطَنَ مسينين جب كرعبيجا بمرتي عوسى عليالسلام كوفرعون كى طرف كھالىسند كے سابقة - الكرتوي لي في اليكر واصلح تعليم، واصلى عجزات اور دلائل ومرابي عطا فرا موسى عليه السلام كي نوواضح نشا نول من سي عصه اور يربيضاً خاص ايميت كي حال تھیں جب موسی علیالسلام معجزات ہے کرفزیون کے پاس کٹے فتنی کی بھکنیہ تراش نے اپنی اوری قوت کے ساتھ آب کی دعوت سے روگردانی کی ، رکن کا معنى بيلوادر طاقت دونول آتے ہي اوراس تقام بير دونوں مردم كنے ہيں - الكر وكن كالمعنى ليلوكيا جلئ تومطلب بوكا كفرعون تے آب كى دعوست سے بيلونتى كى يعنى اس سے بينے كى كرسسش كى . اور اگراس كامعنیٰ قرت ليا جائے توبير جى درست ہے کہ اس نے اپنی بوری طاقت کے ساتھ دعوت توحد کا انکار کیا ۔ رکن مجنی طاقت حضرت لوط عليه السلام ك واقع من مح استعمال مواسع - قال كن اَنَّ لِحُدُ بِكُمْ فُوَّةً اَوُ أُولَى إلل مُكُنِ سَدُيدٍ رهود-٨٠) لرط على السلام نے ناہنوار قوم سے كه كائل ميرسے پاس طاقت برتى يادہ طاقت متى ہمتی حس بریمبروسد کیا جاسکتا ۔ اور طامر ہے طافتور ترین مہنی خداکی ذات ہی ہوسکتی ہے بهرحال فرعون نے سازوسا مان لینے امراءاور شکر کی قرمت کے بل بیرتے ہے ہوسی علیہ كى نوت ورسالت اور آسيے بيغام كا انكاركيا . وَقَالَ سَحِى اور كھنے نگاكہ يَتَّحَس تو جادوگرے اور اپنے دعوی نوتن میں سیانیں ہے موسی علیدالسلام کے معزات و مجھ کراک برایان لانے کی بجائے انسیں مادو کا کرٹر کم کرٹال دیا۔ بعض دوسری مورتول مي موجود سے كرفرون نے موسى عليه السلام سعے خود نشانيا ل طلب كي

نفیں ۔ سورۃ الشعراء ہیں موجود ہے کہ جب موسی علیالسلام نے فرعون کو دعوت توجید دى تووه كين نگاء اگرتم نے مير سواكمي اوركومعبوبا يا تو مانتھيں قبريس وال وول الكا موسى على السلام في كها خواه مي تمها سي إس كوئى واضح چيز له أور؟ قَالُ فَانْتِ بة ان كُنْتَ أَمِنَ الطُّدِقِينَ (آيت - ١١) توفرعون كن لكا المادُ الكرتم كيج ہوم محرجب آب نے واضح نشانياں بيش كردي توكينے بكاكرير توجادوكر ہے اُو تحبیون ایر دارانہ ہے جرہارے نظم دسق کوخراب کرناجا ہاہے ہارے ا کاو واحداد کے رسم ورواج اور دین کر بدل کر سارے معاشرے میں خواتی بدا کیا جاتا ہے اس منعام مرالت نے نہایت اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ جب فرعول اور اس کی قوم نے توسی علیہ اسلام کی دعوت کو قبول کرنے کی بجلئے ایب کوختم سی کر دیا عِام الراب كي عنت ولمن بن كُ فَأَخَذُنْهُ وَجُنُودُهُ تَرْمِي عَلِيهِ و يا فرعون كرمى أوراس كے تشكر كرمى فَنْبَدُّ نَهْ عَمْ فِي الْيَسِيرُ اور مم في الليمروريا يس يهنك دياس مالت بي وَهُو مُرلِبُ وَكُو كروه فابل المست تفارالسُّرن قیامت کے سے لیے فرعون برلعنت مسلط کردی ہے۔ اب ہرخض اص برلعنت كرياب ااورقامت والعدن محلى ذعون مع إنى قرم تعنت بى كانتكارب كا الشرتعالى نے فرعون سمیت پوسے شکر کو بحرقلزم می غرق کردیا اورفرعون کی لاش کو عبرت کے لیے باقی مکھا جرآج بھی لوگوں کے لیے باطحت عبرت بنی ہوئی ہے ابو بھی اس كرديجها ہے ، اس پرنعنت ہى بھيمة ہے . موسى عيدالسلام اور فرعون كا واقع قرأن كرمين جيمياليس مرتبه سے زيادہ بيان بوائے -اس كے علاؤہ يہ وافعہ بالميل ميں بھي مركورب أور تاريخ كے اوراق مي مجي محفوظ ب - اس واقعہ كا ذكر السُّرتعالى نے جنائے عل ہی کے سلمیں کیاہے مطلب یہ ہے کہ جوخداکسی افرمان کو اس دنیا مي سزامي سكناس وه اخرت مي عي في الفي على إلى قادر المد اس کے بعد السّرنے قوم عاد کاحال بیان کیا ہے وَفِی عَادِد اور قوم عاد میں بھی نشانی ہے۔ بر بھی براے طاقتور اور جبار لوگ تھے۔ اقتدار کے ماکک تھے ،

قوم عاد کا حال

ان کے پاس بے شمار وسائل نفے اور براسے خوشحال نفے . ارکبی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ہودعلیالسلام تعتریباً جا رسوسال کاس فرم کو وغط ونصیحت کہتے کہے مگر عبیا کرا ام ملال الدین وطی نے اپنی تاریخ کی کتاب میں مکھاہے ، ان میں سے بهت كم لوك أيان لائے، بھرجب إن كى افرانى صرستے تجاوز كركئ توالد كافسب بوش بن أكيا إذْ أرسُكُنا عَكَيْهِ عُوالنَّ يَحَ الْعَقِبُ وَجب كريم ن الى يم بالخف مواجميمي بيني ايسي مواجر خير وبركت مصفالي عنى واس مواكم متعلق سورة الحاقة يراتا ب سَخَّرَهَا عَلَيْهِ مُ سَبِّعَ لَيَالِ قَلْمُنْ يَهُ أَيَّامِ راتيت >) خداتعالی نے اس کواٹ لوگرں پرسات رات اور آعدوں کمصلس جلایا،جس کا ويتجريه براما تَذَرُمِنُ شَيْء أَتَتُ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَالَّهُ مِيمُ كروه جس جينه ميطيتي مقى الس كويچرا براكركم محيور تى تقى - رميم بوسيره للرايل یا خشک گھاس ایکوری وغیرہ کو بھی کہاجاتا ہے جو ذراسا جھی نے سے ریزہ ریزہ ہو طبائے . توبیہ ہُوا اننی تندیقی کرمس چینر کو لگتی نفی کسے تہن ہس کر دیتی تھی مطلب یہ کہ اللہ تعالی نے قوم عاد کو اس تند ہوا کے ذریعے ملاک کیا ، اور فرمایا کہ اس میں معی حزائے عل کی نشانی ہے

ہوگؤ<del>ں</del> انڈات انڈات

اس سورة کی ابتدادالترتعالی نے ہواؤں کی تسم اٹھاکری تھی کالڈ دباب ذکر و اُقافی ہیں۔ یہ ہواہی ہے جو شخص سے بجھیرنے والی ہواؤں کی جو گرد و غار کو الواتی ہیں۔ یہ ہواہی ہے جو شخص سائن ہیں تاب ہے۔ جب یہ تنزیم ہوتی ہے تو اُئر ہی بن جاتی ہے۔ گرم ہو تو گرد اور جب ٹھنڈی ہو تو ہر جی نزگو ہے بہتہ کہ تی جی جاتی ہے۔ بھیر بری ہوا، جب نزی اور ایس کی سے جلتی ہے تو بادنیم بن کر ان اُنوں ، جانوروں اور نبانات کے یائے توش کن بن جاتی ہے عدیث ترت کر ان آہے کہ مند تا ہوا ہا ہے کہ موقع پر جب کھار نے بری ہوا تھا کے ماتھ فرائی ہ و باکس اور آباک کموقع پر جب کھار نے برینہ کا محاصرہ کر لیا تھا ماتھ فرائی ہ و باکس اور آباک کموقع پر جب کھار نے برینہ کا محاصرہ کر لیا تھا مور کہ دیا تھا کہ اور آباک کموقع پر جب کھار نے برینہ کا محاصرہ کر لیا تھا مور کہ دیا تھا اس وقت التّد

نے منشرق کی طرف سے تھنڈی ہواجیلائی جس سے دشمن کے جیمے اکھ طرکئے اور وہ جم نہ کی تقویت کے لیے فرشتے بھی موجود تھے اور اوصر ہوا بھی اینا کام کررہی تھی ۔ گریا التشرف مشرقی ہوا کے ذریعے حضورعلیہ اسلام کی مرد فرمائی ۔ اس کے برخلاف قوم عاد براللرف مغرب سے كرم بوا دوبور) مسلطكى جس ف أن كامكل طور برخاته كرديا. تدندی شراف کی روایت میں برتفصیل موجودہے کرعلاقرسبا کے رہنے والع قبيله رمعير كے اكب صحابي حارث ابن يزيرُ مرينه طبيب كئے . ال كا اينا بيان ب كەجەب بىرىهال بىنجا توڭس دقت مىجدىنوى لوگەل سے بېرى بوئى بىتى ، جېنىڭ حجول كب تھے اور حضرت بلاگ تلوار لٹ كلئے مضور عليالسلام كے سلنے عاضر تھے یں نے برجھا کرسب لوگوں کے جمع ہونے کی کیا وجہ ہے تولوگوں نے مجھے بتلایا كرمضورعلبال لام حصنرت عمرواين العاص كي قيا دست ميں ايب انتكرحها ديمه روازكر سے ہر حس کی وہلیے سب لوگ جمع ہیں ۔حضرت حارثیث کا بیان ہے کہ عیمر میاز کرچھنورعلیاللام کی خدمت میں ہایں الفاظ کیا گیا کہ عاد کی سرزمین سے ے وفد آیاہے بجب بیں نے اینا تعارف اس طریقے سے شاتو فررا کہا۔ أَعُودُ بِاللَّهِ أَنَّ أَكُونَ مِثُلَ وَافِيدِ عَادِياه مِنْاكُمِي وفرِعاد كَى طرح بن جاؤں بحضورعليه اسلام في دريا فنت فرايك كريوں عجائى اس وفديس كيا حزايي كى بات بقى حريجے البديدا ہے ترمي نے عرض كيا احضور إ بر مزارول ال برانا وافعهب ممرزبان زدعام موسفى ويست مشورسه حب كا ذكرتفسيرى دوايا یں معی ملتہے۔ ایک دفعہ قوم عادیر سخن قعط بڑا ، تین سال تک بارش کا ایک قطرہ نڈگرا جس کی وجہ سے انسان اورجانور ملاک ہونے گئے ۔ اس زملنے میں خاند کھ ك عارت توكيده ي عنى ، صرف أيب شيدساً با في تصا مكر يجري ولال آكر لوگ عائي كى كرتے تھے كيونكر يرخظ بہيشہ سے متيرك را كہے ۔ قحط سالى سے تنگ قوم عاد نے لینے ایک سوار کی قیادت میں ایک وفد کر بھیجا ٹاکہ وہاں میاکر دعا کریں ، ٹاک

دفدعا د کاتذکرہ الله تعالی قط الی کورور فرائے۔ یہ وفر مکے کے قریب ایک شخص بجرابن معاویہ کے پس معان مطرا میز بان نے بڑی عزت و تحریم سے وفد کو بنے بالی مطرا یا اور اُٹ کی خوب خاط مدارت کی۔ اعجا کھالا کھلا تاریخ ، شراب کے عام چیتے ہے ، گانے بجائے والی لونڈیال دل بب لاتی رہیں می گذر اسی عیش و آرام میں ایک اہ گزرگیا۔ اور وفد بوس کا مربح یک کے ایتفا وہ ٹوٹر ہوگیا ، بھر وہ وفد و کی سے محل کر مکر کی بہا طریق بربال مہرہ بہنچا اور دعا کی کریوردگار اکر میں کسی بہار کی شفایاتی کی دیڑواست ہے کر نہیں آیا ، اور مذہبی کی مربی کی دیڑواست ہے کر نہیں آیا ، اور مذہبی کی تحریل کی دیڑواست ہے کر نہیں آیا ، اور مذہبی کی تحریل کی دیڑواست ہے کہ جس طری تربیعے ہماری قوم کو بیراب کرنا مقا ، سے اب بھی سیراب فرایعنی بارش نازل فراکر قبطا تی دورکر ہے ۔ اور سائق ریمجی کہا کو شرخص کے پاس بی مہمان عظر ہوں ایس کو میراب فرا ۔

درمعاد گانتهی

اُس وقت آسان برتین قسم کے بادل نموار ہوئے بینی سفید، سرخ اور
ساہ - اِن بادلوں سے اُواز اُنُ اُخِوْتِی بین اِن میں سے جمعیں لیند ہے اُس کو
اختیار کرلو ، وفد کے سردار نے ساہ بادل کو لیند کیا کیونکہ عام طور پر کالی گھٹ بارش
لاتی ہے ۔ وفراور قوم کے لوگ نوش ہوگئے کہ کائی گھٹ جھائی ہے ۔ اب
بارش ہوگی اور سال علاقہ علی تعلی ہموجائے گا ۔ سورۃ الاخاف، ہیں ہے ۔ قالق ا
ھٰذا عَارِض مُرسائے گا ۔ گمرالٹر نے فرایا ہیں کہ وہ کسنے گئے کریہ فوبادل ہے جہم برر
بارش برسائے گا ۔ گمرالٹر نے فرایا ہیں کہ وہ کسنے گئے کریہ فوبادل ہے جہم برر
برائی ہور کے بلے تم علم کرکر نے تھے یعنی نہ فوخدا تعالی کی طرف سے تم بر ہواکی صورت
میں عذا ب اُر اہے بحضور علیا لسلام کا ارشاد سے کہ یہ ہواکوئی بہت زیادہ نہیں
میں عذا ب اُر اہے بحضور علیا لسلام کا ارشاد سے کہ یہ ہواکوئی بہت زیادہ نہیں
مقی ، مکرصوف انگر کھٹی کے علقے جقنے بھے سے جمیو آری گئی تھی جو سات رائے اور
اکھڑ دران کے متواز طبق دہی ۔ یہ ہوا جس چیز برجائی تھی گئی گئے جرا بچرا کر کے دکھ

دینی تنی بوری قوم میں سے سوائے ایما ندارا زمیوں کے کوئی بھی زندہ مذبیا ۔ اس ہوانے عادبوں کوزلین سے اٹھا اٹھا کر ہٹنے دیا اور بھران کی لائیں زمین پر اسس طرح بڑی تھیں کے کہ تھے مُراعجان نخیل خاودی (الحاقۃ ۔) گویا کہ کھے ووں کے رائے سائے سے ہوں ۔

اکے اللہ نے قوم ترو کا نمور کا نمور کی بیٹس کیاہے و فی شمور کا اور توم ثمور میں بھی حبرائے علی نشانی موجود ہے۔ میر برطیے متعدن ، صناع اور کا ریجر لوگ تصے بہاٹدوں کو تراش کرنقش ونگار والی عالیث ن عارتیں بناتے تھے ۔ ان کی تعمیروہ میدانی علاقوں کی عاداست بھی قابل دیرتھیں ۔ اس فوم نے لینے نبی صالح علیاللام كرجي لل ادر قيامت ادر حبل على كانكاري وبالأخران سيماكيا إذُ قِيلً كَهُ وُ تَمَتَعُوا حَتَّى حِينِ عِيدون كے بلے فائدہ اٹھالو۔ فَعَتُوا عَنْ اَمْنِ دَجْهِ مُ مُكِدَانُول نِهِ لِينَ بِرُور دُگاد كے مم سے مرکنی اختیار کی فَلْخَذَتُهُمْ الصِّعفَة بِس أَن كوابِ كُول رضيخ ) نے پچوالیا۔ وَ هُ مُؤِينُ ظُرُونَ ادر وہ سب مجھے اپنی آنکھوں سے دیجھ کہتے تھے ۔ بھران کی عالت یہ ہوگئی ف کا اسْتَطَاعُوا مِنْ فِيامِ النهي كعطر برن كلط قت نربي مورة الاعرا ميرب فَأَصِيمُ فَا فِي دُارِهِ مَرْجِيمِ يَنَ دَايت ١٨٠) وه لي كُون من اوند مع مند برك تع - وكاك انوامن تركيز اورودكى سے بدله يا کی بوزنش می بھی نہیں تھے۔ وہ اللہ کی گرفت میں آھے تھے ، بھیلا بدلکس سے بلية ؟ قرم عاد كا حال يه تفاكر السُّرني فرا! وَإِذَا بُطَشُّ تُمُّ بُطَسُّ عُمْ جَبَّادِيْنَ دالشعل المرابع الم المجب تم خود کسی کو پچراتے ہو توسخت ظالما نہ طریقے سے گرفت کرے ہے ہو گریوب یہ قوم ثمو دگر فت میں آئی تو نہ کھڑے ہونے کی طاقت باقی رہی اور نرکسی سے برلہ ہے سکے ،ان کی تمام غلط کاریاں فتم موکررہ کیٹیں۔ اس كے بعد اللہ نے پانچوال منونہ قوم نوح كا بيان فرايس و فَقُوْمُ نُوح مِسْنُ قَبُلُ اس سے بہلے بعنی توم عاد وتمود سے پہلے قوم نوح کا واقع بھی قابل غور

قوم نمود کی تباہی

قوم *نوح* می عرقا بی

ہے۔اس کو مجی السینے حزائے عل کے نمونہ کے طور رہیں بیش کیا ہے ۔ مصنرت نوح عليه اللام كي لمبيع صے كا تبليغ اور قوم كا انكار قرآن ميں متعدد سور تو ل مي كور ہے مکبر صفرت اوج علیالدام کے نام سے ایک منتقل سورۃ اوج بھی ہے آب ساٹر معے نوسوساً ل مک قوم کو اللہ کا پیغام بنجاتے ہے گرمتی کیا تکلامیا آامُنَ مَعَ خَ اِلَّا قَلِيْلِ الْمُودُ-. ٢) مبت ہی کم لوگ ایان لائے بینی اسی کے قرب افراد حوات كي ساتف من سور بوسكة بافئ سارى قرم إنْهُ و كَانْكُ فَوْضًا فسيقين افران بيرسي سورة الاعراف بي قَوْمًا عَمِلْ يَنَ واكت و ١٨٢) ا ذصى قرم كماكيا ہے - الترف اس قرم كوعى طوفان بى غرق كرديا - فرمايا حس طرح مهن مختلف قوموں کو دنیا ہیں منرادی اسی طرح بوری نسلِ انسانی کا بھی محاسبر ہوگا اور حزائے عل

المذّد مليت اه آيت بهم آهه قال فاخطبکم ۲۰ درسس ششم ۲

وَالسَّمَاءُ بَنَيْنُهُ إِبَايُدٍ وَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ ۞ وَالْاَرْضَ فَرَشُّنْهَا فَنِعُمَ الْمَاهِدُ وَنَ ۞ وَمِنَ كُلِّ شَكَءٍ خَلَقُنَا زَوُجَيْنِ لَعَلَّكُمُ تَنَكَّرُونَ ۞ فَفِرُّ وَآلِكَ اللهِ ﴿ إِنِّي ۖ لَكُرُمِّنُهُ ذَٰذِيثُ مُّبِينٌ ۞ وَلَا تَجُعَلُولَ مَعَ اللهِ إِلَهًا الْخَرَالِيَ الْخَرَالِيَ لَكُمْ مِّنُهُ نَذِيْكُمُّ بِيَنَّ ﴿ كَذَٰلِكَ مَا آتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمُ مِّنْ رَيْسُولِ اِلَّا قَالُول سَاحِثُ اَوْ بَحِنْ فَوَ اَ اَتُواَ صَوَابَةٍ بَلْهُمْ مَ قَوْمٌ طَاعُونَ ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ مَ فَمَا آنتُ بِمَعُلُومٍ ۞ قَاذَكِرُ فَإِنَّ النِّذَكُرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ۞ تنجب اور آمان کو بنایا ہے ہم نے قرت کے ساتھ ادر بشک ہم سب قدرت رکھنے والے ہی اور زمین كربچيايا ہے ہم نے ،پس كيا ہى خوب بچيانے والے ہی ہم اور ہر چیزے پیاکی ہم نے جوڑا ناکہ تم نصیحت عاصل کرو ایس بھاگر الٹرکی طرف بیک ين تماس يه اس كى طرف سے كھول كم ور شانے والا ہوں ۞ اور نہ کھاؤ الله کے ساتھ اور معبود ، بیشک میں تمھائے لیے اس کی عانب سے کھول کر ڈر سانے والا ہوں 🚳 اسی طرح نہیں آیا اُن لوگوں کے پاس جو ان سے بیلے گذاہے ہیں ، کوئی رسول ، مگر کہا انہوں نے کہ برجاددگر

ہ یا دوانہ ہے کا کوہ وصت کر گئے ہیں اس بات.

ک اللہ یہ لوگ ہیں مرکش کرنے طلے کی ہیس آپ پر
آپ منہ ہجیر ایس ان کی طرف سے ۔ پس نہیں آپ پر
کوئی کومن کورٹ کی اور آپ نصیحت کریں ۔ پس بے شک
نصیحت فائرہ کرتی ہے ایمان والوں کے بیے کا
وقرع فی است اور جزائے عل کے سلمیں اللہ نے مجرکوں کی مزایابی کے
کی واقعات بیان فرائے اور بادولایا کہ الم ایمان کے بیے یہ نشائیاں ہیں جب طرح
السلم تعالیٰ نے اس ونیا ہیں نافرانوں کو مزادی اس طرح وہ آفرت میں بھی گرفت
کرنے پر فاور ہے ۔ جولوگ خواتعالیٰ کی طرف سے غذاب الیم سے خوف کھاتے
ہیں۔ وہ ایمان لانے اور نیکی کرنے نے کی کوشش کرتے ہیں۔

آسان کی شخلیق

مند جزائے عل کی وضاحت کے بعداب السّرتعالی نے اپنی فدرت کا ملہ كاذكركياب جواس كى ومدانيت بروليل نبى ب ارشاد بواسي والسَّمَاء بَنْيُنْهَا بأبينيد ادريم في آسمان كوفرت كے ساتھ بيداكيا ۔ اتنے لميے چرڑ ہے اور وسع آمان كى تخلىق ادر وەلىمبى بغيرستونوں كے ، قدرت كالمرى ببت بلى دلىل ہے - ايكر كامعنى المحقد بي جوان في فدرت كامظر بوتے بي اور اس سے مراد قرت ہے . جيباكرسورة مس مِي التُمرين صفرت واوُرعليالسلام كي تعلق فراياب وَاذْكُنْ عَبْدُ فَا دُاؤْدُ ذَالْابْدِ رابت ١٤٠) ہمارے بندے داؤرعلیداللام کا تذکرہ کریں . بوکر ہمقوں وار بعنی قرت والے تھے. بہرمال ایدسے مراد قرت یا طاقت ہے حس کے ذریعے الترنے ارا كويدا فرايا اس تذكرے سے مراديہ ہے كرج خلات الى اسمان عبيى وسيع وعريين چیز کو پیدا کرنے پر قادرہے ، وہ کسی ان ان مجرم کو گرفت کرنے پر کیوں قادر نہیں جب کر انان کی حیثیت ہی آسمان کے مقالعے میں کیا ہے؟ كمراس كاحال يدب كريغ ورق كبرى نبادير - في آب كوم الماسمجات - اور وتوع قيامت اور مبلئ على كانكار كردية ب و فرايا سان كي خين كوئي بلي بات نبیں ہے وَایّا کَمُوسِعُونَ ہم ہر چنر بہ قدرت <u>رکھے وا</u>ے ہیں ، ہم اس سے بھی بلی چنری پیرا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔

> زمین کا فرش

بھرفراً وَالْاَرْضَ فَی سَنْهُ اَلَا رَجِهوا ہم نے دین کو کس طرح سے کھیا وا ہے فَینعُ عَ الْمَلْمِه دُونَ بِسِ ہم مبت ہی خوب زین کو بھیانے والے ہم اللہ واللہ اللہ واللہ میں اللہ واللہ میں کہ بیاللہ واللہ میں کہ بیاللہ واللہ کی ہوئی ہے کہ یا انسان اور دیگر جا زاروں کی تمام خوریا کہ وی ہے اس کی مطع الیہ بوری کرتی ہے تمام جا زاروں کی خوراک زمین سے ہی بیا ہوتی ہے اس کی مطع الیہ نوم ہے کہ اس میں آسانی کے ساتھ کا شنت کاری ہوسکتی ہوتی ہے جس سے عیل میول اور اللہ زیادہ نوم ہوتی تو اس بیراکستی اور اللہ زیادہ نوم ہوتی تو کھیتی بائری نر ہوسکتی اور اللہ زیادہ نوم ہوتی تو اس بیراکستی اور اللہ زیادہ نوم ہوتی تو اس بیراکستی اس کے منافق کی مصلحت کے عین مطابق نیا ہے ۔

اس مقام ریز دمین کی حس خاص خوبی کا ذکر کیا گیاہے وہ فکی شکنا ہاکھا سے ظاہر ہے دین اس کی سطح بمورسے حس کی وحبرسے لوگ اس براسانی سے جلتے بھرنے ، كاروباركريت بعارات تعميركرت اوراسي برسوت بي واگريد بهارنه بوتي قراس به كاروبارِ حيات كوجارى ركفات كل موجاتا - اكرجريد زبين بي بطام مطع نظراتى ب مگر حدید سائنسی تحقیق کے مطابق زمین جیلی نہیں مجکہ گیندی طرح گول ہے۔ اور شالی اور حبوبی قطبین کے قربب مجھی ہوئی ہے . تا ہم اپنی وسعت کی وجہسے یہ گول کی بجائے چینی محسوس ہوتی ہے ۔ آج کل سائنسدان خلائی سفر بیجا ہے ہی فضا سے لی گئ زبین کی تصویر میں زبین بالک گیند کی طرح گول نظراتی ہے حس طرح ہمیں زمین سے جاتداورسورج گول دکھائی سے ہیں،اسی طرح خلاء زمین بھی گول ہی نظر آتی ہے۔ بہرطال فزمایکہ ہم نے زمین کو بھیا دیا اور ہم اس کو نوب کھیانے والے ہم آ كے اللے اپنى ايك اور قدرت كا تذكرہ فرايا ہے وَمِنْ حَيِّلٌ شَيْءٍ تَحَكَفُنَا زَوْجَ بَيْنِ اور بم في سرچيزے جوال پداكيا ہے - انسانوں اور ديرُعاندار مخلوق میں توہم ہرمنیں کے موڑے جوڑے کامشا ہر ہ کریسے ہیں اہم سائندان

هرحبر کا جوڑا بنا نے بن کہ چھوٹے سے چھوٹے کیڑے کوڑے سے بیکر ہمندر کی بڑی سے باری نخلوق میں ہے بیکر ہمندر کی بڑی سے بڑی نخلوق میں ہر چیز کو اللہ نے بولا ابھر آلا ببلا کیا ہے ، حق کہ علم نباتات والوں کی مخقیق بیہ ہے کہ اللہ سنے تنام نباتات کو بھی جوڑا ہو آلا ببلا کیا ہے ۔ نروما دہ کے جوڑے سے ہی آگے جوانا ن یا نباتات کی نسل جلتی ہے۔

بھی آگے جوانا ن یا نباتات کی نسل جلتی ہے۔

بھی آگے جو انا تدری کی نہ جس میں میں میں میں میں بعد اسر وہ جدن نہ وہ کہ کاللہ کھی تا ہے۔

تذكره فرف الرئم لفيه عن حاصل لرور اس سورة مين دين كے بنيادى عظائر قرآن كريم كى حقانيت، توجير، رسالت، المترجيد المرجيد المراحة عيامت كا ذكر يمني ارباب رجيائي بهال بروعوت الى التوجيد كے ضمن ميں

كَرِمَا كُمْ الْمِيْ الْمُعَانِي الْمُعَانَ ورسن كرو - حُنَفَاء واللهِ عَنْيُ كُمْشُوكِينَ بِهِ والجع-٣١)

منیف بن عادُ اورشکر نه بنو ، کفر، شرک اورمعیست کرچیور کرو و اورساتھ لینے پیغیری زبان سے بہمی کملوایا النے ایک کو میٹ نیڈیں میب بن میں تعمالے

بیمبری ربان سے بیری معودی ایک محتوظیت مجیدی میبیان یا مقاست بید ارس تعالی کی طرف سے کھول کر در رہانے والا ہول میں خدا کا رسول ہوں

اور مجعے اندار کا علم دیا گیا ہے۔ جولوگ خدا تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں کفرادر شرک کا داستہ اختیار کرتے ہیں ، میں اُن کو اُن کے برے انجام سے آگاہ الشركاني اكبدًا فرانا ہے وَلاَ جَعَلُوا مَعَ اللهِ إِلَها الْحَرَ اللهِ اللهُ اللهُ

المكارسالت

الكى آيت مي الترفي منكرين رمالت كالذكره فرايس كذلك مكآ اَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِ وَمِّنْ رَّسُولِ اس طريق مِنْ الله عَلِيل توكوں كے ياس كوئى رسول الله قالق سَاجِئْ أَوْجَعْنُونَ مَكُراسنوں نے ہى كہا كرتيخص حا دوكرسے يا وبوازہے . فرمايا بيصرف محے اورعرب كے مشركين كى بانت نہیں میکرجس قوم ہیں بھی التٰد کا کوئی رسول آیا انہوں نے انکاری کیا۔ اسول نے التركة بني كي بات بريكيمي غورسي مذكيا اورحب انهون في التركا بيغام سنايا توكي سفارت کے ساتھ مھکا دا. فرایا اتعا صنوا ب کیاتھیں پیلے لوگ وصیت كركئے تھے كراك كى طرح تم يى اللہ كے رسولوں كا اسكار كر دنيا ، اور كيا تم اپنى كى وصيت بيعل كريه بوع جب قرم أوح كالورط ادمى قريب المركر بونا أو وه دومرول كروصيت كرماتا كرويجف كهيس فرفح عليالسلام كى بان كذنه ان لينا ورز وألمصي تمارے اباؤ امداد کے دیں ہے بھروے گا۔ فرمایا حقیقت برہے مَلُ هُمُ قَوْمُ طَاعُونَ كه وه مركن لوك نفع جو تزحير ورسالت كانكاركرتے تھے ۔ يہ ات کی سکنٹی کانتیجر تھا کہ اللہ کے نبی کوسا ترا در محبول کا خطاب دے دیا ،العیا ذاللہ آگے اللہ نے اپنے بیمنے کوئنی دلائی ہے فتو کی عنہ ہے آب ال

تسلیکا تضمون

منكرين توجيد ورسالت سيمنه پهريس اأن كى طرف زيا ده توجه نه دي هنه ما اَنْتَ بِمَ لُوْمٍ آبِ بِرَجِهِ ملامت نبين الربيلوك فتنزير وازى كرتے بي ، افتراد بانرسنة بي الكروكهاتي بن قراب اينافرينيه اداكرية بوسه محجا دي ادر اس کے بعد ان کر ان کے حال پر جمع وردی ۔ آپ اس بات کے ذہر دارہیں ہیں کہ برلوگ ایمان کیوں نمیں لائے ۔آب کا فرض یہ ہے جیلغ ما اُنول کا راكيك مِنْ تَرْبِكَ (المَانُره - ٦٠) حِرَجِهِ آب كى طرف ازل كيا كياست -اس كواك لوگوں كك بينجا ديں ،اس كے بعد ماننا يا نہ ماننا ان كى ذمر دارى ہے اور قیامت واسے دن اپنی سے سوال ہوگا کہ میرے بیغام کے ساتھ متم نے کیا سلوك كيا أب اينا فريضها داكردي اورب -اورسائق يريمي فرمايا وَذَكِرْ أب ال كونصيحت كروس فَإِنَّ الدِّدُكُولي تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ كِيهِ ثُلَّ بِينْ مِيمِن ايا مُرارِل كوضرورُ فائره فيه كَي البته مركن اورشرارتی لوگ است مست فائرہ نہیں اٹھاسكیں گے بجب ایسان لوكوں کے سلسنے السّری معمتوں کا تذکرہ کریں گئے ، اُواب وعقایہ کی بات بین کری

سَنْفَعُ الْمُؤْمِنِ الْمُورِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

، پید سر میں ہوں ہے۔ اسی نصیحت ہی کے خمن میں ایک عرب تناعر دنیا کی بے ثباتی اوران ن کی ہے سبی کے متعلق کہتاہے ۔

حُكُلُّ بَنِ أُنْتَىٰ وَإِنَّ طَالَتَ سَلَامَتُهُ لَا يُدَّ يَقُمُّا عَلَىٰ آلَةِ الْحَدْنَاءِ بَحْسُولُ مَدْ يَالِيَّ لَكُوْ الْحَدْنَاءِ بَحْسُولُ مَدْ يَالِيَ لَا يَعْدُ الْحَدِينِ الْحَدِينِ الْحَدِينِ الْحَدِينِ الْحَدِينِ الْحَدِينِ الْحَدِينِ الْحَدِينِ

حوا کا بنیاکتیٰ بھی صحت وسلاتی میں ہو مگرایک دِن شسے ٹیٹر سے اسے بعنی جانے کی جاریا ئی ہرسور مونا ہی رپڑے گا۔ ٣٣.

يُلَيِّتَ شِعْرِي كَ هَمَّ الْعَنْءِ يَنْصِبُ وَلَيْسُ لَهُ فِي الْعَيْشِ تَحُهُ إِنِّي كاش كرمجه معلوم بوكه انبان كوموت كي فتحركس قدرغم مي والتي بي مكرانسان كوندگي یں ون سے بیانے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ علامدا قبال في محمد كها ب ـ ا ہے تر حبال میں شال منزار دیکھنا وم ف من مبلئے مہتی ناپائیرار دیکھنا ہاری مثال ترمینگاری مبیسی ہے ہو امیں سلک رہی ہے مگر عنقریب کھے جائے ادرظا مرسبے كرموت لازمًا كنے والى سبے ،جس سے كسى طرح بھي مَفَرنيين فقعد مع بيهے كر دنياكى نايائيدارى كى اس طرح كى باتين نصيحت كا درجه ركھنى بس ـ بيع قايت کی بون کیوں اور حبرائے عل کی منزل کا ترکرہ تھی انسان کے لیے باعث نصیحت موسكمتاب - استمكى باتي اماك والول كيك يقينًا مفيرمول كى ، الن تمام جيزول كا تذكره قرآن إك ميم وجود سد، لبذان باترل كي نصيحت كرت ربي . النُّديليت ۱۵ آيت ۵۶ تا ۲۰

قال فاخطبکر،۲ درس مقستم ،

وَمَاخَلَقُتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞ مَٱلْدِيْدُ مِنْهُمُ مِنْ رِّزُقٍ قَمَاۤ اُرِیُدُ اَنَ یُّطُعِمُوۡنِ ۞ اِنَّ اللهَ هُوَالرَّانَّاقَ ذُوالُقُوَّةِ الْمَتِينَ۞ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُول ذَنُوْبًا مِّنْلَ ذَنْوُبِ آصُعِيهِمُ فَلَا يَسْتَعِجُلُوْنِ @ فَوَيُلُ إِلَّاذِيْنَ كَفَرُوا مِنَ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ جَيَّ تنجم اور نہیں پیا کیا میں نے جوں اور انانوں کو گمہ اس لیے عاکم وہ میری عبادت کریں 🕒 میں نبیر چاہتا ان سے روزی ، اور میں نمیں جاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں 🚱 بیٹک الٹرتعالی ہی روزی نینے والا ہے مضبوط طاقت کی ماکک 🖎 بیٹیک ان توگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ہے ، ڈول مجر کیا ہے جبیا کم اُن کے ساتھیوں کا ۔ ہیں یہ علدی نہ کمیں 🚳 ہی تباہی ہے ائن لوگوں کے لیے جنوں نے کفر کیا ،اس دن جس کا اُن سے وعدہ کیا گیا ہے 🕀

اس سورة مبارکه میں زیاوہ ترمنگرین قیامت کارد ہولہے، اور دبطایات اب آخریں الٹرنے اس کی طرف رج رح کرنے اور اپنی ترمید کامٹلہ بیان فرایا ہے۔ گذشتہ درس میں منٹرین رسالت کی تذکرہ کی اور السٹر کے نبی کوساحر اور مجنون کھنے والوں کی نرصت بیان کی ۔ بھرآخر میں لیٹے نبی کوتسلی دی اورسا بھ

جون سینے والوں ی پرملٹ بیان ی ، چھرا فریس ہیں ہوسی وی اورس کے ساعف لوگوں کونصبحت کرنے کا حکم دیا ، اسٹرنے یہ نعبی واضح کردیا کہ آب اپنا

مقصد خلیق حن وانس

جارصروري

نصلين

کام کرتے چلے جائیں ،آپ کی نصیحت سے اہلِ ایان ہی فائدہ اٹھا سکیں گے۔

آج کی ہیلی آبیت ہیں الٹرتعا لی تحیوں اور ان انوں کی تجین کی غرض فاہرے ،

ہے۔ ارشاد ہر ناہے وَمَّا خَلَقْتُ الْجُنَّ وَالْاِ دَنْسَ اللَّا لِیَعْبُدُونِ مِی سے جنوں

اور انسانوں کو اپنی معبا وست کے بیے پیوا کیا ہے۔ بعض مغیرین اس کا ترجمہ ایوں کرتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس بیے پیوا کیا ہے ۔ بعض مغیرین اس کا ترجمہ ایوں کرتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس بیے پیوا کیا ہے ، اکروہ مجھے بیجان لیس یا "میری ترجمہ کو ان اور انسانوں کو اس بیے پیوا کیا ہے ، اکروہ مجھے بیجان لیس یا "میری ترجمہ کو ان اور انسانوں کو اس بیے پیوا کیا ہے ، اکروہ مجھے بیجان لیس یا "میری ترجمہ کو ان اور انسانوں کو اس بیے پیوا کیا ہے ، اکروہ م مجھے بیجان لیس یا "میری

ا ام رازی فراتے ہی کہ لفظ عبادت ترعام ہے ، اس یا سوال پیا ہوائے کہ الترنے اپنی کون ی عیادست کے بلے حبول اوران نوں کی تخلیق فرمائی ہے ؟ آپ فراتے ہی کہ اس عبادت میں دوجیزی شامل میں بعنی اَلتَّغَظِیم لِرَمُزالِیورات کے حكم كُن تغطيم كذا) وَالشَّفَقَةُ عَلى حَكْفِ اللَّهِ رَاور مُنُوقِ عَالْمِ شِفَقت ومر إنى كرنا) متقصد سيه كاعبادت كي يد دونسين نوعام حنول ادرانيان كے يامنترك مي مكر اقى عبادات بردوالواع اين اين شرائع كميمطابق كرنے كے إبدي محضرت المام نشاه ولى السُّر محدث والموثَّ فرات بي كه السُّرنع الى كىعبا دت کے سلیے ہیں جارخصلتیں تمام سابقة استول اور مهاری امت میں بھی مار برعزوری میں فراتے ہی کرمیلی خصلت طہارات ہے . ان ان کاجسم اور لباس تعبی یاک ہواور اس كى روح اورعقيده مجى إك بو وطهارت كے خلاف مرجيز لنجاست ہے . خوا ہ وہ · طاہری تنجاست ہو یا اعتقاد ، اخلاق ادر عمل کی نجاست ہو ، انسان کو ہرحالت مين ظاهري باطني طهارت كاخيال ركهنا حاسية راوركفر، شرك انفاق اوربرعقيد كي بخاط بے کرط ارت کاسی تعاضاہے۔

فرانے ہی کہ دوسری ضروری صلت انجات یعنی اللہ تعالی کے سلمنے عاجزی کرنا ہے۔ انسان کوعزور و تحبرے ہی جا جائے بہوئے بہوئے بیہت بُری ضعلت ہے۔ اس کی بجائے انسان کوعزور و تحبرے بینا جا ہیے بہوئے بیست بُری ضعلت ہے۔ اس کی بجائے انسان کوعز و انسحاری کا ببلا ہو آ جاہئے۔ تیسری چیز ساحیت ہے جس کا طالب بہائے انسان کوعز و انسحاری کا ببلا ہو آ جاہے گا وراجی یا توں کو اخذیار کہ ہے۔ اسی بہہے کہ ہر قیم کی مسین جیزوں سے بی حاسم اور اجھی یا توں کو اخذیار کہ ہے۔ اسی

کادوسرا اُم تقوی ہے۔ تمام امم مین چوہتی مشترکہ چیزعدالت ہے۔ انان کو لینے بیکانے ہرائی کے جات کے میں انصاف کا مطام کرنا چاہئے۔ الشرکا فران ہے کہ عدل کروکیوں کے درائی کے خوان ہے کہ عدل کے المقابل طلم و تررہے جو کرجورت کروکیوں کے المقابل طلم و تررہے جو کرجورت میں بی بھی قابل سب و انہیں .

سی محدیے عباد کے لیے لاڑم

عبادت ایک عام چیزے جے دہرای کے سوا تمام اہل زاہب اداکر۔ بس. سيود، نصاري ، منود امشرك ، مجوى أوربره دست والصالي بي إن إين طالية مرضا کی عبادت سرنے ہیں ، محر معی عبادت کے لیے ضالعالی کی ذات آوراش کی صفات کی بیج بیجان صروری ہے کیؤنکراس کے بغیرعبا دست کاحق ادانہیں ہوسکتا۔ صحت عادت کے لیے خدا تعالیٰ کی تنزیم کا افرار مجی صروری ہے ، بعی ان ناس اعتقاد كے ساتھ النزنوالی كی عبادت كرے كروہ برعيب اورنقص سے إك ہے اور تمام خوبول کا مالک ہے ، ان ان کے قلیمے ذہن میں بربات بھی داسنے ہونی جا ہے كروه خس ذات كى عبادت كررا جي اس تمام اسباب يركنظول عاصل ہے۔وہ انع اورضارے ، فادرطلق اورعلیم کل ہے . بہرمال اس عقبرے کے بخت جوانتانی ويد كي تعظيم موكى دې ميم عبادت موكى ـ خواه وه قيام كى مورست بى بو، ركوع يا سحبره بو یا نذرونیاز کی صورست میں ہو بغرصنیکہ عبا دست کی مختلف شکلیں ہیں اور یہ اُس وقت ك ملك المكانين لك مكتى جب ك خداتمالي كي مع بيجان نه و.

ست عباد کا فائدہ

دُوالْقُوَةِ الْمَتِينَ بِينَاك روزی رسال تو وہی ہے۔ وہ تو خودساری مخلوق کا دازی ا اور صبوط طاقت کا مالک ہے ، السّرتعالی کوکسی جیزی صنرورت نہیں ہے۔ اُسے زکسی کی عباوت کی صرورت ہے ، نزخدمت کی عکم عبادت کرنے میں خود بندے کا اپناہی فائدہ ہے ۔

ا ام شاه ولی الله محدمت دالوگی فرات بین کرجب به انسان ادرجن فیجی طریعة برضاتعالی کی عبادت كرتے رہي گے ان كائلی مزاج ورست سے كا اور وہ ترتی كى منازل كط كرت بط عائي مل معنى كرالة كالحم بوكا فاد تُحرِلي في عبادي والفجرة ٢٩) مبرك بندول مين معيى المنظبرة القدس من داخل بوعا و مطلب يدكه عیادت کرنے میں خود انسان ہی کا فائرہ ہے۔ نشاہ صاحبؓ و ضاحت کرتے ہوتے فراتے ہیں کرمزاج کی درستی کامطلب یہ ہے کرجوخوراک السرف کسی جانزار کے لیے فطری طور بیمقدر کی ہے ، اُسے استعال کرے اُس کا مزاج درست سے گا ۔ اوراگر وه غير فطرى خوراك كهاف مك تواس كامزاج بجر الحراف الوسل الكف ، عجير ، بحرى وغيره وبت كك كاس منره وغيره كان راس كانزاج فيمع به كا . احداكريه كوشت كهانا ننروع كردس تومزاج خراب بوجلن كاراسي طرح اكركونسي ورندے گھاس کھانے مگیں تو ان کا مزاج بجر اے کا- اس کلیہ کے مطابق جب يك جن اور انسان خدا تعالى كى عبادت كرتے رہي گے، اُن بي يكيزه اخلاق بيدا ہوں گئے اور وہ ترقی کی منازل طے کرتے چلے جا بیُ گے۔ برخلاف ایک اگر*وہ عیاف* اللی کی طرف توجہی نہیں دیتے تو تنزل کے گرامے میں جاگریں گے۔ بیرحال عبارت كرينے كافائدہ خودانى ان كوسے -

تررتری اور ابن ابج ٹنریف کی روایت میں حضور علیا لسلام کا یہ فرمان ہوج وہے کہ الٹرتعالی انسان کوخطاب کرکے فرائتے ہیں یکا ابنی ادم کتفک نے لیسباد تی ام ککڑے صد دکک بِالُفِی وَالْا تَفعک اُ اَمْسُلَا صُدُدَ کَ کَشَعْسُدٌ ہے اوم کے بیٹے لینے آپ کومیری عبادت کے بیے فارغ کرمے توہی تیرے بیسے کو عنیٰ ہے بھردوں گا اور اگر ایا نہیں کروگے تو تھا سے بینے میودہ چیزوں سے بھردوں گا اور تھارا فقر بھی دورنہیں ہوگا ۔

رزق کی ذمریخاری

المماحدُ نے این مندیں ووصابہ صنّا اور سنّوا کا ذکر کیا ہے۔ یہ دونوں صنرات بیب مندیں ووصابہ صنّا اور سنّوا کا ذکر کیا ہے۔ یہ دونوں صنرات بیب ما خروجہ کے جینے کو تقد اکب اپنے فی خورے کی چیز کو تھیک کر کہ بھے گروہ درست ہونے ہیں نہیں اُرہی تھی اور اس کے لیے ہیں کو فی منتقت برواشت کر لیے تھے بصور علیا الله ماس کا مست فارغ ہوکر ہمان کا فی منتوجہ ہوئے، ہمارے لیے دُعا فرائی اور ساتھ یہ ہی فرائی آلا تا یکنشک من رقوبہ ہوئے، ہمارے لیے دُعا فرائی اور ساتھ یہ ہی فرائی آلا تا یکنشک من رقوبہ ہوئے، ہمارے کے دعا فرائی اور ساتھ یہ ہونا کیونکر رزق کا مسلمہ اللہ تنہ کے دونوں اللہ تنعالی کی دوزی سے مبھی ناائم یمرز ہونا کیونکر رزق کا ایک اُلی آلی دوری ہم سینیا تا ہے اور اس کی تمام صوریا ہیں جہ دیتے ہے۔ بھر اللہ تنعالی اس کوروزی ہم سینیا تا ہے اور اس کی تمام صوریا ہیں کی دوری ہے، لذا رزق سے کبھی مایوس نہ ہونا، ضراکی عبا دت کر ہنا اور اس کی ذات پر بھروسہ رکھنا۔

کس قدرافسوس کا مقام ہے کہ اس نا نے ہیں حکومتوں نے بہنے آہے کہ وسائل رزاق کا درجہ نے دیا ہے۔ یہ سرکاری سطح بہ ہمیشہ پراپگینڈ اکیا جا ہے کہ وسائل رزق کی کمی سے بہنے نظر آبادی کو بڑھنے سے دوکو ۔ نود توصاحبان اقتدار حکومتی خرنے نے سے عیش دعشرت کر ہے ہوتے ہیں اور دو سروں کے سامنے وسائل کی کمی کا روزا روکرانہیں آبادی ہیں اضلفے سے روکتے ہیں ۔ ہیں لوگ ہیں جو نشرائع اللیہ کو بگاڑنے کی کوشش کر نے ہیں۔ فیا تفای ٹو بہہ ہے کہ مبائز ذرائع سے مال ماصل کہ و ۔ اور صبح طریعے پرتفتی کرو، گریہاں تو رخصول صبح ہے اور ناخراجا ماسب ہیں، ہر مبکہ افراط و تفریط کا دور دورہ ہے ، عبلا لیے میں دنیا کی معاشی ماسب ہیں، ہر مبکہ افراط و تفریط کا دور دورہ ہے ، عبلا لیے میں دنیا کی معاشی اور ماح انہ بیشہ اختیار کہ و اور ناجائز ذرائع سے اور ماخریا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے آئجے گھا

كوئى جيز حاصل مذكرو ـ أكرتمهارى آمدنى جائز بوكى تومتهك اخراجات بعى درست بول مركم الكر كائي حام ب تريير مال حرام لود بجائے حرام رفت والامعاملي موكا. الم ابن كثير حف الين تفييري لكها ب كرميلي أساني كما بورس برجيز لكهي وأي به كرالترتعالى في ان ان كوخطاب كرك فراي يابن ادم حَلَقتك لِعبادي فَلاَ تَلْعَبُ لِے آدم کے بیٹے! میں نے تجھے اپنی عبادت کے یے پیاکیا ہے۔ الندامحض كهيل كودمين بتمشغنول نرموها بالتم كيني مقصد كوسيجانو انتهارى روزي كاكفيل میں ہوں اور کسی ندکسی طریقے سے تھیں صرور روزی سینیا وُں گا۔ زیادہ سے زیادہ کمانے كي يديد اين آب كومشفنت بي نا دالو فرمايا اكر مجه تلاش كرو مك تو يالوك . میری عبا دست کروگ تومیری نوشنونی حاصل ہوگی ، اور اگرمیری مخلوق کی خدمت كروكَ تويميرى رضاكو إلركے ، اگرتم نے مجھے یا لیا توگو ا برجیزکو یا لیا۔ اوراگر مجھے نر پاسکے تو ہمضارے فی تقدیسے ہر چیز کیل گئی۔ بھیرتم ایسی حالت میں ہو گئے کہ تمھارے نزدكي ميرى ، تى سے زيادہ اليمي بوكى ليكن تھيں كھ ماطل نبيں بوكا " الترنے تو حنوں اور ان نوں کو اپنی عیادت کے بیے پیدا کیا ہے مگراشکال یہ بدا ہو تاہے کہ اس کے منتا ، کے مطابق می مخلوق اس کی عبادت کیوں نہیں کرتی ؟ مغربن كام فرمانے ہي كر حكم دوقيم كا ہو تاہے - ايك حكم تكوين ہے جس كے ملت ساری مخلوق مجبورے اور أسے نبیم كرتی ہے - جاند ، سورج ، ارص و ما انج ، محر سب التركي محم تحوين كے يا بندي اور برحالت ين اس كي تعيل كرتے ہيں وال مي ے کوئی ہے الترکی مقرر کردہ ڈایٹ سے سروعی الخراف نہیں کرنا ، بلہ ہر کوئی لینے لینے کام رپر لگا ہوا ہے محم کی دو سری فیم تشریعی ہے۔ اس محم کی تعمیل مخلوق ابنی نین اورار اوے سے کرتی ہے ، مثلاً ایمان لانا ، عبادت کرنا ، طلت وحرت كاخيال ركهنا وغيره تشريعي احكام بي جن كے بيے السّرتعالى نے كسى كومجبور نهيس كيا . اكر يحم كي تعميل كريك كا توانعام يائے كا . وكريز منزا كامتى تحري كا معقد یہ ہے کہ اللّٰہ تعالی کی عبادت کمذا جنول اوران اول کے بیے تشریعی محم ہے ، للذا

عبادیت اعراض کیوں

بعض الن میں سے اس محم کی تعمیل کرتے ہیں جب کد اکثر اس سے اعراض ہی مستے ہیں۔ بعض فراتے میں لیک عبد ون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمام عبد ل اور ان انوں میں عیادیت کرنے کی صلاحیت رکھ دی ہے ، اب یہ اُن کی مرضی ہے کہ وہ اس صلاحیت سے فائرہ الما کر نفع کا سود اکرتے ہیں ۔ ایس صلاحیت کو يُّ كُدُ عَلَىٰ فِطُوهُ مِرْنُوبُولُودَائِي فَطَرِتَ سِيمَدِيرِي بِيابُواَ ہے. مُمُرِنعِبِ بِيلِحُولُ يُّولُدُ عَلَىٰ فِطُوهُ مِرِنُوبُولُودَائِي فَطَرِتَ سِيمَدِيرِي بِيابُواَ ہے. مُمُرِنعِبِ بِيلِحُولُ كهاشرات السيهودي باليقي يانصراني ده محرسيت كاشكار برعاتا ہے ، يا كفروشركي مي عينس عابات الهم مرحن وانس كي فطرت كابيى تفاضا به كروه لينے خانق ومالک كى عبادت بجالائيں-ائن لوگوں سے بیے حبیوں نے ظلم کیا۔ ظاہرہے کہ ظلم میں سرفہرست، کفراٹرک اكل قيامت بمعاصى بحقوق التراويحقوق العباد كاللاف، تعدى اور زيادتي وغير اتن بن مرعمتد المطلم ان سب المصابواب الشرف فراي إنَّ الشِّرْكِ كَفُلُهُ عَظِيبُ وَ لِعَلَىٰ ١٣٠) كِي تُنك سبّ بِإظهر المُراك إلله بِهِ نيرفرا إ وَلَكُ كُلِفُ فَوْنَ هِ مِعْ الظُّلِمُونَ وَالبَقِيهِ - ٢٥٢) كَفُرُمِ فَ <u>طَلَّهِ بِي ظَالَم بِي</u> توفرايا مِن لوكوں نے ظلم كا ارتكاب كما ذَنوبًا مِنْ لَكُ ذَنُوبِ اَصْلَحِيدِ مَ الْحَ و و ان كيسائقيول كي وولول كاطرح بي يحب كوئي وول ياني مي والاجاتا ہے ادروه! نى سى مجرعانا بتى توسى أورىناس تىرنا مكدد وب عاناب اسطلب يركدان ک طرح این مے پہلنے ساتھیوں کومجی پر اپراموقع دیا گیا گھروہ کفر، نشرک اورمعایی سے باز رہ ائے میں کی وحسے ال کے ڈول عبر کئے اور بھر ڈوب کئے۔ اب ان مع بھی بی حال ہے ، معاصی کی وجہسے ان کے ڈول بھی ڈوب کہے ہیں مگر بیٹس سے س بھرنے کے لیے تیار نہیں ، النا ان کا مشرجی پہلے اوگوں سے مختلف نہیں ہوگا۔ اِن کوعطاکی گئی مہلت قریب الاختام ہے ہم کے بعدیہ ہمیشہ کے لیے

ناکام ہوجائی گے۔ فرایا فَلاَ کَیْتُنَعِجُلُوْنِ اب برجلدی نرکری کرقیامت اور عذاب جلدی آجائے مکر یہ وقت عنظریب بچرا ہونے والاہبے ۔ جب اِن کو اِن کے کیے کا بدلہ مِل جائے گا۔

سورة كى ابتداء السرن بواؤل كے ذكرسے كفى كراس نے كر ح معمل قوام كوبهاؤ كن ألدين كوافع الرسائق ساتف إدولا إ فَإِنَّ الدِّينَ لَوَافعٌ (أبية) كربر الال لازم واقع بونے والاہے۔اليكنوبين بات دہرائي ما رہي كے فومل لِلَّادِينَ كَفَنُ وَامِنَ يَكُومِهِ مُ الَّذِي يُوعَ كُونَ بِن تِبابِي ہے كفركرنوالول کے لیے اس ون سے حس کا ان سے وعدہ کیا گیاہے ۔ ان کو افرت کے دِن سے ڈرایا طا آخفاکہ اس کے لیے تیاری کراو ا کفر، شرک اور محاصی کو ترک کرکے اللہ کی معارنت یرایان نے آؤ. گروہ جزائے علی بات کوتیم نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے آج کے آگھی کو دوبارہ زندہ ہوتے نہیں دیجھا عطلاہم وقرع قیامت اور جزائے عل کو کیسے تعلیم کریس ۔ الٹرنے فرایک ان لوگوں کے انکاری وجہ سے وعر کے اس دن ان کے لیے تباہی ویربادی کے سواکھے بنیں ہوگا۔

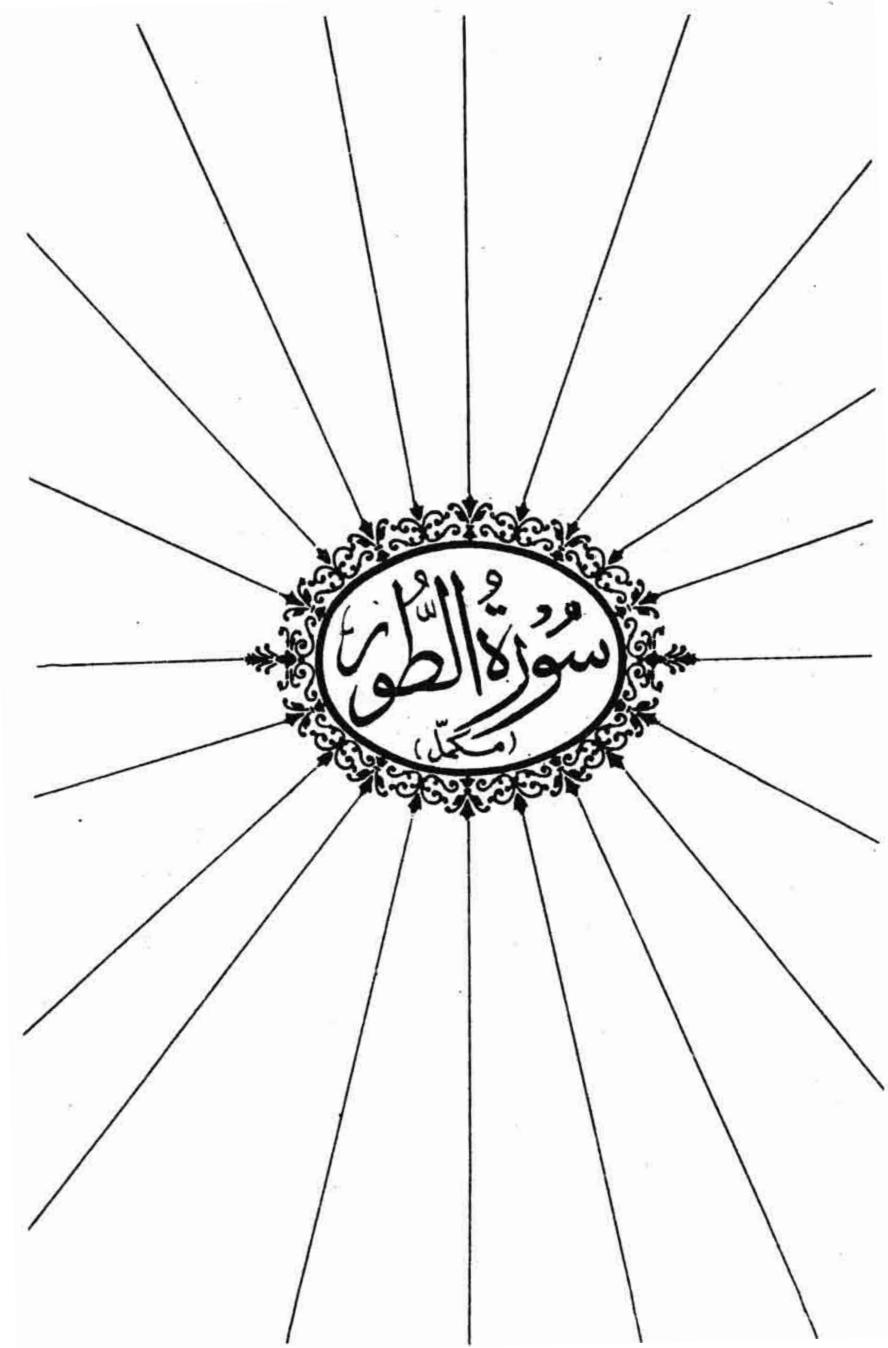

الطّوى ۵۲ آيت ۱۹۲۱

قال فاحطب کمر،۲ درسس اوّل ۱

مَنُوزَةُ الطَّنْ مِحَدِّيَّتُمَ وَهِي نِسَحُ وَالْمِعُونَ الْبَرُّقُ فِيهَا كُونَا الْمَاكُونَا الْمَالُونَا الْمَالُونَا الْمَالُونَا الْمَالُونَا الْمَالُونَا الْمَالُونَا الْمُالُونَا اللَّالُونَا اللَّالُونِيَا اللَّلُونَا الللَّلُونَا اللَّلُونَا اللَّلُونَا اللَّلَّلُونَا اللَّلُونَا اللَّلُونَا اللَّلُونَا اللَّلُونَا اللَّلُونَا اللَّلَّلُونَا اللَّ

بِسْ اللهِ النَّهِ النَّهُ النَّالُ النَّامُ النَّ

وَالطَّوْرِ ۞ وَكِتْبِ مَّسُطُورٍ ۞ فِيُ رَقِّ مَّنُشُورٍ وَّالْبِيَتِ الْمُعَمُّورِ ۞ وَالسَّقَفِ الْمُرْفُوعِ ۞ وَالْبَعَرِ الْمُسَجُورِ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كُوَاقِعٌ ۞ مَّالَهُ مِنْ كَافِعِ ۞ يَّوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۞ قَرَسِيُرُالْجِبَالُ سَنُيُّلُ۞ فَوَيُلُ كَيُومَ إِنْهِ كِلْمُكُدِّدِينَ ۞ الَّذِينَ هُمُ فِيُ خَوْضِ تَيْلُعَبُونَ ﴿ يَوْمَ يُدَتَّكُونَ إِلَّى نَارِجَهَنَّهَ رُبُّعًا ۞ هٰذِهِ النَّارُ الَّذِي كُنْتُمُ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ۞ اَفَيِحُكُ لِهُ نَا اَمُرَانُتُكُولَا تُبُصِرُونَ @ اِصْلَوْهَا فَاصُبِرُ قُل اَوُلَا تَصِيرُ وَاهْ سَكَاءٌ عَلَيْكُمُ النَّاحَا تُجِزَوُنَ مَاكُنُ ثُمُّ تَعُمُ مَكُنُ ثُو تَعُمُ مَلُوُنَ ۞ ترجیدہ :۔ قدم ہے طور کی 🛈 اور قسم ہے مکھی ہوئی

کاب کی 🗗 کثارہ ورن یں 🏵 اور قسم ہے آباد مگھ کی ۞ اور تمم ہے بیند جیت کی ۞ اور قلم ہے گرم کے ہوئے دریا کی 🛈 بینک تیرے یوروکا کا عذاب البنه صنور واقع ہونے والا ہے ۞ منیں اُس کو کوئی ہٹانے والا 🛇 جس ون کیکیائے کا آسان زور ہے کیکیا، ﴿ اور چلیں کے بیار جین ﴿ بین ﴿ اللهِ عِنا ﴿ بِينَ ہے اُس دین حجملانے والوں کے لیے 10 وہ جو غلط باتوں میں کھیل ہے میں اس حیس ون ان کو وصکیلا جانگا جنم کی اگر کی طوف وصکیلا جانا 🕲 داور کی جائے گا) یہ ہے وہ آگ جن کو تم مجلاتے تھے ® پس کی یہ جادہ ہے یا تم دیجھتے کہیں ( واخل ہو جاؤ اس یں . صبر کو ایا نہ صبر کرد ، باہر ہے تم ہر . بیک تم كو بدله ويا طبئ كا أس كام كا جو كي تم كي كرية

'ام اور سحوالت اس سورة مباركه كا كام سورة الطورسية ، بحركه إس كے بيلے لفظ سے ما خوزہے۔ بیسورة ملی زندگی میں کسورة السجرة کے بعد نازل ہوئی ملی سورتوں کا یہ تعدرة الواقعة بك على اس سورة كى الخياس أيتي اور دوركوع بي ، اوربرسورة

مباركر ٨١٢ الفاظ اور ٥٠٠ ١٥ احروث يشتل ہے .

گذشة سورة كى طرح اس سورة مين بمي زياده ترجزائي على بي كا ذكرب، البته بيلى سورة كى نسبت إس سورة مين مجير زياده تفصيلات آگئ بس بچهلى سورة يى جواب قسم تفاوِنَّ اللِدِّينَ كَوَاقِعَ يَعِيْ عِنْ الْمُعْلَ صَرور واقع بون والى ب اور اس سورة می مختلف چیزول کی قسم اصل نے کے معدفری ہے والا عَدَابُ رَبِّكِ كوافع بي نك تيرے بدورگار كانداب صرور واقع بونے واللہ بعد كوئى

حضابين

چىزلال ئىيرىكتى ـ

دیگریکی سورتوں کی طرح اس سورة مبارکہ میں بھی زیادہ نراسلام کے بنیادی عقائہ اس کا ذکر ہے۔ قران کے وجی اللی ہونے، توجیہ ورسالت کی گراہی، قیامت اور تراکی کا وقرع اس سورة کے مضامین میں شامل ہیں۔ انذار و بمشیر کا سپار معی نمایاں ہے عذا ب کی معیض تفصیلات اورا لم ایمان کو طف طالے انعامات کا ذکر ہے بمشرکین کی طرف سے انکار قیامت سے متعلق بعض ممکنہ وجوبات کا تذکرہ کرے آئ کو جزائے عمل برا میسان لانے کی ترعیب دی گئے ہے۔

لاتے فی ریمجیب دی لئے فرکا بیا ۱۱) طور " سررة کا آغاز م

سورة كا آغاز محتف قمول كے ساتھ كيا گياہے ۔ سب سے پيلے والكُورِي اللهِ قَدِم مِي رَبِينَ مِي رَبِي اللهِ قَدِم مِي رَبِينَ مِي رَبِينَ مِي رَبِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

الطور کے ذکر کے ساتھ اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ملتہ کہ با اوقات اسٹر تعالی مجروں کو دُنیا میں ہی سزامیں مبتلا کر دیا ہے۔ بنی آسائیل نے خود موسی علیہ السلام سے مطالبہ کے ایک ایک کا ب ملی جاہیے ہے۔ بنی آسائیل نے مطالبت وہ اپنی ززرگیاں گزار سکیں یموسی علیہ السلام توم کا بیمطالبہ ہے کہ طور ترکیے مطالبت وہ اپنی ززرگیاں گزار سکیں یموسی علیہ السلام قوم کا بیمطالبہ ہے کہ طور ترکیے

چالیس دن کا اعتکاف کیا توالشرتعائے نے تورات جیسی ظیم اٹنان کا بعطا فرائی مرکہ جد کے لاکر قرم کے سلسنے بیٹس کیا ، تولوگ اس سے انکاری ہوگئے ۔ الٹنرنے انجی اس بيسرى كاسخت نوئس ليا اور فرايا وَرُفَعْنَا فِي كَلَّمُ الطَّوْرَ (البقره-٩٣) بم نے تھیں ڈرانے کے لیے کرہ طوراعظ کرتمہائے سربر کھوا کر دیا ، اور محم دیا کہ جاری عطاكرده كاب كومضيوطي ہے بحراتو، اوراس كوسنى،مگرتھاكے ابا واحب اد نے کہا سیمعنا وَعَصَیدُنا ہم نے سُن لیا گمرانیں سے نہیں۔ پھرجب انہوں نے كره طوركوبين مرس بيعتن دلجها تزدركة - ابنى غلطى كالعترات كيا، توبه كى اور لاب يرعمل كرف كالبخة عهدكيا ابرحال طوركي أرتيخ بي منزاكا عفرتيمي وتوديج مرستد جید بعص لوگوں نے بی اسائیل کے سول برکوہ طور کے علی ہونے كا انكاركياہے . وہ كتے ہى كەفى الوا قع طور بها وكو اكھا وكر نہيں لئكايا كيا تھا كبري ارائيل كوربيا ركم وامن مي لاكر كعظ اكر دياكي جيد ورفعنا كام دياكيا-يعنى تهم نے تنھائے اُوبر طور کو ملند کردیا بیر نظریر درست نہیں ہے . سورۃ الاعراب م وَإِذْ نَتَفَنَا الْجَبَلَ فَوَقَعَ عُرْ آيت -١٥١) كـ الفاظهي بعينهم لن ان کے اُور بہاڑ کو اکھا ڈکررکھ دیا تھا۔

د۴) کامبطور

الشرنے دوسری قسم کے طور پر فرایا کوکیت مست کی اور قسم ہے کہی ہوئی کاب کی۔ اس کاب سے قررات جی مراد ہوسکتی ہے ، قرآن جی اور لوں محفوظ مجی ۔ قرآن پاک اور قورات دونوں اسمانی کا بوں میں جرائے عل کے مسلم کو کھول کر بیان کر دیا گیا آجا در لوج محفوظ میں ترمیر حال ہر چیزالشرکے ہاں محفوظ ہے ۔ قرفزا با اس کھی ہوئی گاب کو تشم فی دی آ مگنشونی جوکٹا دہ وران میں ہے ۔ رق دراصل جھلی کرکتے ہیں۔ آج کل نوکا غیز کی صنعت بہت نزتی کرگئ ہے ، بولنے زمانے میں کتا ہیں ، مجھ توں ، تیوں ، چھوٹے یا جھلی یہ ہی کھی جاتی تھیں ۔ کا جب تورات اللہ نے سلوں پر کھی کھی ئی نازل فرائی تھی۔ جب کرقران پاک ، مجھ واں ، قہلوں اور حجم لے وغیرہ میر کھیا جا آتھا ، نزولِ قرآن کے زمانے ہیں کمین اور شام میں دستی طور سریکا غذ

المرر دم) بهنشقم

تیار ہونے دکا تھا ہمگراس کی فراوانی سبت بعد میں جاکر ہوئی ۔
فرولی وَالْبَیْتِ الْمُعَمُّمُ کُواِدِیْم ہے آبا دگھری آبادگھرسے مراو بہت کرنون کھی ہوں اور کول کی اُدور فت کھی ہوں ناتہ ہوں اور کھر ہیں اور لوگوں کی اُدور فت کی وجہ سے ہروقت آبا و سہتے ہیں ۔ البتہ بہت المعراساتویں آسمان پر فرشتوں کا قبہ ہے ۔ جب کا فرشتے طواف کہ نے ہیں ، ہرفرشتے کوطواف کا ایک ہی موقع متاہ ہے ، دوبارہ نہیں ۔ ببیت المعرابیت اللّٰری سبدھیں بائکل اوبہ ہے ۔ مقام پر بینچے تو وہل بیت اس کامی ذکر ماتا ہے کہ جب حضور علیال ملام سرة المنتی کے محب حضور علیال ملام سرة المنتی کے مجب فرشتوں مقام پر بینچے تو وہل بیت المعمور می و کھیا ، بیاں یہ نقط می غورطال ہے کہ جب فرشتوں مقام پر بینچے تو وہل بیت المعمور می و کھیا ، بیاں یہ نقط می غورطال ہے کہ جب فرشتوں میں اس کا اس کا استا مرکز اللہ علی اور حزالے علی کو بیٹ بیٹ نظر رکھنا بیا ہیئے ۔ عاب ہے اور حزالے علی کو بیٹ بیٹ نظر رکھنا بیا ہیئے ۔ عاب ہے اور حزالے علی کو بیٹ بیٹ نظر رکھنا بیا ہیئے ۔

بيت المعرب مردخانه كعبه بروس المقدس بو انتود سيت المعرب والمطل

کامن دست واضع ہو آہے۔ فاند تعبد اور بیت المقدس میں لوگ اللہ تعالی کی عابقہ کے لیے جمع ہوتے ہیں گاکہ وہ اپنے بدور دگار کو راضی کربیں اور اگن کے لیے بزائے کل کے وفق اُسانی پدا ہو جائے ۔ تبعۃ اللہ کی ناریخ کے ساتھ مجرموں کی مذارکا ببدو بھی والبتہ ہے وفق اُسانی پدا ہو جائے ۔ تبعۃ اللہ کی گاریخ کے ساتھ مجرموں کی مذارکا ببدو بھی والبتہ کی ارتبی کے فاقت کی رافضیل دالفیل الفیل المی الیہ نے مندیں دیجھا کہ آئے ہور دگار نے اعتمی والوں کے ساتھ کیا سکوک کیا ؟ ایر بہر من سے الم تقیوں کا فشکر سے کر فاند کو بہ کو گرانے کے لیے آیا تھا گرالٹر نے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے جھوٹے ہوندوں کے ذریعے اس کے فشکر میں تباہی مجا دی ۔ اس طرح گوا

ائ کوڈنیا میں بی نعلی برکی منزائل گئے۔ فرایی قالشتھ فی الکھٹی ہوئے اور قیم ہے بلزجیت کی۔ لبزجیت سے آمان جی ماد لیا تیاسکہ ہے۔ البتہ بعض مفسرین فراتے ہیں کہ اس سے بیت المقدس کی جیت ماد ہے جومصرت سیمان علیہ السلام نے لبندگی تقی رجاں تک آسمان کی بندی کا تعلق ہے تربیحی درست ہے کیون کہ سرچیز کا کھے تر آسمانوں کی طرف سے

دم) تقف*رِفع* 

ہی آ آ ہے اور پھرائس عکم کی تعمیل اعدم تعمیل سے جزائے علی کا میلو نکل ہے التنوا کی رحمتوں کا نزول میں اسمان کی طرف سے کہوتا ہے اور عذابی اللی بھی اُ دھے ہیں۔ آتاہے۔ قوم لوط، قوم شعیب، قوم عاد اور قوم تمود مید الشرنے أدبیری سے عذا م لط كيد اكرجياس كاتعلق فضا سے بھی ہے تاہم اس كازيادہ ترتعلق أوبر بى سے ہے ۔ عفر فرا والجُعُول المستعبور اوقهم به كرم كے ہوئے دریا کی بجب فیات بربابوكي توسخت حرارت كي ومبسه مندرول اور درباؤل كاياني عماب بن كرار مايكا. حضرت عبرالتري عبائل بجرم وركامى وكا بوايانى كرين اسد مجرول كويمزا شینے کی طرف انثارہ ہے جب موسی علیال لام بی امرائل کوسے کر بحر فلزم کے کی اسے برسنے والسّرنے یانی کوروک کردرمیان میں بارہ راستے بنا میدے تھے جن برجل کر بن الرئيل مندرست إربط كئے . بعرب ابنی راستوں برفورنی تشکرنے گزرنے ى كسشش كى توالسُّرنے بانى كو حلاد يا اور اس طرح سائے فرعونی يا ني مي عزق ہو گئے قرم نوح كويمى الترفياني بم عزق كيا بهرطال بحرم سينا فرانون كي مزايا بي کی طرف اثارہ بھی ملتاہے

وقرع عذا

(۵) برجود

ان اینج چیزوں کی تم کھانے بینی ان کوگواہ بنانے کے بعد التی رنے فرایا اِن عَذَابَ دِیّبِکُ کُواقِ جُینک تیرے پروردگار کاعذاب واقع ہونے والا ہے۔ اور یہ ابیا عذاب ہوگا متالکہ مِن دَافِح کہ طعے دو کئے والا کوئی نیں ہوگا مطلب یہ کہ عزائے عل صرور واقع ہوگی اور اس کے دلستے میں کوئی رکاوٹ ہنیں عظیم سکے گی۔

الكُنْفُوقِيْ والقائعة - ٥) بيار دوي رئين اون كي طرح منتشر بو عالي ك رير الكُنْفُوقِي والقائعة - ٥) بيار دوي بولي الكُنْ لَيُّ وَعَيْدٍ وِللْمُسْكُودُ بِينَ اس يعد فرايا فَقَ يُلُ لَيُّوْعَيْدٍ وِللْمُسْكُودُ بِينَ اس وري في الله مع مول كا وكربورا مه وي وي منايس توحيد وتي الما الكاركرويا، قرآن كو وي الله مذايا، له دايد الكُن كالمانكاركرويا، قرآن كو وي الله مذايا، له دايد الكُن كالمانكاركرويا، قرآن كو وي الله مذايا، له دايد الكُن كالملت كادن بوكا. يه وه لوگ بي الكُن بُن هُل مَر في محتفظ من مناء كود من الله كار الكاروي اور آخرت كا كوف من كل الكون المركز المركز المناكر وكرت المركز المناكرة المركز المناكرة المن

فراي يَوْمَ يُدَعُونُ الله نَارِجَهُتُ هُ دَعًا جِن كم ي وصيد عائي كي حبنه كي آك ي طرف وصيد العانا - اوران سي كها عائم كا فلفرة النَّانُ الَّذِي كُنُ تَعُرِيهِا مُتَكَذِبُونَ بِي وه آگ ہے جس كوتم عظيلا باكرتے تصے آج اِس کی ذات کو برواشت کرد . نیز اگن سے بریمی کہا مائے کا کرتم وُنیا كى زندگى بى التىرىكى نبيول كوحا دوگرسكت تنص اور محزات كرما دوسے تعبر كميت تعے ای بنا پرائ کا انکارکر فیقے تھے اب تبلاؤ اَفسیفی هٰذاکیا برجاددم أَمْراً نَنْ عَبُ هُو لَا مَبْصِرُونَ إِتَّهِي نظرى نهي أرابي - بلادُي وقرع قيامت اور حزائے على رحق ہے يانياں؟ آج تھيں سرب كچھ نظراً رہا ہے يانياں؟ التُرفِطُ مُنَ گا إِصْلُوْهَا ابِ اس دوزخ بِي داخل بوعا وُ۔ اس كے بغيرطاره نهبس فكاصُرِبُنُ وَآفُلاَ خَصْرِبِي وُا ابِ اس عذاب يرصبركم الجيمري كامظامره كرو . سَوَاء عَلَيْ كُو تمهارے ليےبارے تمييں مرمانت میں اس منزا کا مزه حکیصناہے : تم اس سے بیج نہیں سکتے ۔ تمھا سے ساتھ رہے کوئی زيادتى كاسلوك بنين بوراج ب عكم إلى مَا عَيْنَ وْنَ مَاكَنْ تَكُمُ تَعُمَلُونَ ية تنصير التي چيز كا برلد ديا مار لاست تو كچيز نم دنيا ين عل كرتے سے . ير تمصاری اپنی ہی كانى ب، اس كاعجامًا ن كرد. الله تعالى نے عزائے على كامئية مجابا ہے. بيان كاندار كابيلوغالب تھا تاكدلوگ ور عائم اوراس عذا ہے ، كے عائم س، الكى آيات مي بيشير كا ذكر آرام جي تي تفصيل کے ساتھ بیان فرا دیا گیاہے۔

\_\_\_\_

الطّور ۵۲ *آیت ۱*۵، ۲۸

فال فاخطب کمر ۲۲ ورسس دوم ۲

اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ قَنَعِيمٍ ۞ فَاكِهِينَ بِمَا اللهُ مُرَرِّبُهُ مُرُّوَقِهُ مُ رَبِّهُ مُ مَنَابَ الْجَحِيْمِ ( اللهُ مُعَذَابَ الْجَحِيْمِ ( اللهُ مُعَابَ الْجَحِيْمِ ( اللهُ مُعَابَ الْجَحِيْمِ ( ) كُلُوْلُ وَالشُّرَيْجُلِ هَلِنَيًّا بِهَا كُنْ تُمُ لَكُنْ تَعُمَلُوْنَ ۞ مُتَّكِينَ عَلَىٰ سُرُرِمَّصُفُونَ ۗ ۚ وَزَوَّجُنَهُ مَ جُوْرِعِ بُنِ ۖ وَالَّذِينَ أَمَنُوا وَاتَّبَعَتُهُ مَ ذُرِّيَّتُهُ مَ بإيْمَانِ ٱلْحَقَنَابِهِمَ ذُرِّيَّتَهُمُ وَصَآ ٱلْتُنْهُ مُ رِمِنْ عَمَلِهِ مُ مِنْ شَى يَمْ صَلَا الْمُرِيُّ إِلَمَا كَسَبَ رَهِيْنُ ﴿ وَآمُدُدُنْهُ مُ إِنَّا لِهُ وَكُنِّمِ مِّمَّا يَشَّتُهُ وَنَ ﴿ يَتَنَازُعُونَ فِيهَا كَأْسَالَا لَغُولُ فِيهُا وَلَا تَانِيْكُمْ ﴿ وَيُطُونُ كَلِيْهِ مُ غِلْمَانٌ لَّهُ مُ كَانْهُ مُ لُؤُلُو مُكُنُونٌ ﴿ وَاقْبُلَ بَعُضُهُمُ عَلَى بَعْضِ يَّتَسَاءُ لُوْنَ۞قَالُوَّا رِأَنَّا كُنَّا قَبُلُ فِيُ اَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۞ فَمَنَّ اللهُ كَلَيْنَا وَوَقْنَا عَذَابَ السَّمُومِ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِنُ قَبِلُ نَدُعُوهُ ۚ إِنَّهُ ۖ هُوَالُبَرُّ في التَحِسْيُمُ ﴿ تنجب در بي شك منفى لوگ باغول اور نعمتول مين بونگے 🕲

خوش ہونوائے ہونگے اس چیز کے ساتھ جو دی اُن کو اُن کے پیدنگار نے اور بچایا ان کو ائن کے پیدردگار نے دورخ کے عذاب سے (۱) (اُن سے کما جائے گا) کھاؤ اور بیر خوانگور اُس کے بے یں جو کام تم کی کرتے تھے 📵 وہ تکیہ لگانے طلے ہوں گے صف بہ صف بچھائے ہوئے شختوں بر، ادر ہم بیاہ دیں کے اُن کے ماتھ بلی بلی سنکھوں والی خولصین عربی ای اور وہ کوگ جرامیان لائے اور اُن کی پیروی کی اُن کی اولادوں نے ایمان کے ماتھ ملا دیں گے ہم ان کے ماتھ اُن کی اولادہ کو ، اور نہیں کریں گئے ہم ان کے بیے اکن کے امان کے اپنی کائی اعلام میں سے کچھ کم ، ہرادی بیٹنا ہوا ہے اپنی کائی یں (۱) ادر ہم مدلینجائی کے اُن کو مجلول اور گوٹت سے جو وہ جاہی کے (۱) وہ ایک دوسے کر دیں کے اس بی جیالہ حی یں نہ لغو ہو گا اور نہ کوئی گناہ (آ) اور بھیریں گے اُن کے سامنے بیے گویا کہ وہ غلامت میں محفوظ مموتی ہیں (۴۴) ادر متوجہ ہمول کے اکن میں سے بعض بعض کیطرف، ایک دوسرے سے پھیار کے کسی کمیں کے بیشک تھے ہم اس سے پہلے لینے محصوں میں فررنےوالے 🕦 ہیں احمان کیا الترنے ہم پر،اور بھیا ہیں او کے عذاب سے (کا بے ٹک ہم تھے اس سے پیلے ائی رزوں ر کو پکائے۔ بیٹک وہ نیک سلوک کرنے والا اور ہے صر مربان ہے (آج

بطآيت

كزشة درسس بس التشرف چذجيزول كى قسم الحفاكرىعنى الى كو بطورثنا برميش كريك حزيات على كى بات محمائى - محمر كذبين كا حال بيان فرماياكم وه مخرائ عل والع دن مخت براث في كے عالم من بول كے - ان كود مكيل كر حتى من وال دا جلئے گا ادر ساتھ رہمی کما جائے گا کرس چیز کوتم سے تعبیر کرتے تھے ۔ تبلام كياير محرب إحقيقت إأج ديجه لوقيامت بريا بوكر جزائ على منزل آ چی ہے ، یہ وہی چیزہے میں کوتم حمل اتنے تھے ، اور الترکی وصالیت، ربول کی رسالت اور قرآن كرم كى حقانيت ير امان منيس لاتے تھے۔ اب تمھيں صبر باب عربي كے ساتھ سيس رہنا ہو گا۔ ليسے لوگوں كے ياك اس دن تباہى و برا دى ہو گا -كذبن كو أنذار كرنے كے بعداب اللہ نے متفین كے بيے انعامات كا ذكر فرايا ہے اللہ نفالی کا یہ دستور ہے کرجال ترمیب کی بات کی جانی ہے ، والی ترفیب كالبيوهي اجاكركروياما آمي سيائيران وموتاسي إن المعتقين فيجلت وَنَعَ يُهِ بِي اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ بِاغُول اورنعتوں میں ہوں کے - إِنَّهَا كامعیٰ بِيا ہوآ ہے بینی انسان ، کفر انشرک ، نفاق اور برعفتیر کی سے نیج جائے ، ظلم و جور کی بجائے عدل وانصاف بيكار بند بوجائ تروة تنقى كهلائ كاحضرت عبالله ابن عاس الناخ متقين كى بيى تعربية كى ب كرايس النخاص جوادلًا كفر، شرك اور نفاق سے بحتے ہی اور مجردوس منبر ريمعاصى سے نيخة باس، اور اعلى درجے كے متعتین كى صفت يرب كروه ايان مي خلل والنع والي معولي معولي إتول سے يمي يرم يزكرت میں - مشربعت کی صرود کی حفاظت کرتے ہیں ، خود کو دوسروں سے کم ترسمجھتے ہیں، غور ونجرسے بیم ہر کرتے ہی، اور عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ وہ کوئی ای كام نبين كرتے جوالت رتعالى كى ناراضى كاسىب بنے . ايسے لوگر ل مے تعلق فرمایکر اُن کے لیے خدا تعالیٰ کے مل باغات ہوں گئے ، انہیں وہا ں سرقیم

كالأرام اور الحت نصيب بوكي -مروعالی کے اس انعام پر وہ لوگ فَالِحِدِینَ بِهَا اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ

خوش ہونے والے ہوں گے ۔اس چیز پرجوالٹرانیب عطاکرے گا۔ بین جنت کے انعام واكدام إكر توش برجائي كے. فكايت كامعيٰ نوش طبى يم يو تاب والعينى لوگ آئیں میں دل ملی کی اہتی بھی کریں گے۔ اس کےعلاوہ فالکھ مے کھیل کو بھی کہتے بَس ، كُويا وہ اللّٰه كى طرف سے عطاكروہ بيل كھائيں گے۔ اور وہ اس بات بريھي خوش - ہوں کے ووق ہے توریکھ مُعَذَاب الجَحِیدِ کم اللہ نے اُن کردوزخ کے عذاب سے بچالیا ہے اور وہ کامیاب ہوگئے ہیں ۔ جنت میں داخل کمےنے کے بعدائن على عالى كا كُلُّ لُول وَالشَّرْكِ فَا هَنِكُ مَا كُنْ تُعْمَلُونَ کھاؤ اور پیونوٹسگارات اعمال کے بدہے میں جوتم دنیای زندگی میں کیا کمستے تھے جنت مِي خورد ونونل كى برقسم كى تعتيى مستر بول كى جوزنگ ذائقة اور توس ايك سے ايك بڑھ کرہوں گی۔ اور پھروہ ٹوشگوار مجی ہوں گی بعنی اُن کے کھانے سے کسی قسم کی تکلیف یا بمضى وغيره نهيس بوگى، اورعنبى خۇنىگواراورخوش وخرم زندگى گذارىي كے بوكىجى ختى موكى . فرايا أن كي عيش وآرام كابرعالم بوكا مُتَكِينَ عَلى سُور مَّصْفَقَ وہ التے تخوں بریکے دیگا کر بیٹیں گے ، جوقر نے کے ساتھ صف بصف کھائے كئے ہوں گے ، جنتی لوگ ایک دوسے رہے آئے سانے ہوں گے اور کسی ایک كى دوك ركى طرف يشت نهيس ہوكى -

اس کے بعد ایب اور نبعت کا النٹر نے ذکر فرایا ہے وَ ذَوّج نبھ مُ اُن کا گرری جی بڑی النتر نے ذکر فرایا ہے وَ ذَوّج نبھ مُ اُن کا گرری جی بڑی بڑی انھوں والی خولصور عور توں ہے نکاح کر دیں گے ۔ عین کا معنی اربی انھو والی ہوتا ہے اور تھر سفیدی کا معنی ویتا ہے عام طور پر لوگ سفید دنگ والی عورت کوپ ندکرتے ہیں ، البتہ بعض گذی دنگ بھی پ ندکرتے ہیں ، البتہ بعض گذی دنگ بھی پ ندکرتے ہیں ۔ حضور علی الدائد نے فرایا کریں نے جنت میں ایک گذی رنگ زیوان عورت کو دیجھا ، میں نے بیچھا کہ عوب کے لوگ قوعموا گوری رنگ کی ورتوں کو دیکھا ، میں نے بیچھا کہ عوب کے لوگ قوعموا گوری رنگ کی ورتوں کو ہے نہیں مگر یہ گذمی دنگ والی ہے ۔ فراتے ہی کہ بھے تبایا گیا کہ النٹر نے اس عورت کو حضرت جو خطریا رنگ کے لیے مخصوص فرایا ہے جو حضرت علی کے کرائٹر نے اس عورت کو حضرت جو خطریا رنگ کے لیے مخصوص فرایا ہے جو حضرت علی کے کرائٹر نے اس عورت کو حضرت جو خطریا رنگ کے لیے مخصوص فرایا ہے جو حضرت علی کے کہ النٹر نے اس عورت کو حضرت جو خطریا ترکے کے کو مخصوص فرایا ہے جو حضرت علی کے کہ النٹر نے اس عورت کو حضرت جو خطریا ترکے کے خصوص فرایا ہے جو حضرت علی کے کہ النٹر نے اس عورت کی کو حضرت جو خطریا ترکے کے کھولی میں فرایا ہے جو حضرت علی کے کہ کھولی کو کو کی کو حضرت کو حضرت جو خطریا ترکھ کے کھولی کو کو کی کھولی کی کو کو کی کو حضرت کو حضرت کی خوالی ہے جو حضرت علی کے کہ کے خصوص فرایا ہے جو حضرت علی کے کہ کو کی کو کی کورت کی کورت کی دورت کو حضرت جو خطری کر کے لیے مخصوص فرایا ہے جو حضرت کی خوالی کے کھولی کو کھولی کو کھولی کی کھولی کے کھولی کی کھولی کی کھولی کو کھولی کی کھولی کی کھولی کھولی کو کھولی کے کھولی کورت کی کھولی کو کھولی کے کھولی کے کھولی کی کھولی کے کھولی کو کھولی کے کھولی کورت کی کھولی کے کھولی کی کھولی کے کھولی کورت کی کھولی کی کھولی کی کھولی کے کھولی کورت کی کھولی کے کھولی کے کھولی کھولی کے کھولی کھولی کے کھولی کھولی کھولی کے کھولی کھولی کے کھولی کھولی کے کھولی کے کھولی کے کھولی کے کھولی کھولی کے کھولی کے کھولی کے کھولی کے کھولی کے

TOPE

26.

ملے معائی تھے اور مبلک مونز میں شمید موسئے تھے، دوران مبلک آب کے دو فرل بازوكك كيئے تھے بصنورعليالسلام نے فراياكريں نے اُن كوجنت بي فرشتوں كے ساخدیرواز کرتے ہوئے دیجھا ،الٹرنے آب کو دوبازوُں کی مگر دوریرعایت فرا الله تھے۔ ببرطال الطرف اک کے لیے یا گذی رنگ ور کو پدا فرایسے۔مکن ہے حضرت جعفرخ اسی رنگ کولید کرتے ہوں ، اور النٹرنے فیصے رنگ کی تور ہی محضوص کردی ہو۔ حدیں حبنت کی مغلوق ہیں اور یہ اس ڈنیا کی نوع ان نی کی عورتوں کے علاوہ ہوں گی ، اِن کا نکاح اہل مبنت کے ساتھ ہوگا۔ سورۃ البقرہ مِن مِن إِن عور تول الأكري وكَهُ عُرفِيهُ كَا أَزُولُ حُمْ مَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لیے جنت میں آکیزہ بویال ہوں گی ۔ان کے احبام آور اخلاق بالکل پاک ہوں گے اوروه ظاہری اور باطنی مرتسم کی مخاست سے یاکہ ہوں گی ۔ کوئی جمانی بھاری نہیں مِوكَى ، بول جيال ثنائسة اورنهايت بااخلاق اورشكر گزار مول كي -اس زمانے ہیں بعض لوگوں نے قرآنی اصطلاحات کوغلط معانی بینلنے كى كوشش كى سے مثلاً غلام الى مربورز محق رعي أن كامعنى ياكيزه فكركر أب اس نے سے سے اس عنبی مخلوق کا انکار ہی کر دیا ہے ۔ اس نے انگر کا مخل فانون كياب اورعلماء سے مرادسائندان سے میں راسی طرح ابل داونٹ) کامعی بادل کیا ہے۔ اس منمن بر ترودوری صاحبے بھی غلطی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تورعین سے غیر کموں کی الیی لوکیا ں ہیں جو ابھی سن بلوغت کوندین نجیس يرمى درست نهير كيونكرسلف بير سيرسي نے بھي يرمعيٰ نہيں كيا بحقيقت ببطل یی ہے کہ ورس جنت کی مخلوق ہی جنیں اللہ تنالی کسی میرو مانے سے بدا کرے اور پیجنتوں کوعلی قدر المراتب کم و بیشس ملیں گی ۔ ان کے نکاح کا مطلب "یہ نبیں مبیاکر میاں دنیامی میاں بوری ایجاب وقبول کرتے ہیں مکر اللے تعالیٰ ہرجنتی سے بیے اس کی بیری مقرد فرط نے گا۔ کسی ایجاب وقبول کی صنرور نہیں ہوگی۔ دنیایی برخض کواینی اولادسے بجت ہوتی ہے اور وہ ہروقت اس کی بہری

*مونوں کی* اولادی

یہ تربائغ اولادوں کامشربیان ہوگیا، البتہ نابائغ اولاد والدین ہی کے نابع شار ہوتی ہے۔ جو کم والدین کے لیے ہو، وہی اولاد کے لیے ہونا ہے۔ الله اگر والدین میں ایک مومن اور دو سار کا فر ہو تر نابا بغ بچے کا شار مومن کے ساتھ ہوگا، دنیا ہیں بھی ہیں دستورہ ختی ہوگا گا جکو گئی دیننا بچراش کے آیع ہوگا حس کا دین ہمتر ہے۔ اسی لیے فرت شدہ نابائغ بچوں کو کفن دیا جا تا ہے۔ اور ان کا جنازہ بیٹھ جا جا ہے۔ والانکہ وہ غیر مکلفت ہوتے ہیں مگر والدین کے اتباع کی نباد ہر ان کے ساتھ بھی والدین والاسلوک ہی کیا جاتا ہے۔

فرایا ہم ملادیں گیور کرن اولا دوں کو اُن کے ساتھ وَکُما اَکُتُناہُو َ
مِنْ عَکُولِی ملادی گیور کو اولا دوں کو اُن کے ساتھ وَکُما اَکُتُناہُو َ
مِنْ عَکُولِی مُنْ مِنْ مَنْ مُنْ اُن اُور اُن کوروں کے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں
کریں گئے مطلب بیکر مومنوں کے اجرو ٹواب میں سے کم کرکے اُن کے بچوں کو نہیں فوازا جائے گا۔ بکہ یہ الطر تعالی کی خصوصی رحمت ہوگی کہ کم درہے۔
والی اولادکو بھی زیادہ نے کہ اگن کے والدین کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا۔
والی اولادکو بھی زیادہ نے کہ اُن کے والدین کے ساتھ شامل کر دیا جائے گا۔
توکی ابنع اور قابل جنگ کا وکوفتل کرنے کا ہوتا ہے مگر بعض اوقات ہمائی
توکی ابنع اور قابل جنگ کا وکوفتل کرنے کا ہوتا ہے مگر بعض اوقات ہمائی
توکری زیری کر کورت یا ہم جرالا اردہ قبل ہوجا تا ہے ، توکیا اس کا وال ہم
ترواری زدیں کر کورت یا ہم جرالا اردہ قبل ہوجا تا ہے ، توکیا اس کا وال ہم
ترواری زدیں کر کورت یا ہم خوایا ہے ہم وہت اُنا آغ ہو نے اس محم میں وہ
بر موگا ؟ حضور علی السلام نے فرایا ہے ہم وہت اُنا آغ ہو نے اس محم میں وہ

بنے والدین کے نابع ہوں گے، یعیٰ دبایں ایس بچر ترکا فروالدین کے تابع
ہوگا مگر اُخرت میں نہیں کیؤکہ وہ توگنہ گارنہیں ہوتا۔ لہذا والدین کے کفری دج
سے اُن کے بچول کو اُخرت میں منزانہیں ہے گی۔ دبیا میں والدین کے نابع ہونے
کامطلب یہ ہے کہ اگر نہجے کے ذمے قصاص یا دیت لازم آئے تو اس کے ذمرار
والدین ہوں گے۔ فرایا ہے لُّ اُمری کی بیاس میں میں میں ہوئے کہ اُن سے
اعمال میں دین رکھا ہواہے۔ وہ اپنے اعمال میں اس قدر ہے اس ہوا ہے کہ اُن سے
مکل نہیں سکے گا میکر اُن کا مکتان کرنا ہی رؤے گا۔

مكل نبير كے كا بكرال كاعبكتان كرنا ہى بلے كا . بعنت والول كے كمانے بينے كے انعابات كم تعلق فرايا و أمد د فلم بِعَالِكِكَيْةِ اورمِم الن كوعيلول كى مردبينيات ربي كے كسى عيل كے ختم ہونے كا سوال ہی پیانہیں ہونا کہ دوسے موسم کا انتظار کرنا بڑے ، ملک برقلم کے عل ہمدوقت موجود رہیں گے ۔ بجہنی کوئی جنتی کسی ورخست سے میں اُنارکہ کھائے گا، اُس كى مكر فوراً ہى دوم الحيل آجائے كا . إن عبلوں كے علاوہ فرمایا كَ كَحْرِيم مِسْتَمَا يَشْتَهُ فَي نَ اورا إلي جنت كومن ليند كوشت بعي صياكيا علي في كارسورة واقعي يس فرايا فكف وط يوم مَنا يَتْ تَهُون رَايت - ١١) الله ك يك پندوں کا گزشت ہوگا۔ جبیبا کہ وہ جا ہیں گے۔ ظاہر ہے کربر ندول کا گوشت زیادہ لذنداوركبنديده ہوتا ہے لندا اس تقام بر میندوں کے گوشن كا ذكر كيا ہے طلب بهی ہے کریمن لیند تعمست بھی اہل جنت کو میتر ہوگی ۔ بجرفها يتنكأذ عون فيهاكأسا المرمنت اجنت براكب دوسے کو بیائے بیش کریں گے ، وہاں پر تشراب طہور کے دور علی گے اور جننی لوگ بخوش ایب دوسے رکومیش کریں گے . تنازعه کامعیٰ جنیدنا جھیلی اور دل ملی كرنا بھى آ آہے ۔ جنتى لوگ نوبنى اور مسرّت كا اظهار كريں گے . اور نثراب كے بي پیاہے الیے ہوں گے لا کغو فیا کہ ان میں کوئی بیودہ چیز بنیں ہوگی جس طبیعت بین تنی پیرا ہویا بیٹ میں کوئی تکلیف پیرا ہوجائے یا در دسر تنروع ہو

ابلِ جنت نحددونوش جائے میکریہ تزنیا بہت ہی خوشکوا رجام ہوں گے جواکیس ودسے رکوبلائے جا میں گے وَكَ تَكَا مِنْبُ ثُمُ اورنهی ان میں کوئی گناہ کی بات ہوگی۔ انسان دنیا میں مُشارِب نوشی كركے كئ دوسے ركن ہوں ميں ہى ملوث ہوملتے ہيں ۔ كالى كلوچ اور دنگاف د تك نوبت بینی ہے ، برکاری کا ارتکاب کر نتیجے ہیں گرمینت کی مشراب طرز ایسی تمام چیزوں سے یک ہوگی اور اس کے نوش کرنے سے نہ کوئی جبانی تکلیو کے كى اور نىر أدى كى كناه بى طوث بوكا-

غلمان

حوروں کے علاوہ الترنے اہل جنت کے بلے ایک اور تعمت کا ذکر می فرايب وَيَطُونُ عَلَيْهِ وَعَلْمَانٌ لَهُ مُرانً كَا مُ اللهِ عَلَمَانٌ لَهُ مُران كَ أَس إِس حِيولَ بيح كھويں بھري گےجن سے اہلِ جنت كى نوٹيول ميں دو جنر اضافہ ہوھائے كا. يه الين وبصورت اوربياك بيح بول مركم كانه فو كُولُو مَن المورِن اوربياك بي كانها فو كُولُو مُن كُنون كر باكروه غلات مي محفوظ كئ ہوئے موتى ہوں۔ يہ ليے صاف نشفاف اور ا الروغارے ایک ہوں گے گراکہ انہیں غلافوں میں بند کرکے رکھا گیا ہو۔ جس طرح تورجنت كى مخلوق بداسى طرح غلمان بجى خالص منتى مخلوق ب جس الترتعالى امل جنت كى فدمت كے يلے بدا فرائے گا۔

سے اللہ نے جتیوں کے مجھے مزید طالات بیان فرائے ہیں واُقبل بعضہ م اعترار عَلَى بَعْضِ يَتَسَاء لَوْنَ وه اكب دوسي كاطرف متوج بوكر ويهين ع قَالُولًا إِنَّاكُنَّا قَبُلُ فِي الْهُلِنَا مُشْفِقِينَ اوركبين كرك اس سيد به بم دنیا میں کینے گھروں میں ،اس بات سے ورتے تھے کہ بیتر نہیں آگے جل کر کیا معاملہ فی كنے والاسب ، بهي بروقت آخرت كى فكرنكى رہنى تقى كم ولى ناكام مز بوجائي ـ واصل مین فی محاصی جوامل جنت کو حبنت میں لانے کا سبب بن - اس فیرکی بنا پر وہ لینے آپ کومعصیب اور افرانی سے بچاتے ہے ، اسٹر اور اس کے رسول ک اطاعت كرتے سے بمتی كه الله كى رحمت كے اس مقام كسينج كے - بھركىير كَ فَمَنَّ اللَّهُ عَكَيْنَ التُّرتِعَالَى فِهِم يربرُ العان فراي وَوَقَدنا عَذَابَ

الشهوي ادري أوك عذاب سے بجالیا مطلب بركم جنتى لوگ جند اس بنج كر کمی اپنی کارکردگی پرفخر کرنے کی بجائے اسے النٹر کا اصال انیں گے کہ اس نے ہیں غداب سے بچاکر احت کے مقام بی بنجادیا۔ زنركى بي بهاشى بير وگاركوبكاراكرت نصيبى بهشكل بي اسى كى اعانت طلب كرتے تھے، اپني عاجات ائس كے سلمنے پيشس كرتے تھے ، اوراسي كى تبدى وتحميد بر صعروت سُننے نخصے - اپنی تنام مناحات انسی کے روبرومیش کرتے تھے، انسی کو منكل أورحاجت روا سمجعة تنطي الهذا اس نيهم برمرام احمان مسنسره! رابعة المعنى الْحَبِي الرَّحِ بِيُعْ فِي فِي الله وه الله الله الله الربيد مربان ہے مکن اللہ کے اسائے پاک میں سے ایک ام می ہے جو کر بن کے ادہ سے ہے جس کامعنی نیکی ہونا ہے ، وہ رمیم تھی ہے . امام بیضاوی فرمانے ہی كرالترتعالي كيصفت رجم كامظاهرة أخرت مي بوكا جوفالص اياندارول كے لیے ہوگی بوپ کر اس کی صفیت رحمان کا فیضان اہل ایان اور اغیارسے کے یے عام ہے یہ اللہ تعالی کی مرانی کا فیصل ہوگا ۔ کہ اہل جنت کو ہمیشہ ہیشہ کے يهية رام وراست ميشر آجائے گي.

الطقى ۵۲ كىت ۲۹ ۲۲

قال فاخطبکر>۲ ویرسس سوم س

فَذَكِّ فَأَ أَنْتَ بِنِعُمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ ۖ وَكَا مَجُنُولِ اللَّهِ عَالَمُ عَجُنُولٍ اللَّهِ آمُ يَقْوُلُونَ شَاعِرٌ نَّنَرَكَّمِ بِهِ رَبِيَ الْمَنُونِ ﴿ قُلُ تَرَبَّصُولُ فِانِيَّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ ﴿ اَمُرَّنَاهُمُ هُمُّ آخُلَامُهُ مُ يِهِذَا آمُهُمُ قَوْمُ طَاعُونَ ١٣ اَمُ يُقَوُّونَ تَقَوَّلَهُ بَلُ لَا يُؤُمِنُونَ ﴿ فَلَيَأْتُوا بِحَدِيْثِ مِّنَٰلِهُ إِنْ كَانْفًا طِدِقِينَ ﴿ اَمْرِخُلِقُوا مِنْ غَيْرِشَيْ \* آمرُهُ ثُمُ الْمُنَالِقُونَ ﴿ آمُرْخَلَقُوا السَّكُمُ فُتِ وَالْأَضَ بَلُ لَا يُوَقِنُونَ ﴿ آمُرِعِنُدَهُ مَ خَزَايِنُ رَبِّكَ اَمْرُهُ مُ الْمُصَّيْطِرُونَ ۞ اَمْ لَهُ مِهُ سُكُّمُ يَّسُنَجَعُونَ فِيْءِ فَلْيَاتِ مُسْتَجَعُهُمَ بِسُلُطِن مُّبِنينِ ۞ آمُر لَدُ الْبَنْتُ وَلَكُمْرُ الْبَنْوُنَ ۞ آهُ تَسْتَكُهُ مُ آجُرًا فَهُ مُرِضٌ مَّغُرَمٍ مُّنْفَكُولَ ۞ اَمْ عِنْدَهُ مُ الْغَيْبُ فَهُمُ دَيَكُتُ بُونَ ۞ اَمْ يُرِيُدُوْنَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُولِهُمُ ٱلْكِيْدُوْنَ شَ تنجمہ ،۔ پس آپ نصیحت کریں دائے پیغیرا پس نہیں آپ لینے رب کے فضل سے کامن اور نہ دیوانے (آ

کی کہتے ہیں یہ مرگ کر یہ شاعر ہے ؟ ہم انتظار کرتے بس اس کے ساتھ زمانے کی گردش کا آب کہ میجئے دانے پینمبر!) تم انتظار کرو، بیک میں بھی تھارے ساتھ انتظار کرنے والول میں ہوں (۳) کیا ال کو اِن کی عقلیں یہ حکم دینی ہیں ،یا یہ لوگ مرکثی کرنے والے برب ؟ (٣) كيا كيمت بي يركم يد شخف قرآن كو گھر لايا ہے ؟ نہیں میکہ یہ لوگ ایان نہیں لائے 🕆 ہیں لائیں کوئی بات اس بیسی اگر یہ سیح ہیں (اللہ کیا کے گئے ہیں بغیر کسی چیز کے ! یا یہ خود پیا کرنے والے بس (٣٥) كي انول نے پيل كيا ہے أسانول كواور زمین کو ؟ مکم یہ یعتین نہیں سکھتے (۳) کیا ان کے پاس تیرے بروردگار کے خزانے ہیں ؟ یا یہ لوگ منظمی کی اِن کے لیے کوئی سیمرحی ہے کہ اس پر چڑھ کر سنتے ہیں ؟ ہیں لائے ان ہیں سے سننے والا کوئی کھی مذا كيا أس (بروردگار) كے ليے بيٹيال بس اور تموالے ليے بينے ؟ ( اُپ اِن سے انگے ہیں کوئی برلہ ، یں وہ اوان کی وجہ سے برجیل ہو ہے ہی اس کی اِن کے پاس کوئی عیب ہے ؟ نہیں وہ اس کو مکھنے ہیں آگ کیا اراوہ کمے ہیں یہ داؤیج کا ی ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کی وہی داؤ ہے کا شکار ہوں گے (۱) گذمشند آیات میں اسٹرتعالی نے قیامت ، رسالت اور توجید کے منکن كار وكي اور اكن كا الخام يمي بيان فرايا اس كے سا غفرسا تصنفيتوں كا الجام ارداك كو منف والعام واكرام كا نذكره كيا - إن كو الترتعالي كے لي بندمقام ورعزت د

ربطآي

دواني كيفي

شرف حاصل ہوگا اب اس درسس ہیں الٹرنے منٹرین کی ذہنیت اور اُگن کے مختلف نظریات کی نمد دیر فرمائی ہے۔ ابتدا میں رسالت کا ذکرہے اور آگے توجید اور حزائے عل کی بات ہے جنمناً قرآن عجم کی حقابیت اورصدافت کا بیان معی ہے الله تعالى في عضور بني كريم على الله عليه والم كوخطاب كرك فرما الم الله عند كرة يس آب لوگوں كونصيحت كردين، إن كرسمجها ديں يا يا دولج ني كوادين مطلب ي ر آب ان كرا حكم اللي سعة كاه كرت راس فنما أنت بنيعمت رتبات بكاهين آب لينے بيور دكار كففل سے كابن نيس بر. كابن وہ لوگ ہوتے ہمی جوسا دہ لوح لوگوں کوغیب کی خبریں تباکرا بنا الوسسیدھا کرتے ہیں -ابن ظرو مینے ہیں کہ یہ کا بن بھی توطیعی مینیروں کے ذریعے کچھ ابتی معلوم کر بیلتے ہیں جمعی حبا کے ذریعے اور کچھرستاروں کے فرایعہ سے . حدیث ننرلیب میں آتہے کرحضور علیا ا نے کہانت کے متعلق فرمایا کوٹ یا طبین اور جنات اُوریراً سمان کی طرف جاتے ہی توفرشتوں كامبن ابت*ى مُصنينے كى كوسٹسٹ كرستے ہيں . فرشنے ان ك*واركريميكا ہیں ۔ ان پرشہاب پانتے ہیں توان ہیں سے کوئی زخمی ہوجاتے ہیں ، کوئی ملاک ہوجاتے ہیں اور کوئی بھاگ کرزمین کی طرف آجاتے ہیں ر بھر جو کوئی ان میں سے فرشتول کی کوئی باست من بایتے ہیں وہ آ کہ لینے کا ہنوں کو بناتے ہیں جو ان میں مو حجوط ملاكر آسے توگوں كو بتا فيتے ہيں - اس طرح كا ہنوں كى ايك آ دھا بت درست بھی نکلتی ہے جس کی وجسسے لوگ ان کے پاس آتے کہتے ہیں بصنور علما كا ارثناد ہے كروشخف كابن كے بإس كيا اور اس نے اس كى بان كى تصدين كى تواش نے گویامحرصلی السّرعلیہ وللم اور آب کی شریعیت کا انکار کیا۔ اگروہ شخض یفین کرے کہ کامن وا تعی سے کہ تاہے تووہ کا فرجوجائے گا . اور اگراس کو سیا نهبر سمجتا مگر مجرمعي اس سے إس عاتا ہے نور يقي سخت نا عائز اور عرام ب بر کابن با جونشی کئی قسم کے ہوتے ہیں بعض رال کے ذریعے خبری معاوم کرنے ى كيشسش كرتے ہيں ، بعض جوتش ادر بخوم كے ذربعے ، جوكر ببرحال غلط-

نزول قرآن کے زلانے ہیں شعروشاعری کی طرح کہ آت کا بھی بڑا زورتھا۔ کا ہن موگ مبیع عبارتیں بولا کرتے تھے۔ صدیث میں آتہ ہے کہ ایک عورت نے دو مری گور سے لوگ مبیع عبارتیں بولا کرتے تھے۔ صدیث میں آتہ ہے کہ ایک عورت نے دو مری گور سے اسے لڑائی تعبار گورگیا اور بچرضائع ہوگیا۔ صفور علیا اسلام کے باس بیم تعدم نریش ہوا قرآب علیدالسلام نے عُمرُ وُ یعنی بانچھ ترمیم بالی نے بھر آلیک نجر آلیک فلام بالزیر آئی اُس نیکے کی وست مقرر فرائی توستعلقہ تحض نے مبیع عبارت بولنی شروع کر دی کہ مصرت اِ نہ اِس نیکے نے کھایا نہ بیا اور ذکوئی آ واز عبارت بولنی شروع کہ دی کہ تو اس کے ایک ایم میں کا مہوں اور براگے مستعم باتیں کر آہے۔ میں تو اسٹراور اس کی شریعت کا حکم بنا رائم ہوں اور براگے مستعمل میں دور ہوگا ہوں اور براگے مستعمل ہوں والی عبارت بول رائے ہے۔

مرز مانے کی اپنی اپنی باست اور اینا اینا رواج ہمقاہے فرعون سے زمانے میں سحر کا بڑا جرع تھا جھنرت ارابیم علیالنلام کے زمانے بی علم تحرم کی طری متموری تھی ۔ یہ لوگ بادشابوں كى محبسوں ميں بطور مشير ميھے تھے اور حكومتى معاملات ميں ان كا طراعل خل موناتها يعب طرح أج كے زمانے بي ڈاكٹر اور انجنير وغيرہ فن مام بن سمجھ علتے ہيں . ما مرن اقتصادیات کی مری قدر وقعیت ہے۔ اخبار نولی، ایڈیلر، کالم نگار وعنی را زندگی کے اہم كردار سمجھے جاتے ہي، اسى طرح برا نے زما نے ہيں كا بنوا، بخوميول در اور وتشيول كوركرى الميست عاصل عقى - بهرحال الترف إن چيزوں كى ترديد فرائى ہے، اور کہاہے کہ اے پنمیرا اس ناتو کا بن بی وَلَا بَخْنُونِ اور ناسی آب وتعوذ اللي ويولف بن يسورة الفلم بي سه مكاكنت بنيعت وياك بِمَجْنُونِ (آئیت. ۳) آب لیفرب کی صرافی سے داوانے سیس میں مکب آب کے بیے ترہے انتہا اجرہے اور آپ اخلاق عالیہ کے ماکب ہیں. یہ لوگ آب كو دلوانه كه كرخوداين دلوانكي كا اظهار كرت ين آب توعلم وحكمت كي باتي كرينه ہيں ۔ جن ميں انسانيت كى فلاح كاير وگرام ہے ۔ معلاً يركوني وكوانو الى باند من بِعرفه إلى المُركَفِيْ وَلُونَ مَنَاعِدٌ كَايِهِ لُولُ كُنْ مِن كُرابِ رنغوز بالشّ ثامر

شاعری کی ترد پر

ہیں ؟ اورما تف ریمبی گمان کرتے ہیں فَتَنَ بَعْصُ بِهِ دَیْبُ الْمَنُونُ ہِم اس کے ماتھ زمانے کی گروش کا انتظار کرتے ہیں۔ ایس کھنے سے مشرکین کام طالب یہ بوناء قا كه شاعرم رنط نے بین محق ہے ہیں جوانیا وقت گزار جاتے ہیں۔ ان كى زندگى میں لوگ اُن کی واہ واہ کرتے ہیں . بھرزار گزے کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے دلوں سے محویوجاتے ہیں۔ اُن کا زعمہ باطل تھا کہ نبوت کا یہ دعویار محض شاعرہ جوزملنے کے ساتھ خود ہی ختم ہوجائے کا لندا ہمیں اس کے بیکھے پڑنے کی بجائے اس کے ازخود خلتے کا انتظار کرنا چاہیے ۔ اس کے جواب میں السرنے فرایا قبل تن بھو الے بغیر! آب ان لُوكُون مسيكه دين كم بيشك تم انتظار كرو . فَإِنَّيْ مَعَكُمُ مِّنَ الْمُعَتَّى يُعْمِينُ بنيك بس معي تمحاك سا تقوانتظا ركرنے والا بول كو يا تم ميرے بائے مي كنظار كرو اورمير تمهاي متعلق انتظار كرتا ہوں اعنقریب بنزجل عائے گا كركون كا ہونا ہے اور کون اکام ہوناہے ؟ کس کاسلساختم ہوجا ناہے اور کس کا لایا ہودین قائم و دائم رما ہے ؟ مجھے فرما اور اعور آدکو ، کیا اللہ کانی کوئی شاعر شخیل بیشیں كرر الحب ؟ شاع لوگ توكسى كى مرح كركے اوركمى كى قدح كركے لوگوں سے مال وصول كريتے ہي، اكن سے داد حاصل كرتے ہي مگر آب تو وحى اللى كى ب كرتے ہي اور إن لوگوں سے تبليغ حق كاكوئى معا وصد توطلب ننيس كرتے مكرالتركي برنى نے يى كها وَمَا أَسْتُلَكُّهُ عَكَيْدٍ مِنْ اَجْرِ إِنْ اَجْدِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعُلِينَ والشَّعِلَة -١٢١) كمِمِ تمسيم رَيُ اجرِنبطلب منين كرا مكرميا اجرتوتمام حبانوں كے يرور دگار كے ذہے ہے بيروال التحالى نے مصنورعلیہاللام کے شاعر ہونے کی بھی تمدید کردی ۔ يعرفه المُرتَامُون المُستَر أَحُلُامُهُ مَ بِهِذَا كَان الرُّول كُعْلِين ال كواس قسم كالحكم ديتي بس كم تم يغيب غداصلى التله عليه وسلم كى طرف اليي باتي خوب كروع ومطلب بيكه إن لوكون كى يد بني توعقل كي على دارير كاني تومخلوق

ميں سے زيارہ عقلمن ہوتا ہے، اُس كى گفتگر، اُس كا اخلاق اوراس كاكروارس معیاری ہوتے ہیں . وہ تردوسے راوگوں کے بے بہتری نمونہ ہو ایے مگر یہ لوگ ایسی گھٹیا باتیں کرسے ہی کیا بدلوگ عقل سے عاری بو جکے ہی ہونی اور شاعر کے كلام متميز بى نبين كسيكة . فرايا يا يجربه باست المرهب فرقوم طاعون كريه لوگ مركش ہو چكے ہی اور اس مرکشی كی نبا پر فیسرعلبالسلام كوكہی كاین كہتے ہی لبھی دلوانداو کھی شاعر ،حقیقت میں ان کی ابنی عقلوں کا جنازاہ مکل حیاہے بجرفرا اکران کے انکار کی ایک دحبر فران پاکسے متعلق برگانی بھی ہوکئی ہے۔ جنائے انتفہامید ازارین فرایا اَمْ رَبَقِی کُونَ تُفَوَّلُهُ کیا یہ لوگ کتے ہی کریفی قرآن خود گھ لکر سے آیاہے ؟ اورخو دساختہ کلام کووجی اللی سے بیرکر آ ہے۔ قرایا يرجيز بهى خلاف واقعهب واگرقران بإك كواف في كلام سيحيج بهوتوكسي شاعي دانشور، انطيب كاس جياكلام بيشس كرو تاكرية جل مائ كرانان بعي اياجامع ادر مانع كلام بش كريكت بن ا دُص قرآن باك نے خود جیلنج كردياہے وَانْ كُنْ فَرُ فِي ْرَبُّ مِّ مِّا نَرَّ لَٰنَا عَلَىٰ عَبُدِنَا فَأَنْفُ الْبُسُورَةِ مِّنُ مِّتْ لِهِ دالبقرہ و ہے) اگر خمیں لینے بندے بیز نازل کردہ کلام میں کوئی ٹنک ہے تو محر اس جبسی ابب سورة می باكسے آؤ بتہ جل طبئے گاكر برخداكا كلام سے ياكس انان كاس وفرا حقيقت يرب مَكِلُ لاَ يَوْمُ فَوْنَ كري لوگ ايان سي لاتے ۔ سیال بھی فرایک اگریہ لیسے ان انی کلام سمجھتے ہیں فکٹی اُ تُوکَ بِحُدِ بِیْثِ مِّشُلِم تواس مبيى ايك بات بى نباكيد اين - إنْ كَانْوُا صلد قِينَ اگريروافعي سيح بس منگر تاريخ شام سي كرچ ده صديال گزاند كے با وجود قرآن الك كاس جلنج كواج كاك كوئى بجى قبول نبيل كرسكا-الكى آتيت بي الترني منحرين كى طرف سے ايك اور مكنه وجر كا تذكره كياب ارشاد بوناب آمُ حَلِقَقُ إِمِن عَيْنِ اللهِ يَابِرُكُ بِعْركي بِي كے بيا كي يكي إلى اس بليے قرآن ، رسالت اور معاد كا انكار كرتے ہى ؟ مغرن

قرآن کے متعلق مرگائی

خالق اور مخلوق نے فیرش کا عنی اید کیا یہ بینے اس کے خود بخود ہی بیدا ہوگئے ہیں ؟ کیا یہ والدین کے فیرس کا میں اید کی ایم بیٹر اور وصات کی طرح بے جان چیزی ہیں جن کی پیدائش کے لیے سا متناسل کی صرورت نہیں ؟ کیا ان کی زندگی کا میطلب بھی ہوسکتا ہے کہ کیا یہ لوگ بے مقصد ہی نہیں ہے ؟ کیا ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے ؟ کیا ان کی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے ؟ حالانکہ اللہ تعالی کا فران تو یہ ہے آیج شک اللہ فنسان آن اُن تُی تُن اُل سے دی مالانکہ اللہ کا فران تو یہ ہے آیج شک اللہ فنسان آن اُن تُی تُن اُل سے دی کوئی عضر وفایت نہیں ؟ اللہ نے اس کو بیکار محض او فضول نہیں بیدا کیا جگر اس کے بیا ہوارت کے تمام سامان میا کیے ہیں اور مقال وشعور ہے کہ میں ہو کہ اس کے بیاہ ہوارت کے تمام سامان میا کیے ہیں اور مقال وشعور ہے کہ میں تو ہوارت کے تمام سامان میا کیے ہیں اور مقال وشعور ہے کہ میں تو ہوارت کے تمام سامان میا کیے ہیں اور مقال نہ نہا یا ہے اور اسی چیز ہی اس کا تمامیر بھی ہوگا اور مقال نہ نہا کا فیصلہ بھی ہوگا و راسی چیز ہی اس کا تمامیر بھی ہوگا اور میں این نا کا فیصلہ بھی ہوگا ۔

فرایک یدلوگ لینے آپ کو اس بلے غیرسٹول سمجھتے ہیں کدان کا پیا کرنے والاكرني نبيريا بيبكار محض بيدا كيے كئے ہيں اَمرَهُ عُرَالْغَالِقُونَ ياوہ خودبيدا كمهنے والے ہي، العباذ بالتر- آخروہ كون سى چيزہے جرانہيں وقوع قياست اور محاسباعال برامان سے روكتى سے اور عب كے ليے يہ تيارى نميس كرتے خالفيت كامئلة توايباب كروبراي كى ايك قليل حاعت كعلاوه برندم ولتت کے داعی حتی کومشرکوں کے تمام طبقات میں اس باست کونسلیم کرتے ہیں کرم جید كاخالق الترسي ہے ۔ فراياكيا بخيثيت خالق اَحْرِخَكُفُوا السَّسَلَ اِسْ وَالْاَكُمْنَ کیاانہوں نے اسانوں اورزمین کربید کیا ہے ؟ افر کچھ تو تبلائی کہ اسوں نے کیا چیز پیاکی ہے ؟ حقیقت یہ ہے کریہ خالق بھی نہیں ہی میکرصرف اللی سیری إِنْ كُرْسُهِ مِن بَلْ لا يُوفِ فَي أَصل إن يرب كري لوك يغير فدا كى بات بريقين ہى نہيں كھتے ۔ وحى الم اور محاسبہ اعال بيہ بے تقينى كى دسسے یہ اسی بہی بہی باتیں کرتے ہی اگران میں ذراعی شعور ہوتا - توبرانکار نہ کرتے -فرمایاان کے انکارکی ایک پروج بھی الن کے زعم میں ہوسکتی ہے اُھُرعِدُ

چھنے دچھنت لحزانے

خَرِّانِ دَیْا ہِ اِن کے اِس تیرے برور دگار کے نوانے ہیں، لندا وہ اپنے معاملات مِي خودكُفيل بي اورايني صروريات كى تمام جيزى أن خزانول سے نكالتے كے بي -الیامعلوم ہوتا ہے کہ اب ان کو زکسی ہالیت کی صرورت ہے ، نرقرآن کی نہ توحید کی اورىزرسالت كى كياان كے پاس فزانے مي ؟ آمره مُ المصيوط وُن يا يہ دوسروں برسلط ہی بعنی یہ لوگوں ہے داروغدمقرر ہیں کہ اُن کواپنی مرضی کے مطابات جلافے ہں اور خود کسی اصول یا قانون کے یا نبر نہیں ملکہ سرمعاملہ میں خود مختار ہیں مصنسر مایا اَمْرَكُهُ مُرسُلُمُ لَيْنَ مَيْمُونَ فِيهِ إِيهِ إِنْ كَالِين كُنُ سِيْرِي ہے يمبركم ذريعے به عالم بالام يولم صحاتے ہي اور اُدير كى ابنى شن كراتے ہي اور بھرانہيں نافذ كرته م و فرايا أكراسي كونى بت ب فليكات مُستَعِعُهُ مُ بسُدُطن مَّبِينِ تويهربات سنن والااس كے بلے كوئى كھئىسندے كر آئے اور ميش كھے بكرية جاكر واقعى يتخض عالم بالاسع براه راست مخم مع آيا ہے اوراب كسے وی اللی، رسالت یا قرآن کی کو کی صنرورت نهیں ہے اور بیری کداب پر تخص محاسبہ اعال مستننی ہو دیا ہے۔ فرایا ،حقیقت برہے کریدلوگ باسکل متی دامن ہیں . اندیسے کوئی چیز بھی ان کے پاس نہیں، ملکہ ریمض صند ، عناد اور موٹ دھم می کی وجهس سرجيز كانكاركيه ماكههر .

انکارکی دگروج اِآپ ان سے کوئی معاوم خلاب کرتے ہیں ۔ میں کی وجہ سے پرلوگ آپ کی بات
کوئیدیم نہیں کرتے ۔ فیکٹ فرق فی مُعَنْ رَجِ مُّمُنْ فَکُونَ اور وہ اس اوان کی وجہ
سے برصل ہو کہے ہیں ۔ وہ کوئی بہت بڑا حق بینے اوا کرنے کی وجہ سے مرے بات
ہیں، لہذا وہ آپ کی بات نہیں مانے کہ اگر ان کوسیا تیم کہ بازی کھی رشاول مخلوق سے کوئی معاوضہ
وینا پڑے گا۔ یہ بات بھی نہیں تا بکر الٹرکاکوئی بھی رشول مخلوق سے کوئی معاوضہ
طلب نہیں کرتا ۔ وہ تو الٹرکے حکم سے الٹرکاپیغام بینجا تاہے اور اس کامعاوضہ
بھی اُسی ماک الملک سے طلب کرتا ہے ۔ جن نچ الٹرکے ہرنی نے اپنی است
پرپورے طربیقے سے واضح کہ ویا وَسَاآسُ اُسُکُ کُومُ عَکَمْنِهُ مِنْ اَجْدِ ، اِنْ اِنْ اِسْدِ کے ہرنی وَ اللّٰہ کُورُور کُومُ معاوضہ
اُجْدِی اللّٰک کرنے کہ میا بدلہ تو اللّٰم کُلی کُور اس ہے اور وہی مجھے علی کرے گا۔
نہیں کرتا کی کہ کہ میا بدلہ تو اللّٰہ تعالیٰ کے باس ہے اور وہی مجھے علی کرے گا۔
تم بداس معاملہ میں کوئی مائی پریش فی نیا ہیں ہوئی جا ہیں ۔
تم بداس معاملہ میں کوئی مائی پریش فی نیا ہیں ہوئی جا ہیں ہے ۔

فرا انکارگی ایک وجربیری موسکتی ہے آھڑ عِنْدُ کھے اُلْغَیْبُ فَہُمُ الْغَیْبُ فَہُمُ الْغَیْبُ فَہُمُ الْغَیْبُ فَہُمُ الْعَیْبُ فَہُمُ الْعَیْبُ فَہُمُ الْعَیْبُ فَہُمُ الْعَیْبُ اور پھر کیکٹیٹون کریا اُن کے پاس غیب کی کوئی خبرہ ہے وہ لکھ لینتے ہیں اور پھر سرحیزے ہے نیاز ہو مباتے ہیں۔ فرایا ایسی بات بھی نہیں ہے کہ اِن کوغیب سے کوئی علی و ہائیت ملتی ہو یاان پروی نازل ہوتی ہو۔ اگرکوئی ایسی چیزان کے باس ہے قوبیش کریں۔

فرای آخری یک وُن کیکڈا یا یکوئی داؤی کھیانا چاہتے ہیں بمی محقی تربیر کے ذریعے کوئی سیم الزان جاہتے ہیں فرایا ان کو ایجے طریقے سے جان لیا چاہئے کی فالڈوین کے فرائے کے فرائے کے کہ الکویٹ کے فرائے کے کہ الکویٹ کے فرائے کے کہ الکویٹ کے اور اپنے بھیائے جو کمرو فریب بناتے ہیں ، یہ فودہی ان ترابیر کا نشکار ہوجا بی گے اور اپنے بھیائے ہوئے جال ہیں خودہی مجنس جائیں گے ، الٹر کا فران ہے قراد بجیئے المکٹ النی کا دوائے ہے کہ اللہ کا فران ہے اک میں کری تربیر سوج ہے وہ خودائی بربر ہوتی ہے من حف کے دور کے بائے میں کری تربیر سوج ہے وہ خودائی بربر بربر تی ہے ۔ معنور علی السلام کا فران مبارک بھی ہے من حف ک

رِلاَخِيهِ بِهُمُا وَقَعَ فِيهُ وَمِي نِهِ إِنهَ عِلَيْ كَا يَكُوْهَا كُمُودا، وه خردمی اس می گرتاہے . فارسی کامقولد مجی ہے" جا ہ کن را جا ہ در پیش " جو شخص دوسے رکے بیے کنوال کھود تاہے ، وہ خود اُس میں عاکر تاہے۔ الغرض! فرایکر جولوگ غلط تدبیری سوچتے ہی، وہ خودمغلوب ہوجائیں گے التركيم عليدي ان كى كوئى سازش كامياب نبير بوسكتى . بنى اسارليل كى مازتون كاذكركسة بوئ الترن فرايا وَمَكُنُ وَا وَمَكُنُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرًا الْكِينَ دآل عمدان - ۵۴) انول نے مجی داؤہ بیج جلایا اور ہم نے تدبیر کی ابہتری تدبیر كرنے والى توالسرتعالى بى كى ذات ہے . اس كے مفاليے بين كوئى كامياب نہيں بوسكتب منكوين كے الكرى بعض مكن وجونات كا تذكره كرنے كے بعد الترنے

فرایکرکیابیدلوگ کوئی داؤیج کھیلنا جاہتے ہیں ان کریادر کھنا جاہیے کہ لینے کی ہمی داؤیچ کا پیخودہی شکار بن جائی گئے اور الٹر، اس کے دین ، اس کے پینمیر اور اہل ایمان کا کچھے نہیں سگال سکیں گئے ۔ اہل ایمان کا کچھے نہیں سگال سکیں گئے ۔ الطّوى ۵۲ آيت ۳۳ آوم قال فاخطب کمر۲۰ د*یرسس جپارم* سم

ربطآيت

يدر رادن كے متعلق بيان مونيكا ہے كەمشرك اور كافرلوگ الشركے بنى کوکہی کامن کہتے اکھیے شاعراور کھی العیاذ بالتر دادانہ کننے - الترنے ان کے اس غلط نظرمے کی تردید کی اور فرایک رہے تو خود ہے عقل لوگ ہی جو سی و باطل می تمیز ہی نہیں کرتے کفارقرآن کووی اللی عی تعلیم نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بے تو اس معی نبرت کا خودسا خته کلام ہے ۔ الترنے چینے کیا کہ اگر تم لینے وعوسے ہی سيح ہو تو تم بھي اليا كلام بيش كر كے دكھاؤ. بھران لوگوں كے انجار كى بعض مكنة وولى ف كا مذكره فراياكه كيايه لوگ مجه كيم يك كران كاكرني خان نبير بيا يا ان کی تخلیق مے مقصد ہے ااک کے پاس خزانے ہی جن کی دجہ سے انہیں کوئی دوسری بات منت کے ضرورت ہی نہیں ہے ، فرمایا، یا بیر اقترار کے ماکس ہی ياسطر سي ركاكرعالم بالاكى باني سنت بي جلى وجرت يه التيرك طرف سي المريان ہے ہے نیازہیں ۔ فرایا اگران کے پاس البی چیزہے تووہ پیشس کریں اکریتر طِل عائے کراندیں عقیرہ و حالیت اورنی کی انہائی کی صرورت نہیں ہے اور بہر معاملہ می خود تقبل ہیں . بھے فرمایا کہ کیا یہ لوگ اس دجہ سے انکار کرتے ہی کہ التر کانی ان سے کوئی معاومنہ طلب کر آہے۔ یاان کے اِس غیب ہے جس کور لکھ كرركم ليت بس اوريداك كى كفالت كرة ب يايركوئى الوكعى تدبيركرت بيمكر انىيں يا در كھنا جلہئے كرينودى اليى تدبيرا واؤ بيج بي متبلا ہوكرختم ہوجائيں كے آج كادرس توحيد كے بيان سے شرع ہوتا ہے۔ الترتعالی نے شرك

*تومير کا* بيان

ى تردىد فرائى ہے۔ اُمُركَعُ مُرالَّهُ عَنْ يُلُلِيكِ الصَّحْرِين كے بلے السُّر كے سواكوئى اور عبود سے حب كى وجب سے يہ لينے خالق اور مالک كوسيانے سے انكاركمدكيد بي وكون سية جوان كي شكلات منظل تأني اور حاحات بين عاجت روائی کتراہے ؟ اگريه اللتروصرہ لاشركيكى عبادت نبيل كرتے تو بيم اورکس کی عبادت کریں گے و حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ می عبود تحقیقی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی مصیبہت میں کا مرآنے والانبير ہے، كوئى خالق ، مركبة اور تصرف نبير ، كوئى روزى رسال اور نفع نقصان کا الک نبیں ، پیربرلوگ اپنے پرور دکار کاکس طرح ا کارکرتے ہی اس کی ومانیت میکیوں ایمان سیس لاتے ؟ فرایا حقیقت برہے مشبخل اللهِ عَمّا يُشْرِكُ فَي السِّرِي السِّرِي وَاسْ تَواكُ مَام جِيزول سے إلى اورمنزه ہے جن کو بدلوگ لینے زعم باطل کے مطابق اس کا تشریک بناتے ہی اور اُن سے مروطلب كرتے ہي - اللہ نے اليئ تمام شركيد إنوں كى تروير فرادى ہے -محد الله نے اِن لوگوں کی بختی کی مثال بیان فرمانی کران کی براعالیوں کی برولت الكران بيعذاب معى آجائے تواس كريمي تبيم كرنے سے يا تيانيي بوں گے . جنانجہ فرایا کَاِنْ بَیْ وَاکْسَفًا مِیْنَ السَّمَاءِ سَاقِطاً اوراگر ب لوگ آسمان کی طرف ہے گرتا ہوا کوئی محرا ابھی دیجھے لیس تواس سے نوف کھانے كى بائے يَقُولُ فَاسْحَاكَ مَنْ كُورِ كُلِينَ كُرِيزُونُ إِلَا مِخْدِمُوا سِيه بعنی بادلوں میں مرون جم کئی ہے اور وہ اولوں کی صورت میں آراج ہے ۔ التعریف ال كيد في كا تذكره فرايا ب وكرن جب الله كاعذاب أجاتا ب توييرده رک نبیں عکہ نا فرمان قوم کوٹیس کنے مجھوڑ تا ہے ۔ الٹنرنے نا فران قوموں کی كئ مثابس بيان فرمائي بل جن مي قوم نوح ، قوم لوط ، قوم بود ، قوم شعيب عفير مِي - اَنَ بِرِ السَّرِ كَاعَدابِ آ بِالوروة صفائد مِن سے تعرف غلط كى طرح ملط كيئر الترفي سورة بني المركي مي مشركين كايد بيان تقل كياب كداكي طرف توده

منحین کی بسط فیم معجزات طلب کرتے تھے اور دوہمری طون لینے منہت عذاب کا مطالہ کرتے تھے اَوْ نَشْنِفِطُ الْسَسَمَا اُمِکُمَا ذَعَمْتَ عَبَدُنا کِسَفا اُرایت ۔ ۹۲) یا ہم برکوئی آمان کالمنحوا ہی گرامے اکہ ہمیں ہتہ جیل حائے کہ جس عذاہے تو ہمیں ڈرا آ ہے ۔ وہ واقعی آسکتا ہے ۔ الشرفے فرایا کہ برلوگ از مرتفصیب ادرعا دی ہیں ، اگر اِن پر آمان کا کوئی کڑا ہے گرا دیا حائے تو بھیے بھی یہ نہیں مائیں کے میکر اپنی صند پر اوٹرے رہیں گے ادر کمیں گے کہ برعذا ہے بنیس مکر مرف باری ہو رہے ہے ۔

فرایادہ دِن ایا ہوگا کبنی کم کا بغنی عند کے ماہ کی کہ کھے کہ کہ کھے کہ کہ کھے کا منہیں اسکیں گے ، اوران کی تمام ترابر دھری کی دھری رہ جائیں گی والا ہے کہ کھی کا منہیں اسکیں گے ، اوران کی تمام ترابر دھری کی دھری رہ جائیں گی والا ہے کہ کہ کہ کہ اور ان کی تمام ترابر دھری کی دھری دہ جائیں گے ، گویا نہ تو وہ نہ اسپ خود غذاری الہی سے بہے سکیں گے اور زہی انہیں کوئی بیرونی اماد بہنچ سکے گی واس دنیا میں تو مصیب سے وقت لوگ لینے خاندان ، جلیلے اماد بہنچ سکے گی واس دنیا میں تو مصیب سے وقت لوگ لینے خاندان ، جلیلے

برادری اور باروں دوستوں کی مردحاصل کر لینتے ہیں ۔ وکلاء کی فانونی اماد عاصل کرتے ہیں ۔ وکلاء کی فانونی اماد عاصل کرتے ہیں کرتے ہیں اور رشوت وسفارش کے ذریعے کام نکالنے کی کوشسش کرتے ہیں مگرائس و ایسی قسم کی کوئی مدد نہیں ہنچے گی اور کفار ومشرکین ہے بارومددگار اپنے کے برکھھا اسے ہوں گے ۔

فرايا وَانَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُ فَا اوربشك مِن لوكوں فيظلم كاشيره اختيا كا اورست بطاظلم كفراور تنركب - النك بي فرايا عَذَا بالدُون ذلك اسے درے (سیلے) بھی ایک عذاب ہے۔ آخرست کا غداب تو وقوع قبات کے بعد ہوگا الکین اس سے بہلے اس ڈنیا میں کھی السر مختلف قیم کے عذاب میں یتلاکردیا ہے۔ یہ عذاب مجی اہل ایان کے اعقول مکست کی صورت بی آ آہے جبیا کہ غزوہ مرمیں ہوا اور کہ جی قحط سالی کے ذریعے افرمان قرم کو جنجورا جا آ ہے ہمجھی دشمن غلبہ علل کر کے غلامی میں مبتلا کر دیتا ہے اور کمجھی کوئی اسمانی یازمینی افت ازل بوجاتی ہے . دوسری آیات سے علوم ہوتا ہے کہ ایسی سنرائی اللے تعلیا تبنيه كے طور يردنا ہے لَعَلَقُ مُر نَنْ جِعُلَى نَ الدوہ السّر تعالَىٰ كى طرف بوع كريس، سابقه گناموں سے آئے ہوكر التركى ومانیت، دسالت، قرآن كا حق اور جزائے على يرايان بے آئي ۔ لين وَلَحِنَّ أَكُنَّ هُدُهُ لَا يَعْ كُمُونَ لين اکثران میں سے نہیں جانتے۔

اب اگلی آیت بی النار نے مشرکین کی انداد رسانیوں کے مقابے بی بعض صبرکی تفین اب اگلی آیت بی النار نے مشرکین کی انداد رسانیوں کے مقابے بی بعض

چیزی بطورعلاج تجریزی ہیں اور صورعلیا اسلام اور آئے بیروکاروں کو ان بہر عمار آئے ہیروکاروں کو ان بہر عمار آئے ہیروکاروں کو ان بہر عمار آئے ہیروکاروں کو ان بہر عمار آئے ہیں تھار آئے کی فرکہ کر بھر آئے آپ اپنے بہور دگار کے حکم کے سامنے صبر کریں ۔ کمذہبن کی صنداور عنا دیر ول براشتہ مذہبوں مکہ اِن کا لیعت کو صبر وتحل کے ساتھ برداشت کریں ۔ فدا تعا لے کی توجید ، اص کا ذکر شکر اور نما زکی طرح صبر بھی ایک بست بڑا اصول ہے کا توجید ، اص کا ذکر شکر اور نما زکی طرح صبر بھی ایک بست بڑا اصول ہے

ی وجیر، اس کا در در احرار اور ان کری جردی ایک بست بدا مراب ہے۔ جے اختیار کرنے کا بار بار محم دیا گیاہے ، آپ لینے رب کے محم کے سلمنے صبر کریں ، اور یقین عابنی فیان کی بائیلین آپ کے قام حالات ہاری انکوں کے سامتے ہیں ، ہم آپ کی کئی کلیف سے خافل نہیں ہیں ، مشرکین کی فریب کاری ہی کا اور کاری سے خوب واقعت ہیں ، لہندا آپ بے حوصلہ نہوں ، الٹر تعالی عنقریب اور کاری سے خوب واقعت ہیں ، لہندا آپ بے حوصلہ نہ ہوں ، الٹر تعالی عنقریب این کومغلوب کر دے گا ۔ ایسے ہی موقع پر صبر کی صنر زرت ہوتی ہے کہی ہی کی گیف بر مجر کا صنوب کا دائی کی اطاعت کے ہر کام بر صبر کا منطابہ و کریں ، اور اگر نف انی صبر کریں کی مقالی کی اطاعت کے ہر کام بر صبر کا منطابہ و کریں ، اور اگر نف انی خواہ شات ہوا ہوں تو ان کو دیا نے کی کوششش کوری .

فرا دوراعلاہ یہ ہے وسیسٹے بھید کریات آپ پنے پروروگاری تیہ ہیات کریں اس کی تو بیت ہے ہیں۔

کھڑا ہونے سے مجاس سے کھڑا ہو ابھی سراد ہوسکہ ہے اور نماز کے لیے قیام کرنا کھڑا ہونے سے مجاس سے کھڑا ہو ابھی سراد ہوسکہ ہے اور نماز کے لیے قیام کرنا بھی۔ تر نری شریف کی روایت ہیں اُ آہے کر مضور علیالسلام سے کہ تو ملا ان کی مجاب میں اسٹر تعالیٰ کا وکر فرائے بعضور علیہ السلام کا بیر فرکان بھی ہے کہ تو ملا ان کی مجاب میں اسٹر کا وکر فرائے ہی تو گا تھی نقصان کا اعتب ہوتی ہے اس کے ان کے ان کی تر درود مندیں ہے کہ اسٹر کے بنی پر درود مندیں ہے کہ اسٹر کے بنی پر درود مندیں ہے تو گا تھی نقصان کا اعتب ہوتی ہے۔ اس کے ان کھٹر نے میں اسٹر کا وکر کرتے ۔ آپ نے یہ می فرایا کہ جو شخص کی مجاب سے انتقاد وقت یوں کے مشکرانگ اللّٰ ہے تا ہو ہے کہ لے کہ واللّٰ ان کہ آس کی مجاب کی تمام کرتا ہم کو انسون کی محاب کی تمام کرتا ہم کو انسون کی محاب کی تمام کرتا ہم کو انسون کی محاب کی تمام کرتا ہم کو کہ کرتا ہم کرتا ہم کو کہ کرتا ہم کو کہ کرتا ہم کو کہ کرتا ہم کو کہ کرتا ہم کہ کرتا ہم کرت

كاكفاره بن جا آس كے علاوہ بعض فراتے ہي كرسوكر الحضے كے بعد لجمعي ليا

كاذكركرنا ماسية اورنماز كے بيے قبام كى انبلامي الترتعالی كى تبديج وتحبيرسے

تبسع وتجميد

اورعنا دکی نمازوں میحمول کیا ہے کیونکہ رہمی رات کے وقت اوا کن کیں۔ اِن اوقات مِرى التُرتعاليٰ كَى حَروثنا كرنى جاسية - عيرفرا! وَإِذْ بَالدَا لَغَبِي اورسارول كے بنت بيميركر جلي مل العراق التركا ذكركري وبعض مفسري اس سانماز نجرم آدیستے ہیں کیونکہ اس دقت ساروں کی روشنی مانہ بڑھاتی ہے ۔گرا وہ جائے ہوتے ہیں بعض نے اس فجری دو نتیں مراد لی ہی کہ اس وقت اللہ تعالی کی تبیع<sup>و</sup> تخبيديان كمدنى جاسية وإن دوسنتول كى بلى اكيرانى ها يحتفر عليالسلام كاذران مبرك ب رَكْعَتَا الْفَحْبِرِخَيْنُ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا فَجرى يه دور كُعْتِيرُ دنیا اوراس کی ہرچپزے زیادہ سبتر ہیں۔ لنذا ان کوخاص اہتام کے ساتھ ادا

اس بیج و تحمید سے وہ ذکریمی مرادلیا جاسکا ہے جو ہرنماز سے پہلے یابعد یں سنن، اوافل یا تبییج و تحمید سے وہ ذکریمی مرادلیا جا ہے۔ یہ سب چیزی اس خمن میں ا حابی ہیں۔ بہرحال السینے ہے لیف نبی اور اس کے بیر دکاروں کو پیٹیس آمرہ پر بیٹا یوں کا مل مسبر اور تبییج و تحمید کی صورت میں تجریز فرایا ہے۔ ذکر اللی سے دلججی عاصل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد مرجمعہ ہے اور اس کے ساتھ بند سے کا تعلق درست رمہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس قدر تعلق قائم سے گا۔ اس قدر تعلق فائم سے گا۔ اس قدر تعلیف کم محموں مربا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس قدر تعلق قائم سے گا۔ اس قدر تعلیف کم محموں مربا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس قدر تعلق قائم سے گا۔ اس قدر تعلیف کم محموں مربا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس قدر تعلق قائم سے گا۔ اس قدر تعلیٰ میں اس تعالیٰ کے ساتھ جس قدر تعلق قائم سے گا۔ اس قدر تعلیٰ میں اس تعالیٰ کے ساتھ جس قدر تعلق قائم سے گا۔ اس قدر تعلیٰ ب



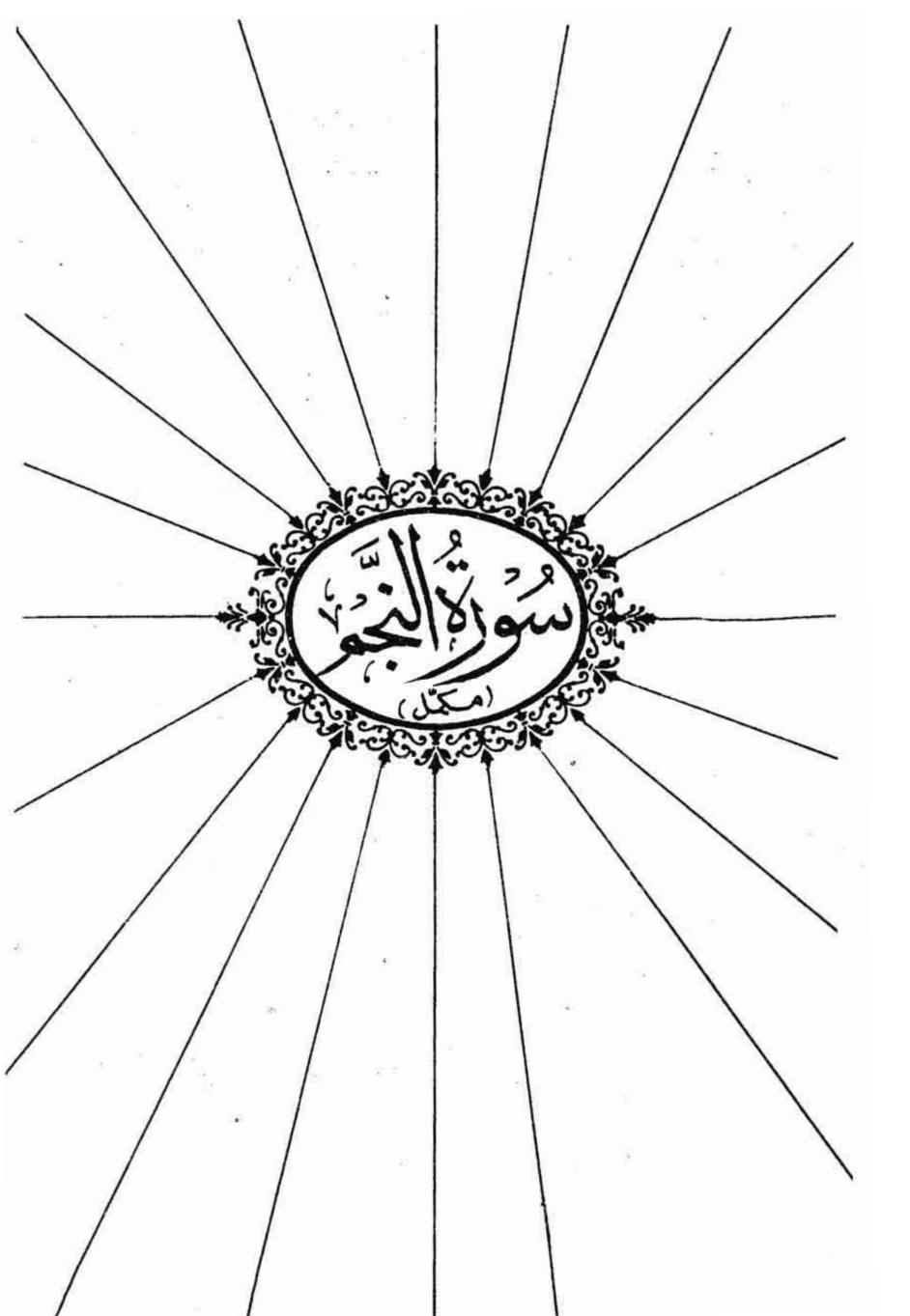

قال فاخطبكريم *ورسس* ادّل

وَالنَّجُمِ إِذَا هَوْى ﴿ مَاضَلَّ صَاحِبُكُمُ وَمَاعُوٰى ﴿ وَمَاعُوٰى ﴿ وَمَا يَنُولُو كُورُ يَّوُكُمُ يَوْكُ وَمَا يَوْكُمُ يَوْكُمُ يَوْكُمُ يَوْكُمُ يَوْكُمُ وَالْآوَكُمُ يَوْكُمُ يَوْكُمُ وَالْآوَكُمُ يَوْكُمُ وَالْآوَكُمُ يَوْكُمُ وَالْآوَكُمُ يَوْكُمُ وَالْآوَكُمُ وَالْآوَكُمُ وَالْآوَكُمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُولَالُهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِقُولُولُولُولُولُولُولُولُكُولُولُولُولُو

ترجیسہ ،۔ قسم ہے شار سے کی جب کم وہ گرگیا ①
نہیں بہکا تفال صاحب دساتھی اور نہ وہ بے اُہ ہوا ﴿
اور نہیں بولا وہ نفس کی خواہش سے ﴿ نہیں ہے وہ
گر وحی ہو اس کی طرف بھیجی جاتی ہے ﴿ اس کو سحفایا
ہے سخت قرقوں والے نے ﴿ جو طاقت والا ہے ۔ بھر دہ بیھا
ہوا ﴿ اور وہ بلنہ کا ہے پر تھا ﴿ بھر وہ قریب ہوا

اور نیجے گلے گیا 🕒 کی تھا وہ مقدار دو کان کے یااس سے بھی زیادہ قریب ﴿ پس وی کی ریروردگار نے ) لینے بندسے کی طرف سر وی کی 🛈 نبیں جھٹولایا ول نے امس چیز کو جس کو دیجیا 🗗 کیا تم جیجی ا کرتے ہو اکس کے ساتھ اس چیز ہے جو اس نے دیکھی ہے @ اس سورة مباركه كا امرسورة النجهدة حباس كى بهى آبنندك بيلى نظا ماخ زے سورة الحجات سے اے كرورة الواقع كستمام كى سورتين بي مظالخ يەسورة بھى مى دورىي نازل بونى - اس سورة مباركه كى بالتحصريات اورتىن ركوع ہی اوربیسورۃ تین سوالفاظ اورجیدہ سوحروف میشمل ہے بیسورۃ سورۃ افلاص مصييعة فازل بوني .

اس سورة مُرمِ مضائين عجى زاده نروس بي حرسابقرسورة الطوركے ہيں -دی می سورتوں کی طرح اس بس مجی اسلام سے بنیادی عقائد تو مید، رسالت ، معاد آور قرآن کی حفالیت ہی کا تذکرہ ہے ، اہم رسالت کا تبلوغالب ہے ۔ ساتھرساتھ حرار المعلى كامنديهي اماكركيا كبيب واس مورة مباركه بي مشركين كي بعض عبوان اطله كانام كراك كاردكاكيا ہے، لات، منات اور عزى كے نام برج بت بنائے گئے ، اوٹرنے اُن کی نفی فرائی ہے۔ اور جولوگ شعری مناتے کی پیستین كرتے تھے أن كائمى تعاقب كيا كيا ہے . نبوت ورسالن كے سيدي الريمية كا ذكر بها ورعبرت كي طور ريعض سالقة نافران فومول كا ذكر يمي سهداس سورة میں واقع معارج کی طرف منجی مختصار شارہ ہے اور عالم بالا کے ایک صے سے خلق میں ذکر مرحج و ہے۔

قرآن باک میں کل ج<u>ودہ سحرہ ملے ن</u>ے الاوت آتے ہیں جن میں سے نین سحد اس ساترین منزل میں ہیں اور اس سورۃ میں آمرہ سیرہ اُن ہیں سے ایب ہے تاہم اس سحبرہ کی ایک خصوصیت بہے کہ برسسے بہلی سورۃ ہے جس میں سحبرہ تلاوست

آباہے۔ سبخاری ہسلم، ابوداؤ داورنیائی بین عبدالسرین معود سے روایت ہے . کہ مصنور عليالصلوة والسلامرا كبيب موقع بركهي البي مجبس مين تشريعيث فراتنه وحيال مسلانوں کے علاوہ کا فراورمشرکہ بھی وجود تھے ۔ آب نے اس مجلس میں اس مور ۃ مباركه كى تلاوت فرائى اور كيمراخ مي جب سجده كى أيت تلاوت كى تروي سجره کیا۔ آپ کی اقتداد میں سابی نوں نے بھی سحبرہ کیا اور وہل پرموجود مشرکہ تھی سجدہ كرنے برنجبور بہوسكئے اور آہے ساتھ اسنوں نے بھی سجدہ كیا . صرف ابک بورہا كا فراميد ابن خلف اليا تها بوسي سي شركيب منه بوا - اس في بيره كرفي كي ي زمین سے تھوڑی سی مٹی ہے کمداین بیشانی میر سکالی اور کینے دکا کومبرے لیے بی کافی ہے۔ دوای بیان کرتے ہیں کرمیں نے اس کافر کو برر کے موقع پر قبل کیا ہوا دیجھا. الممثناه ولى الترمحدث والمريم فرماتي بركم آيت سحدة بلاوت كريف ير مصنور علیدالسلام نے تو السر کے مکم سے سحبرہ کیا اور سلمان آب کے اتباع میں سحيره رينه بوسكة ، البشركفار كاسحيره ريز بوجانا اس وجهست تفاكراس دقسة خاتا ى قىرى تىلات كانزول بورائى قا اور وە ايداكرنے يرتجبو كو كے تھے۔

گذشته سورة كي طرح اس سورة مباركه كى ابتراد بھى قسم سے كى گئے ہے وَاللّهُ اِ اللّهُ اِ اللّهُ اِ اللّهُ اِ اللّهُ اِ اللّهُ اللهُ ال

*بتاہے کی* قسم الم البُرِعنیف کے استاد حضرت عطائے قول کے مطابق بیاں پہنچے سے مراد قرار کی الدرائس کی آیات ہیں۔ قرآن کریم کو اللہ تعالی نے ۱۳ سال کے عرصہ میں نجا نجا گیا گینی تقرر اللہ کے خات اور ان کی اللہ کے از ل فرایا ، لہذا قرآن تھی مراد ہوسکتا ہے ، امام عبفرصاد ق سے منقول ہے کہ اس متعام پرنچے سے مراو صفی الله قرال الله کی ذات میار کہ ہے ۔ اور آپلے نیجے اُرز نے کا اشارہ شب معراق میں عالم بالا اور تنظیرہ القدس معے نیچے اُرز نے کی طوف ہے . بعض فراتے ہیں کر تجم سے مراد مطلقاً مومن کی ذات ہے کہ جب کی طوف ہے ، بعض فراتے ہیں کر تجم سے مراد مطلقاً مومن کی ذات ہے کہ جب وہ عرفال میں منگر زیادہ تر تم کی اطلاق تریا سائے ہیں کی جب وہ عروب مراد کی جب وہ عروب مراد گر جانا یا اُرتیا نا بعنی غروب ہوجا نا ہے ، اور ہوجی کے مراد گر جانا یا اُرتیا نا بعنی غروب ہوجا نا ہے قرم ہے شارے کی جب وہ غروب ہوجا نا ہے فرم ہے شارے کی جب وہ غروب ہوجا نا ہے تا رہے کی جب وہ غروب ہوجا نا ہے خارات کی جب وہ غروب ہوجا نا ہے تا رہے کی جب وہ غروب ہوجا نے ۔

أفاجع نوة

تاسے سے ماروسالقد انبیا ، معی ہوسکتے ہیں جن کو اللتر تعالی نے آدم علیالا سے لے کر حضرت علیہ علیہ السلامیز کا ایک الکھرسے زیادہ کی تعدار میں بنی توع الل کی مرایت کے بیے مبعدث فرایا . بیر انبیاء کرام اپنے لینے دور میں فریضا کو نوت و رسالت اداكرتے ہے. ير ليف ليف وقت ميں روسشني كے منائے تھے جن سے لوگ وابیت پیتے تھے۔ بھرجب وہ اینا اینا دور ختم کرکے اس دنیا سے زصت ہو گئے ،روشیٰ کے برمینا رغ وب ہو گئے تولوگ اُن کی تربیت سے مجی محروم ہوگئے۔ ہاری اس کا ناست ہیں ماری نظامتمی کا بھی یہ اصول ہے کردات بھے تارے جیکتے ہے ، پھروب طلوع فحرر آفتاب کی روشنی پھیلنے لگتی ہے توريستاك ما غرير ما تحريب بيرسار يرسي غائب نيس بوطات عكم اف كى روشى آفتا*ب کی تیزنر روشنی کے سامنے* ابود ہو ماتی ہے جسے ہم ستاروں کے ڈوب حلف سے تعیر کرتے ہیں ۔ اسی طرح جب سلسل نبوت کی آخری کڑی سے طور ہے حصنورخاتم البيين على الشرعلية وتمم كأ فناب نبوت طلوع بُوا ترباقي الجياء كي ساری روسشنیال ما ندیوکیش اور مرابت کاسار نظام الله تنعالی نے حصرت مجھ

صلی الشعلیہ وسلم کی نبوت ورسالت کے ساتھ والبند کردیا۔ بابیت کے تمام سابعة ذرائع ختم ہوكرصروف بي اكب ذريعه باتى ره كياہے سے قياست كاس لوگ مائت طاصل كرنت رمي سك بحضور على الصالحة والسلام كارشادم بارك بديكه دنيا كابر شخص خواہ وہ بیودی ہے، نصرانی ہے امجری ہے ایک کمجی نرمے تعلق رکھتے جب وه سن مے کرحنور خانم النبین علیدالسلام دنیا می تشریف لاسے ہی اور اسول برایت کا بروگرام دنیا ملے سامنے سیش کر دیا ہے اور اس کے اوجود وہ مجھر بر امان نديس لا اتوالي المخص دَخَلَ النَّادَجِهُم واخل بوگا-كرشنة دوسورتون معنى سورة الذركية اورسورة الطوري الترفي تختف چیزوں کی تسماع نے کے بعد وقرع قیاست اور حزائے عل کی تصدیق فرائی تھی۔ اب اس سورة مباركهم الترتعالي في ستاك كق مما على كريصنور عليه العسلواة والعلم كرسالت كمصدافت كى كواى دى بي زيواب قسم ب مَاضَلُ صَاحِبُكُو وَمَاعَوُلُ البِيكَ السيكا صاحب ، رفيق ادرسائقي معني حضرت محرصلي التعطيدولم نه تو بیکے اور نہ ہے راہ ہوئے مشرکین کر آپ کی رسالت کا انکار کرتے تھے کچھیلی سورة میں گذر دیا ہے کہ وہ لوگ آپ کو کمجی کائن کہتے ، کمجی مجنون اورکھی لع مگرانترف ان سب باتول کی تردیدی . وه لوگ آی کوبیکا بوا اور بے راه می كنتے تھے مگر اللہ نے اُن كو مخاطب كر كے فرايا كر تھا رہے ساتھى نة تربیکے ہیں اور منہی ہے راہ ہوئے ہیں، عکمہ وہ اللہ کے رمول ہیں اورائس کا پیغا منصیں سناتے ہیں۔ آپ کی باتیں نہایت معیٰ خیزا ورعلم وحکمت رمینی ہی لذاتها آب كى رسالت كانكاركرنے كى بجائے آب برايان بے أناجا کراس میں تمھاری فلاح ہے۔

خسک اس شخص کے متعلق کہا جا تہہے حب کوم است ملی ہی نہ ہواور وہ بھیک جائے ۔ اورغولی کامعنی بہ ہے کہ مرابیت تو واضح ہو چی ہے مگر کوئی متحض از نور صنوری صدفت ی مرات

غلط دلستے پرچار کا ہے - التگرنے ہیود ونصاری کے متعلق فرمایا کر ان ہی سے بعض بهك كيُّ بْبِ كَيْوْكُمُ إِن كُوشِيح راسسته ميسّري نهيس آيا اوربعض مُغضوب عليه بهرجن كوميح راستة نومل كياسي مكروه عان بوجه كمر فيط ها على سيم بي. الترفي بيال بر حصنور على اللام كيمتعلق فركايات كرنة تو آب بيك اور مذب راه بوك. بيز فرايك تم الدوج وحمالى كانكاركرك مور حقيقت يرب وَهَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَكُوٰى السُّرُكَانِي لِينِ نَفْسَ كَيْ خُوامِشْ سِينِ بِيلِاً - إِنْ هُوَ الْآُ وَحُيَّ بی استرا می دوه تروی بوتی ہے جوائی کی طرف بھی جاتی ہے ، السر کا بنی تمھیں السر كاكلام پيشس كرتا ب جواسے برربعه وى وصول موتا ب ميكركس فار بنصيبى کی بات ہے کہ تم کسے خود ساختہ کلام کہ کررد کریستے ہو۔ مصنورعليداسلام كى زبان سيارك مين كى بونى براست دحى اللى بوتى باواه وه وى جلى مويا وى خفى حصرت عبداللرين عموابن العاص كى روايت بين آناهي .كم بريصنورعليالسلام كى زبان مبارك ست مكلى بوئى برباست ليحوليا كمرة تقا مگر بعض أوكول في مجه اياكر في سيمنع كيا- أن كالمستندلال به تفاكة صورعلي الدومي أخر انان ہیں اور انبان سے خطاعبی سرزد ہوجاتی ہے بحضور علیہ اللام کمبی تحصیلی کا میں بھی ہوتے ہیں کمجھ کسی پریشانی میں متبلا ہوتے ہیں ، لہذا آپ کی ہرابت مکھنا ورست نهبس و كيت بي كراس بربي حضور صلى التعليب وقم كى بربات لكفف وكركيا عيرس في اس كاتذكره خود معند عليه الدام كي بالمحي تواب في فرايا اكُتُبُ فَوَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ مَاخَرَجَ مِنْ اللَّهُ الْحُقَّ بِحُولِيا كرو، اسْ أَت كى قىم جى كى قىضى مى مىرى جان سے ميرى زبان سے حق كے موانچوندين كيلة -ترندى تسريعين كى روابت بيرا الب كرحصنورعلياسل مكمجى كمجى مزاح مجى فرات تع اليه بى أيد موقع بيصحافي في عرض كالمصنور! إنَّكَ تُكْ العِبْمُ أَوَانْتُ رَسُولُ اللّٰهِ آب بهار سے ساتھ مزاح بھی فراتے ہی مالا نی آب الشرکے ریول ہیں۔آب نے جواب میں فرمایا کہ میں جو کہ تا ہوں وہ حق ہی ہوتا ہے۔ ایسے مزرح

میں ہی کوئی نزگوئی حقیقت برسندیدہ ہوتی ہے جمیری زبان سے تفدی حالت ہیں ہی کوئی نغرات بنیں حکی ہے جہروال فرا با کہ اللہ کا رسول اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہ آ بلکہ وہ جو کچھ ہی بیٹ س کر آ ہے ، وہ وی ہوتی ہے جواس کی طرف تھی جاتی ہے کہ آ بلکہ وہ جو کچھ ہی بیٹ س کر آ ہے ، وہ وی ہوتی ہے جواس کی طرف تھی جاتی ہے اللے اللے والے فرشتے جبر ل ما یہ السلام کے متعلق فرا با تعلق کہ ذیکہ نیڈ اللہ التھ والی اللہ التھ والی بینی وی لانے والا زمر درست قراق ل کا مالک التھ والی اللہ التھ والی اللہ التھ وی کا ہے والا زمر درست قراق ل کا مالک ہے جو التی کی جبر ل مالی اللہ ہے جو التی کی طرف سے دی لانے ہوا مورسے ، لہذا وہ جو کھی ہی لاتا ہے ۔ وہ شک و شہر سے باک اور یا ایکل مرحن یات ہوتی ہے ۔

بجر بل عليالسلام عام طور بران فى شكل ميں وحى بے كر صفور عليالسلام كے پاس
اتنے تھے گراک نے جبر بل كو دو دائ كى اصل شكل ميں ہم، ديجھا ہے يہلى ويت
كمت على فرما يا فى است تولى بجروہ سيرها ہوا۔ وَ هُوكَ بِاللّٰهُ فُق اللّٰهُ عُلَى اور وہ بلنہ
كناك برتھا۔ يہ ابتدائے نبوت كے زمانه كا ذكرہے۔ اُب نے ديجھا كہ جبر بل عليا الله كسى برجیھے ہيں اور اَپ كے جم سے زمين واسمان كى سارى فضا پر ہے۔ اُپ بروہشت طارى ہوگئى احبم كہليا رائم تھا اُپ اسى حالت بميں گھ تشریف ہے اُسے بہرال الله الله كا درائے ہوئے اور اُسے بہرالے علیالسلام كو اصلى خلى ميں ديجھا تھے تصنور عليالسلام كي صوبيت ہے اکمی اور نبی بہر ملى علیالسلام كو اصلى حالت میں نبیس دیکھا ۔

صفورعلیالصالی والسلام تفی جبر بی بلیدالسلام کو دوسری مرتبرمعلی مرقع براصابی کی میں دیجھاتھ بھی کا دکر الگے درس میں آرہے۔ بہرطال فرای فَکُسَکُنی فَکُسَکُنی بُور کَا اَور نیجے آگی۔ فَکَانَ قَابَ فَکُسَکُنی اَوْ اَوْلَا اَوْلَا اَوْلَا اِلْمُ اِلْمُ اَلَّالَ قَابَ فَکُسَکُنی فَکُسُکُنی اَوْلَا اوراس حالت میں اَوْلَا عَبَدِهِ مَا اَوْلَا اَوْلَا اَلْمُ اللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰ عَبْدِهِ مَا اَوْلَا اَللّٰ عَبْدِهِ مَا اَوْلِی اللّٰهِ اِللّٰ عَبْدِهِ مَا اَوْلِی اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

روم جبر عاليه ماتعاريث

جو کچیدد کھا ا جاہاتا ہا آپ نے وہ چیز کھیک طریقے سے مثا پرہ کر لی ۔ اس میں غلطي كاكوني امكان نسيس تفا-فراياً فَتُمُّلُ وَنْكُ عَلَى مَا بَرَى كَيَا تَمْ يَعْمِي اللام كَ ساتقراس جیزیں حفیکا کہ نے ہوجوانوں نے دیجی، نہیں بکر حرکھے آب نے دیجھا وہ رہی نھا ادراس بیں شک وشبر کی تخائش نہتی اس مقام بیمفسرن کرام وضاحت کمتے بن كرقابَ قَوْسَ بْنِ أَوْ أَدْنَىٰ مِن أَوْشُكُ مِلْمَ يَعِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مطلب برست كرنوعيت كے اعتبارسے آب علبالسلامهنے دو كما نوں سے بعی زاده قريب جبرل علبالسلام كوائس كاصلى شكل مي ديجها ليحضرت عبدالترين معود کائی بیان ہے۔ بعض فراتے ہی کراس آبت میں آرہ الفاظ عکل مكابرى سے عالم إلا كے مشام است مارو بس اور اس سلى بى روست اللى كا ذكر

مور و بی بیان ہے ، بیس فرصے بی فراس البیت بین امرہ الفاظ می کا برای سے عالم بالا کے مشام است مارد ہیں اور اس سلامی روست اللی کا ذکر میں میں بیائے ہیں میں میں بیائے کا خیال میں بیائے ہیں میں بیائے ہیں کا اختلاف ہے ۔ البتہ اکثر بیت کا خیال می سے کہ معراق کے واقعہ میں میں میں میں است تعالیٰ کی روبیت بھی نصیب ہوئی تھی اور اس کا ذکہ اعاد میٹ ہیں موجود ہے ۔

 قال فلخطب کمر ۲۰ و*کرسس* دوم ۲

وَلَقَدُ رَاهُ نَزُلَةً أُخُرَى ﴿ عِنْدَ سِدْدَةِ الْمُنْتَهَى ۞ عِنْدَ سِدْدَةِ الْمُنْتَهَى ۞ عِنْدَ سِدْدَةِ الْمُنْتَهَى ۞ عِنْدَ مَا السِّدُرَةَ مَا يَغُشَى السِّدُرَةَ مَا يَغُشَى السِّدُرَةَ مَا يَغُشَلَى ۞ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ۞ لَقَدُ رَاٰى مِنْ البَتِ رَبِّهِ الْكُنْرِى ۞ الْمُنْدِرِيةِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

تیجیده ۱۰ ار البنہ تحقیق پنیبر نے دیکھا ہے اکسس دفریقے کو دورری سرتبر نیچ انزنے ہوئے ﴿ سرة المنتیٰ کے پاس ﴿ سرة المنتیٰ کے پاس ﴿ الله وی ہے ﴿ الله وی ہِ الله وی کہ دُرخت کو ایس چیز نے جس نے دُرخانپ لیا ﴿ نہیں بنکی 'گاہ اور نہ حد ہے آگے بہر ملمی ﴿ الله تعقیق دیکھیں ایس نے اپنے دب کی بڑی نشانیاں ﴿ الله تعقیق دیکھیں ایس نے اپنے دب کی بڑی نشانیاں ﴿

ربطرأيت

اس سورة مبارکہ میں زیادہ تررسالت کا ذکرہے۔ اس سلے بیں النٹر تعالیٰ نے لینے نبی کی تعریف بیان فرائی۔ پہلے انبیاء کے ادوار کے بعد جب آخری نبی کا دور کا توکوں نے ائن کرتیم مذکیا۔ مکب طرح طرح کے اعتراضات کے کئی نے کامن کہ کمی نے دولیانہ اور کسی نے شاعرا کھرالٹرنے سب کی تردیکی اور و نسویا تمعا سے صاحب مذکر بھی ہیں اور مذہبے راہ ہوئے ہیں۔ وہ اپنی خوائش سے بات منیں کہ رہے مکبرات کا بیش کہ وہ کلام الٹرکی وی ہوتی ہے۔ اس وی کو لانے منیں کہ رہ کا وراقی والا جبر بلی علیدالسلام رقبی قرتوں والا ورائے ہیں۔ الٹرکے بیغیرائس کو اجبی طرح بیجائے ہیں۔ آغاز نبوت میں جب وہ بہی دفو تمود ار تموا تو وہ سیدھا ہے ہے۔

کی اور وہ افق کے ببند کما سے برتھا اور زمین اور اُسمان کے درمیان کی فضا آ<u>ہے۔</u> حبم ہے تربقی ۔ اس طرح اللہ نے صنور علیالسلام کو جبر مل کی اصل شکل میں بیجان کائی۔ اب آن کے درس میں جر بی علیالسلام کی دوسری روبت کا ذکرہے - بلے ذكر يوديكا ہے كرحضورعلى السلام نے دو دفتر جر لى على السلام كوائن كى اصل تحل مي

دیجی اپیلی دفعه آغاز نبوت میں اور دوسری دفعہ مواج کے موقع پر تواس دوسسری روست مصعلى فرايا وَلَقَدُرُاهُ مَنْ لَمَةُ أَخْرَى البِتر تحقيق آب نے جبرالي كودوسرى دفعه ديجهانيج أترين بوئ عِندسيدُرة الممنتهلي سررة المنتي

كے يس عِنْدُ هَاجَنْتُ الْمُأوَى أَس كے إِسى عِنْت الماؤى ہے

مصفرت عبراللرين معود كى روايت بن آتهد كرمصنورعلياللام نے فراياكميں نے مدرة المنتنى كے مقام برجبرل كراصلى تكل ميں ديجھا اورأس كے چھے سوكرتھے - مجھے

اس كوبيجيني ميكسي فسم كانر دونهي بوا . بهرسدة المنتى كم تعلق فرايا كريونت

المارٰی کے پیس ہے جس کے ابت ہوتا ہے کر جنت ساتوں آسانوں کے اویرہے

اس کے تمام طبقات درجہ بررجراور کی طرف ملتے ہیں اور آخر بی جنت الفردوی

ہے جس ریع شی اللی کا سایر اللہ ا

سدرة المنتى كامحل وقوع بيان كرنے كے بعدفرایا إِذْ يَغَشَى السِّدُدَةُ ما يَغُشلى جب كر دُهانب ليا سدره كواش چيزنے جس نے اُس كو دُهانب ليا

جي حضور عليه الصلاة والسلام معاج برتشريف المسكيّ تواس وفت مدره برم

خاص فیسم کے انوار و تجلیات وار دہو کہے تھے اور ائس ورخت کے بتول پرسنہری مروا نے مگر کا سے تھے۔ مصنور علبہ السلام نے فرمایا کم منوق میں سے کوئی بھی اس

كيفن وحال كي تعريف بيان نبير كريكا بواس وقت سدره برطاري تفا المثر

نے رساری کیفیت لینے پیغمرکودکھادی اور بیمثابرہ الباواضح تھا کہ مکا ذَاغ

البُصَرُوكَ مَا طَعَى نِهُ تُونِكُاه إِدْ حِراً دُصِم بُونَى اورنه بى عدست بُمِعى، بكراب نے

نهایت اطینان کے ساتھ بر اوری کیفیت مُشاہرہ کی ۔ اس بیے فرایا کَفَّدُ کُلُی

برزالمنتا

مِنُ الْبَاتِ دَبِّهِ الْسَكُمْ بَرِلَى البِنهُ تَحقِيقَ آبِ نے لِینے پِروردگا رکی ٹری بڑی نثانیاں دیکھیں .

سدرہ بسری کے درخت کو کہتے ہیں ۔ تعیض روایات سے معلوم ہوتا ہے کراس درخست کی جرانھے آکال ہے ہے جب کہ اس کی بندی ساتویں اُسال سے الكفي بوئى ہے ۔ بہ كوئى عجيب قيم كا درخت ہے جے ذيع البانی كے ما تعرض نبت ہے اس ورخت مربی پرالٹرکے فرنے تبیع کریے تھے اورمنری ہے جكركاك تعداس درخت كوسدرة المنتلى اس يله كته بي كرطي اويراوريني کے درمیان ایک نگر کی چٹیت حاصل ہے ۔ اس سے آگے کی کیفیت کو کوئی نہیں جانت اُویدسے بو محکم آ آ ہے وہ بیس رہ ما آ ہے اور نیچکسی دوسری کیفیت کے ساتھ واردبوتا ہے اسی طرح بنیجے سے جو چیزادیو کی طرف جاتی ہے وہ بھی اسی ورخت پر ا کرختم مومانی ہے۔ گویا بر درخت عالم خلق اور عالم آمر کے درمیان ایب واسطر ج یابیعی کسر سکتے ہیں کہ بید درخون عالمہ و حوب اور عالم امرکان کا منگر ہے۔ اس کو ان انی نوع کے ساتھ خاص تعلق ہے۔ اسی واسطے عدیث میں آتا ہے کو مربت کو عنل فینے کے بیے یانی میں بیری کے بتے ڈال لیا کرو اس کاظا ہری سبب ترہی ہے کہ اِن بیوں میں کی کی صاحب کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اہم اس می کوئی ويج معدلحت بجي عنرور كارفرا ہے جواس درخت كى انسان كے ساتھ نبست كرظام کرتی ہے بیصنورعلبالسلامہ نے رہی فرمایا کہ ہیں نے اس بیری کا بیل رہے رہے ملكون مبننا ديجها يوحجر كمصنفام مربوسته بيرجن مي مجهريا باردمن يافي يالمجورين في كى جامكتى مى اوراس بىرى كے ينتے فائقى كے كانوں بننے برائے تھے۔

جارنبرب

مصنورعلیالسلام نے فراگی کم حارج کے ہوقع پر میں نے اس درخسند کی مطرمی جار نہری ہے اس درخسند کی مطرمی جار نہری اطنی ہیں اور دوظا ہری فراتے ہیں کہ میں نے جبر مل مسے دو نغری باطنی ہیں اور دوظا ہری فراتے ہیں کہ میں نے جبر مل سے پوچھا کہ میرکسی نہری ہی تو اس نے بتایا کہ باطنی نغری کراڑ است جاری کا ذکر قرآن کی کرمی موجود ہے ۔ قیامت والے دن اسی کواڑ کما اور کم بیاری ورسے ۔ قیامت والے دن اسی کواڑ کما

پائی بالوں کے دریعے وض کو زریں ڈالاجائے گا جو صفور علبالدام اپنے امتیوں کو بلائی گئی گے۔ فرایا ظاہری ہنری دریائے نیل اور فرات ہیں۔ اگر جہ بالنائی فہم ہمیں یہ بات نہیں آسکتی گرصفیقت بہی ہے کہ نبل بھی بڑی آبر بحت جو چار ہزار کمیل لمبی ہے یہ نبل بھی بڑی ابر بحت نہر ہے جو چار ہزار کمیل لمبی ہے یہ افریقے کے بیاڑوں سے نکل کر محرا دُل کوعبور کرتی ہوئی اور صرکور سارت ہوئی جو اس میں جاگرتی ہے۔ اس کا تعلق کسی نہ کی طریقے سے سدرة المنتی کے ساتھ بھی ہے۔ اس کا تعلق جا دہ ہراہ جوں جو آ در بڑھتا ہے ہم کہ ذرائع سے بھی کریتے ہیں مثلاً ممندر میں بدا ہونے والے مرو بحزر کا کا تعلق جاند کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہراہ جوں جو آ ذر بڑھتا ہے ہم ہمندر کے ساتھ جاند کو تعلی میں جاند کے ساتھ جاند کو ساتھ جاند کو اس جاند کی اور جاند کی اور خوات کا بوقع ساتھ جاند کی میں جاند کے ساتھ جاند کے اس کا لاہتے ہے۔ ساتھ جاند کی میں جاند کے ساتھ جاند کی دو تعلی میں جاند کے ساتھ جاند کر ان کی کو تعلی کو ساتھ جاند کی ساتھ جاند کی کو تعلی کو تعلی کے ساتھ کی کو تعلی کے ساتھ کے ساتھ کو تھی ہو کہ کا ساتھ جاند کی کو تعلی کو تعلی کو تعلی کے ساتھ کو تھی ہو کہ کو تعلی کی کو تعلی کو تعلی کی کو تعلی کے ساتھ کو تعلی کو

وَكُفتُدُ ذَاهُ نَوْكُتُ الْحُدِّى كُلِمَعلق روبيت جبر بل سے ہے جس كومضور عليه الد نے دوسری مرتبر مواج کے موقع مید دیکھا: اہم مفسر ین کرام اس آیت سے روبیت باری كى طرف بيى اثاره كريته بي - جائجيرا المرحن لصرى كية بي لَقَدُدُاى مُحَمَّدًا كُدَّ مَنْ سَيْنِ بِعِي مَضربت مَحْرَصِلَى السَّرَعِليهِ وَلَمْ فِي لِينَهِ يَرِور دُكَارِكُو دو دفعه و يحفا ترمَزي تربيب كى روايت ميں ہے كداكيب وفعد التحمد سے دلجها اور اكيب دفعہ دِل سے طبرانی اور الم المراقية كى دوايت مي يمي كيسيهي الفاظ كنة بي يحفرت عبداللري عباس محضرت عبالله عمرة اور معنرت الجدور عفاري كى دوايات سي جي بيى معلوم ہوتا ہے - البته مصرت عائشه صدلقه فواس كانختى سے انكاركرتى ہيں يحضرت عيدالسرين سعود جي رويت اللي كے خلاف بب يحصنرت مسروق بوحصنرت عائثه صديقه تلكي عزيز اور نشاكر دبس ، ابنول نے آپ سے پوچھا کہ آپ رویت کا انکارکس نباء برکہ تی ہیں ، تو اہنوں نے فر مایا کارٹر كافران سبت لَاثَنْدُرِكُمُ الْاَجْصَارُ وَهُوكِيُدُرِلُكُ الْاجْصَارُ والانعام- ١٠٣) أنحمين توالشرتعالى كونبين بإسكتين البتدوه أنحفول كويا آسيد. غوركيا مبلئ توحصرت عائنته كاس دبيل كودعوك كے ساتھ بورى مطابقت

نبیں ہے کیونکراس آین میں اوراک کی نفی ہے نرکہ روسیت کی۔ اوراک کامٹی کمی چیز كالمكل طور براماطه بوتاب اوربه واقعي خدا تعالى ذات ياأس كي كم صفت كالمكن نىيى . دە تۇغىيرمحدود ذات ہے . لەندا اس كائمل اما ظرنه دنيا بىر ہوسكتاہے اور ند آخرسندیں۔ البنتہ محض روبیت کامئر دومراہے ۔ جس کے بیے شواہمو تو دیں ہے با بك آخرت كانعلق ب تواس من بي حصرت عائشه صدليقه الأ اور صفرت علمالمان مسعود على ميى اعتقاد مكفتے مي كرقيامت كوتا م المل ايان كو التدكا ديارنصيب ہم گا و اس سے برخلاف گمارہ فرتے ہفتیجہ بمختز کہ اور خارجی وعیرہ روبہت اللی کے کلیتر منکریں - ان کا استدلال برہے کہ روبیت توکسی جبت میں ہوسکتی ہے ، اور خدا کی جہت کو تسلیم کرنا اس کی تنزیبہ کے خلاف ہے۔ ایا مانے سے خدا تعالیٰ می دد موجائے گا - حالانکروہ ذات غیر محرد دسہے. تاہم تمام الم سنت وابحاعت اس ات كے قائل ہي كم آخرت بي الكرتعالیٰ كا ديارانصياب ہوگا ، مگر بغيركيف بعی بغیر کیفیت کے مطلب یر کہ ہے روبیت راک ، انسکل وصورت یا جست کے بغيرجوكى يحريابه دوميت البي كيفيت بي بهوكى جس كوبيان نهير كياجامكة اورنه مى ظاہركيا جاسكتا ہے يعضورعليالسلام كابر فران مجى ہے إِنْ كُوْرَكُنْ نَرُوْرَتُكُمْ حَتَى تَتَمُونَوُ أَمْ مرنے سے پہلے لینے میرور دگارکونہیں دیکھ سکتے یعی یہ دیاراس وقت ہوگا جیب نوگ مرکمہ انگلے جہاں میں بینچے ما بیں گے موسی علیہ السلام نے بھی کوہ طور میرالٹرتعالی سے رویت کی درخواست کی تنی توجواب آیا تھا۔ كُنُّ تَوْلِيْ رَالاعراف ١٢٣٠) يعنى تم مجھے ديجھنے كى طاقت نبير كھتے . بھرجب الشريفي يا دريخلي فرائي تووه رېزه رينه موكي - ادرموسي عليه الدلام مبوش بوكرگر بدے سطلب یہ ہے کراس عالم ناسوتی میں توردیت النی مکن نہیں مگر جھنور عليهالسلام كورويت نعيب بوئي متى وه دوس رجبال مي خطيرة القدس بي بولى عتى - لهذااس روست بي كوئى الشكال واردنسين بوآ -الم شاه ولی النترویمی فراتے ہیں کرمصنورعلیالبلام نے سرکی انتھوںسے

اپنے پروردگارکو دیجے۔ امام احد میں ابنی ہی رویت کے قائل ہیں کمی نے آب کے ملف ذکر کیا کوام المؤمنین عائشہ صدیقہ ڈا تواس رویت کا انکار کرتی ہیں تو آپ نے فرایکر اس کی بات سے دیتا ہوں کر آپ نے فرایکر اس کی بات سے دیتا ہوں کر آپ سے یہ تول صحیح سند کے ساعظ البت ہے دایت کو بی عَزْ وَجُلٌ کو ہیں نے لینے پرورْدگارعزوم کی در بجھل ہے ، اور بیہ صدیت حضرت عائش شرکے قول سے زیادہ قوی ہے ، محفرت عائش شرکے اس بات برتعج ب ہے کر اللہ تعالی نے فکت آبراہیم علیہ الملام کے لیے تم کو اس بات برتعج ب ہے کر اللہ تعالی نے فکت آبراہیم علیہ الملام کے لیے کر موریت محرص کی اللہ مے لیے کہ حضرت الو ذریخفاری کی دوایت میں آتا ہے کر حضور علیہ الملام نے فرایا کو ایک و کھا ، اور دوسری روایت میں ہے فسیم دیتے کہ اس بھی ہیں ہے فسیم دیتے کہ اور دوسری روایت میں ہے فسیم دیتے کہ اس بھی ہیں ہے بھی ہیں ہے فسیم دیتے کہ اس بھی ہیں ہے بھی ہیں ہے فسیم دیتے کہ اس بھی ہیں ہو ہیں ہی ہو ہیں سیم دہ رہنہ ہوگیا ، اور دوسری روایت میں ہے فسیم دیتے کہ اس بھی ہیں ہو ہیں سیم دہ رہنہ ہوگیا ،

آمام شاہ ولی اللہ فراتے ہیں کہ روبت سے مراد محل احاطہ نہیں کہ وکہ یہ تو ہردوج الوں میں کہیں تھی فکن نہیں ، البتہ آخرت میں یہ روبت اللہ تعالیٰ فی تجلیا کے طہور سے ہوگی۔ یہ تجلیات ہم ف القام سے ہیں جن میں ذاتی تھی ہیں ، اور صفاتی تھی۔ خداکی ذاتی سجلیات صرف انسانوں کے لیے محضوص ہیں اور فرشتے ان سے ستفہ نہیں ہوسکتے ، بین کم نے آخرت میں بعض لوگوں کو سال کے بعد روبت نصیب ہوا کہ ہے گی ، اور مقربین کو رہے روبت صبح وشام نصیب ہوگی میں کا ذکر ہے قرآن کی میں موجود ہے گویا اللہ تعالیٰ کے دیجہ انعامات کے علاوہ خدا تعالیٰ کی رو ایک خصوصی انعام ہوگا ،

روبت علیٰ اورفلبی مستر معبدار المرس عباس کنتے ہیں کہ دومر تبہ روبت کامطلب ہیں ہے کہ ایس نے ایک مطلب ہیں ہے کہ ایس نے ایک مقاب ہی سے کہ ایس نے ایک وقد اللہ تعالیٰ کو آنکھ سے دیجا اور دومری مرب دل سے بمعنزلہ دول سے دیکھا در دومری مرب دل سے بمعنزلہ دول سے دیکھا در مومنوں میں مالانکہ علمہ ترجمول کرنے ہیں حالانکہ علمہ ترجمنوں میں خالین کے علمہ ترجمنوں علیا ہیں مالانکہ علمہ ترجمنوں علیا ہیں تردد دی گئی گئی اُنٹن علیا ہیں تردد دی گئی گئی اُنٹن علیا ہیں تردد دی گئی اُنٹن

ہى نەبىر - البتە دىل كا ذكرشتى قلب والى صدىيف ميں مەتلەپ كەجب جبرىل كىيەالىلا، نه آب كا قلري مبارك شق كيا توكه قلب وكين في في أدُمان سيميني وي وَعَيْنَانِ بَصِينَ مَانِ يرمُ المضبوط ول به اس مي دوسنة واله كان اور ويحضن والى دوآ تحصين من - توگويا دل كى انتحصين بحى من سے صنور عليه السلام كو روبيت الني حاصل موئي ـ شاه رفيع الدينُ فرئته بي كرجب كسه افيان كي روح المانعلق عبم کے ماتھ قائم رہا ہے اس وقت کک انان کوعلم تو حاصل ہوتا ہے۔ مگرانگافٹ امن بیں ہوتا ۔ بیر چیزرو بیت کی شکل میں دوسے رہان میں جل کر ہوگی۔ بهرطال روبت أنحفرسه بويا قلت بان اكب بى بد. ويجفر اكمى چيز كويجف كے بلے انحفر كانچے سلامت ہونا ، روشی كا ہونا اور چیز كا آنھے كے سا منے ہونا صروری ہے۔ انکھ کے سلمنے والاسیاہ مصد قرید کہلا ہے۔ الٹرنے يرنهابيت بى شفا و يمشين لكاليد بي جن كم متعلق يحم بقراط كى مزاروں سال بيكے كتحقيق بي كراس قريض كي يجي نهابيت بي لطيعت جاليس بردر بي الدرا کے بیجھے انکھ میں نہایت ہی شفاف رطوبت بھری ہوئی ہے جبکو رطوبت عُلیدیہ کہتے ہیں۔ ہیں وہ رطوبت ہے کرجب گربی ہوجاتی ہے تونظراً ما بند ہوجا تا ہے اور عام اصطلاح میں کہتے ہیں کم موتیا اُترایا ہے ، اس گدنی رطوبت کو آبریش کے دريع نكال ديا جاتا ہے تو بھرسے نظرا نے لگناہے . ببرحال جب كى سائے والى چېز كاعكس قرينه يركيه آست جواسے رطوبت عبيدية كاس بيني آست . كيروه اسے آگے محمل فرر اکس بیج دیتی ہے . مجمع فرراس کواٹھا کرحِن مشرک کے تختے پینتغل کر دیتی ہے ۔ وہاں براس عکس کو قرت خیالیہ ، قرت وہمیہ ، قرت منفكرہ اورنفس ناطقة اغذكركے فيصله كرتے ہي كرس چيز كاعكس ان كے ہيس مپنجاہے وہ کیاہے وہ کوئی درخت ہے اپھر ہے ، عارت ہے، عیوا<del>ل ہ</del>ے اكوئى اورچيزے . اور وہ چيزسياه ہے ياسفيد، نوبيت ہے يا برصورت ظاہرہ كرجب ككسى جبر كاعكس أنحف كے قربنير ارطوبت جُلكريد المجع فراً

ترلی کا بیان

كذشة درس ي دَنَاهَ تَدَكُّ كَا ذَكر آيات كالرائز كا فرشة قريب آيا تذلي كالغوي عنى لكن بي ب محدثناه ولى التعر فط ته بي كه تدلى ايك ببيت باركيب حقیقت بھی ہے اور بیرالٹر تعالیٰ کی جارصفات مختصہ ہیں سے ہے ۔الٹر کی بہلیصفت ابراع ہے بعنی کی جیئر کو بغیر کا بھیے اور نمونے کے پیدا کہ یا جیے اس نے اسمان وزمین کو اپنی صفت ابراع کے ذریعے بغیرانے کے پیرا کیا كيردوسري صفت خلق آنى ہے حبر كامطلب ہے كرايك اسے كوئى دوسرى چیزنا دیا، جیسے اللہ تعالی نے آدم علیالسلام کوئی سے خلیق فرایا - بھرا کے تبسرى صفت تربير بيايي چيزكو تدريج حدمال كسبنجانا كسي چيزين كمي بيني يا ترقي وتنزل كرنا - اورآخري التاري جوتفي صفت تدلي كام كرني -ترای کامطار برسے کرجب یہ مادی انسان انسان اکبر کے نوسنے ابر با انکارتار ہوجاتاہے تواس کے قلب براللہ تعالیٰ کی جلی اعظم کاعکس بڑنے گناہے اس کے درمیان مبست بی نازل ہیں۔ تاہم یہ آخری منزل کے حسبس کو مزرگوں نے دریافت *کیا*۔

الشرت الى نے انسان کومِننی تو بنبر کختی ہیں اُن میں پانچ قرئ یعیٰ نفس، قلب، عقل،

رفت اور سرلطانعتِ ظاہرہ کہ لاتے ہیں، من کو بینانی ، روتی اور دور سے رفلاسفر اور

عکار بی کندم کرتے ہیں اس کے آگے بانچ باطئی قربیں ہیں یعیٰ ختیٰ، انہی اُنایت کم بڑا

فررالقدس اور مجر بخت جب ایک پوشیدہ قرب کی بردہ ہٹنا ہے تو دور مری نظر آ

جاتی ہے اور مجر آخر ہیں ہوجینی ہوتی ہے اس کر حجر بحت کئے ہیں اور اس بر بی خطر کا مکس پڑتا ہے اس کو تدری کہا جاتا ہے ۔ تبلی آغلم کی شش ہین ہوائو ہی طون ہوتی کے اور

ہوککو کہ بیا عالم ما الاسے آئی ہے ۔ جب انسان کا یہ اور کو گئے۔ اور

اندر سے اصلی انسان ظاہر ہوگا تو اس کی اوپر کی طرف شش مہنت بڑھ جائے گا۔

اگران ن نے دنیا میں رہ کر کھائی ٹھیک نہیں کی تو وہ بہت تعلیم نا گھائے گا۔

ہر طال کہ نا اُفت کہ نی کا بیمطلب بھی لیا گیاہے۔

ہر طال کہ نا اُفت کہ نی کا بیمطلب بھی لیا گیاہے۔

كذشة درس مي فرشت ك قربت ك حتمن مي قاب فوسك بي ذكر بھی ہوجیا ہے بعنی فرشتے اور صنور علیہ السلام کے درمیان دو کمان یا اس سے بھی كم فاصله ره گیاتها عربول میں بیر دستورتها كرجب كوئی دوا دی آبس بنجیمولی دوستى كمذا جلست تحص تووه دونول كمانين اكهی كركے ايك لمحقر مي يحطيلية تصحب كامطلب بربواعظ كرير كرك دوست بن كي بي -اب ان بس كى ايكاتيردوس يرينين جلے كائا بم اس قام يراس سے قربت بي اد ب بجرفاً وُحي إلى عَبْدِهِ مَا أَوْلِي كَانْدُكُهُ مِي آجِلِتِ كُرِيرُكُار من وحي ازل كي ، بووجي از ل كي ، اس ها مريك كيا كيا چيزي طاير يولي - اس كوالله نے اجال میں رکھاہے۔ البنہ جمجے احادیث سے تین تحالفت کا ذکر ملتا ہے جم الترف ليف مغير علي الام كوعطا فرط أران من بيلاانعام إين ممازين وبات تحديد بي فرض بويس. دور العام سورة بقره كى آخرى دوآيات المَنَ الرَّسيُّ فال سے کے کر آختاک ہے اور تمیرا انعام یہ ہے کہ النتر نے فسن رمایا جو شخص دنا میں رہ کرمیرے ساتھ سننے کے نہیں کوے گا۔ اسٹ کی غلطیول کو

مابغ درس کی معین تصریحات

معاف کردیا جائے گا۔ ان کے علاوہ اور بھی نشانیاں ہیں ۔ جن کے متعلق بہاں فرمایا کہ آپ نے لیے میدور دگار کی بڑی دلجی نشانیاں دیجیسیں۔

|  | 170 | m95 |
|--|-----|-----|
|  |     | 171 |

 قال فحاخطبکر ۲۷ ورسس سوم ۳

اَفَرَءَيْتُهُ اللّٰتَ وَالْعُنْى ۞ وَمَنْوَةَ الشَّالِثَةَ الْاُخُرَى ۞ وَمَنْوَةَ الشَّالِثَةَ الْاُخُرَى ۞ الْكُمُ الذَّا فِسُمَةُ ضِيْرَى ۞ اللّٰكُمُ الذَّكُمُ الذَّكُمُ الْاُنْتُى ۞ اللّٰكَ إِذًا فِسُمَةُ ضِيْرَى ۞ اللّٰهُ وَالْإَلَّا السَّمَاءُ سَمَّيَ شُعُومَا اَنْتُمُ وَالْإَلَّا الطَّنَّ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلُطِن وَانْ يَتَبَعُونَ إِلَّا الطَّنَّ وَمَا تَهُوكَى الْاَنْفُسُنَ وَلَقَدْ جَاءَهُ مُومَ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ وَمَا تَهُوكَى الْاَنْفُسُنَ وَلَقَدْ جَاءَهُ مُومِن وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَلْهُ وَاللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَلْهُ اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

تنجبہ ایک وکھا ہے تم نے لات اور عزای کو آف اور منات بیسار ہو بیچھے ہے آک کی تشارے لیے بیٹیاں آپ یہ تقیم ہے کھوٹی آپ نہیں ہیں یہ مگر نام ہو دکھ لیے ہیں نم کھوٹی آپ نہیں ہیں یہ مگر نام ہو دکھ لیے ہیں نم نے اور تشمارے اباؤ امباد نے ، نہیں اناری الشر نے اون کے بارے ہیں کوئی سند . نہیں بیروی کرتے یہ لوگ مگر گان کی اور اس کی ہو نفس خواہش کرتے ہیں ۔ اور البتہ شخیت ان کے ایس کیچی ہے این کے دب کیطرن سے بایت آپ کی انان کے لیے وہ ہے ہو اس انظر ہی کے لیے وہ ہم اس انظر ہی کے لیے جہ آفرت اور بیٹی درنی کی زندگی ) آپ النان کے لیے جہ آفرت اور بیٹی درنی کی زندگی ) آپ

سورة كى ایتدادس الشرنے تناہے كى قىم الحفاكر سواب قىم كے طور پر نوت ربط ايات رسالت كا وكركي ينغيري ذات مباركه من شك كرف والول كاروك اورفرايا كرات كابغيراني فوائن سينب بولتا عكروه محصيت كرتاب وه وحى اللي بوتى ہے بھرالسرے وحی لانے والع مقرب فرشتے جبر مل علیہ السلام کا تعارف معی کرایا بھرمعاج کے واقعربی قرب کا تذکرہ کیا ہج السلے نی کو حاصل ہوا۔ ایک مقرامنتی بك بينجام ك قريب حبنت الماؤى ہے . ميرسدة المنتى كى كيفيت تھى بيان فرائی اور بھرالٹر کے میغمر کو عالم بالا میں ہونے والے مشاہرہ کی تصدیق فرائی کہ آپ علیالسلام نے اللہ کی طری بڑی نشانیاں دیجھیں . نبوت ورسالت ہی کے سلسے یں اس سے بلطے فرمایا کہ تمھائے صاحب نزیکے آور نزیے راہ ہوئے ، ممکہ وہ تو التّر كى حانب سے وى بيش كرتے ہيں اور الله نے آب كومبت ہى لمبدمقام عطا فرايا ہے۔ وی لانے والافرشتہ بھی التر کے ہاں بست مقدس اور قو تر اس کا مالک ہے۔ اب الترتعالى نے اُن لوگوں كار وفرايا ہے جراكت اللك اور تام قوتوں کے سرحینہ کر محصور کریٹو دساختہ ستوں کی بوجا کرتے ہیں۔ آج کے درس میں عربوں کے تبین شہور معبودانِ باطلاکا تذکرہ ہے بعنی لات، منانت اور عزی جن کی وہ بوما کرتے تھے اور اُن سے حاجت روائی اور شکل کٹائی کے طالب ہوتے تھے طائف کے قبیلہ تفیق والے زیادہ ترلات کی پیسٹش کرتے تھے۔ مریذ کے اوس اور فزرج اور خانی قبائل مناسد ہے ہجاری تھے جب کہ قریش اور بنی کن برعزی کو معبوط نترتنهے وان کے علاوہ اور بھی مہرت سے حبود نیا رکھے تھے ہومختلف تصوارت برنائے گئے تھے کہیں کوئی ستھان تھا۔ حبال پرنذرونیاز بیش کی جاتی تقى كهيں درختوں كى يوجا ہوتى تفى اوركهيں مختلف فى كلوں كے تجھے بنائے ہوئے تھے۔ ارشار بوزاس اَفَىءَ يُتُكُمُ اللَّتَ وَالْعُنْى هِ وَمَنْوَةَ النَّالِثَةَ الاُخُدى كياتم نے ديجياہے لات اور عزى كو، اور تنيرے منات كورو دومرى طاف ہے ؟ مطلب يرب كركياتم في أن كرمعبود خيال كياسى ؟ يرتر بالكل غلط تصوير

تيوں کی

الت کا او الواسے میں اور لات کی گئے ہے اور کا ہے ہیں آ آ

ہے اگر اس کا لوا کا مادہ ہو تو اس کا حیٰ حجب جانا ہے بیم عیٰ بھی درست ہے کیونکہ لوگ اس بت پر اکفر حجیلے ہے تھے کوئی سی و کرتا ہو گیا اس کو چر متاجاتا اور کی نذر و نیاز بیشے سکت کہ تھا اور اس سے مرادیں مانگ تھا ، کرتے ہیں کہ پنے زمانے میں لات ایک اچھا اوری تھا ربعض سے ہیں کر بیخف تو اور کھی وفید و بیجا کر آ

تھا ، اور بعض کہتے ہیں کہ رہ عامیوں کو سنے واس کا نام لات مشہور ہوگیا ۔ بھر جب وہ برگیا تو لوگوں نے اس کا محبد بنالیا اور اس کی پرجائٹ و سے کہ دوراس کی پرجائٹ و سے کردی ۔ اس بر ندرا نے مرگیا تو لوگوں نے اس کا محبد بنالیا اور اس کی پرجائٹ و سے کردی ۔ اس بر ندرا نے بیش ہونے گئی ۔ س بر ندرا نے بیش ہونے گئی اور اس سے حاجت روائی اور شکل کٹ ٹی ہونے گئی ۔ پیش ہونے گئی ۔ سورہ نوح ہیں اسٹر نے اس قرم کے پانچ معبود ان باطلہ کا ذکر کیا ہے ۔ وہ می ایسے ہی نیک لوگ تھے بینی و داسوانی ، یغون ، یعون اور نسر و بعض روایا ۔

معاوم موتب كريه صرت شيث عليال الممك بين تع ، برك يارالوك تے مگراُن کے سنے کے بعد اُن کی پیما شروع ہوگئی۔ ودمجت کا دیوا کملا آ تفاجید مندو وں کے بل برہاجی مهاراج ہیں ایر انان کی شکل پر بنایا ہوا تھا۔ سوع کابت عورت کی شکل برتھا اور اس کوحن وجال کی دادی کها جاتا تھا - مبندؤول کے الا اس قیم کی در گا دیری ہے۔ مندووں میں ال و دولت کے یے محتی دیوی کی ہوماکی ماتی ہے۔ اور مصائب والام سے مفاظت کے بلے کلکت کی کا لی داری کی طرف رجوع كيا ما تا ہے . غرضيكه اسى طرح عربے مشركوں ميں لات كى يوما ہوتى متى . عزی عورت کے نام بیعزیذیا اعزی مؤنث بنائی ہوئی تقی ۔اس سے اردگرد درخت تھے جن کے نیچے اس دایری کی ایرجا ہوتی تھی مشرکوں کا عقیدہ تھا کہ اس ك دلميزمي قَارُوْدَ مَانِ ذِي لِخَيْرِ كَوْذِي لِشَيِّ الْهُوَانَ دوبرْلمي ركمي بولی بن - ایک خیر کی اور دوسری شرکی - لوگ ان برنلول سے ابنا ابنا حصہ وصول كرتے تھے اوراس مقصد سكے ہے ولاں نزرونیاز پیش كرتے تھے معجن كو خيروشردونوں مي سي صدماتا تھا بنيروشركا اس قىم كانصور يونا نيول مي عي يا يا جا تا تفا مكر الله في الله عنديد فرائي .

داعزى

اس تیسرے بت منان کے متعلق ملم شریف کی روایت میں آتا ہے کرمٹلل کے مقام برساعل ممندر کے قریب رکھا ہوا تھا۔ اس کے پھاری زیادہ تر مرسنے کے لوگ تھے اور بہاں آگروہ عجیب وغربیب ٹرکیہ حرکات کرتے تھے۔ زمانہ حاملیت مِں بدلوگ اساف اور نائلہ تبوں کے نام پر احرام مابنر صفے تنے اورائن کے نام کے نعر<sup>سے</sup> مائة بحث صفا ومروه كاطوات كرت تنه على ميرسيب اسلام كاظهور بوا اور ج اورعمره کے بیلے فارکور کے طواف کے ساتھ سائفرصفا ومردہ کی سعی کا حکم ہوا توانف وہ نے مجھ حرج محسوس كيا . وہ مجھتے تھے كہم تو إن معبودان باطلد كى دجيسے صفامردہ كا طوف كرية تص مكداب اس كاكيا جوازره كياسيد واس يرالله تعالى في آيت · اذل فرا دى إِنَّ الصَّفَا وَالْهَرُوةَ مِنْ شَعَا بِي اللِّهِ دالبقرة - ١٥٨) بيمك صفا اورمروه توالتركے شعائریں ، لهذا مج دعمره كرنے والے إن كى سى يمي كريں . بتوں والى خرابيال تومشكين في يعدين بيداكي تعين ، عن كاحقيفت كي ساتفركو أي تعلق ب بہرطال منات کی پیماعمروب کی کے دورسے تنرفرع ہوئی موصفورعلیاللام سے تقریباً پانچ سوسال بیلے گزر اتھا۔اس سے بیاحضرت ابرائیم اورحضرت ایجا علیاً سے لے کر در میں مال کے سام سائے لوگ توسید پرسٹ تھے۔ اس کے بعد بت بیسی کارواج اس فدر محیل گیا کہ خود خا نرضامی بتوں سے بر بوگیا۔ فتح مکھ کے دِن حصنورطيدالسلام في خان كعبدك المرحصات الرابيم اورحضرت اساعيل عليها السلام کے بھیے پڑے اکے جن کے ہنفوں میں توٹے کے تیر کی اُکھے تھے آپ نے فرایا ان مشرکدں برخلاکی معنت ہو ، الٹرکے نبیوں نے توکیجی حوالیس کھیلا۔ تاہم آب نے خانہ کو بڑوں سے یاک کروایا اور بھراس میں داخل ہوئے بعب طسرت منشركول نے اللہ كے نبول كو ح نے جبى قبع حركت من الوث كرايا تھا واسى طرح سيوديون ف الطرك ببيول برزاتك كالزام تكايا، العياز باللر إئبلاسي ہے دیائی کی باتراں سے عمری کڑی ہے الكى آبت مي التدتعالى نے مشركين كے اكب اور نظرية كاردكيا ہے جو

اولادکی کھوٹی تقیم

وه الترتعالي كى اولاد كے بارے بي كھتے تھے بمشرك لينے يا توبيٹوں كوليند كريت نعے ـ اور كھرى بيٹى كى بدائن بدأسے زندہ در كور كرينے سے بھى دريغنيں كهيت تص كمرفرشتول كوخلاكے ساتھ بجيٹيت بيٹياں نسوب كرتے تھے - التر نے اس بان کاشکوہ کیاہے اَلکھُوالذَّکُوُولَدُ الْاُنْتَیٰ کیا تھا کے بلے جيام، اوراس راسترتعالی) كے بيابان من فرايا تِلْكَ إذا قِسْمَةُ ضِینی برکتی کھوٹی اورفلط تقیم ہے جو نمسنے از نود کر رکھی ہے کہ اپنے لیے بعط بيند كريت بواورخدا تعالى كلم يدبيليان نمسوب كريت بو. وه فرشتون كوخذاكى بيليال كتقتص - فرايا الترتعاليٰ تراولادسے ہي يك ہے چہ عاميكا اس كىطرف بينيوں كى نبست كى عائے - إِنْ هِيَ إِلاًّ أَسْمَا فِي سَتَيْ يُتُمُوَّ هَا المبعدة والباؤكم ببزوعض امهى امهر بوتم نے اور تمامي ابا وا مبادنے فود كخود رکھ یے ہیں ، ان کے تحت کوئی معتبات نہیں ہے ۔ جن لوگوں کے تصور برتم نے ير بحتے با رکھ ہیں، اُن کے پاس توکوئی اختیاری نہیں ہے جرمتھاری فرادرسی اور دادرسی کرسکیں . تم خواہ مخواہ اِن میر محصکتے جاستے ہوا اِن کی بوجا باط کرستے ہو اور ان سے مادی مانگے ہو وہ توکمی چیو کے الکسری نہیں ہی، تتھاری کیا مرد کریں گے? السُّرية سورة النحل من فرمايات آف مَنْ يَخْلُقُ كُمَنْ لاَ يَخْلُقُ رآيت سا) عبلاكيا سرحيير كاخال أور مالك اأن جيباسه حركه بدانيس كريكة ؟ يرتوخودالله کے پداکردہ ہیں اور السرنے انہیں کوئی اختیار بھی نہیں دیا ۔ بھے تم ان کی کیسے پرتن كريت بود اوربي كيد تمارى مردكرينه بي ؟ ان مي سد بعض نوتم نے فود لينے المعقولسي تزاش كيه بب عبلاان خودسا خترمعبودول كوالوسيت كادرس مِن كاكي جوازب ؟ فراياية تومحض امهى ام بي مَا أَفْن كَ اللَّهُ بِهِ عَلَا مِن مُ سَلُطِنَ بِينِ التَّرِنَةِ تُوان كے حق میں كوئي سندنسي الارى عن كى بنادير تم ان کے گرویرہ ہوئے ہو بمگرمشرک جی لینے عقیدے ہی بڑے کچنہ تھے ۔ وہ کہتے تھے .

تِلْكُ الْغُكَرَائِيْقُ الْعُكُلِ إِنَّا شَفَاعَتَهُنَّ لَــُ تُرْبَحِكِ

ری سعی باری سعی بی اور ان کی سفارش مزدر کارگر ہوگی کیتے تھے خلاقائی رامنی ہویا ناراض یہ مستیاں ہیں عذاب الہی سے صرور بچالیں گی۔ اس طرح وہ لوگ گریا جبری سفارش کے قائل تھے جس کی اسٹرنے قرآن میں متعدد بارنفی کی ہے ہرایی سے عزیرے بمشرک ، منافق کیلئے توسفارش مفیڈ بت نہیں ہوسکتی ، بکر سفارش تواس کے عزیرے بمشرک ، منافق کیلئے توسفارش مفیڈ بت نہیں ہوسکتی ، بکر سفارش تواس کے حق میں مفارش کے سے مرک اور بھرالٹر تعالی نے اس کے حق میں سفارش کے کے ایے اجازت بھی دی ہوگی ،

قرم نوح کے إیج معودان باطله کا ذکرمی نے بہلے کیا ہے ، اور ای میں سے وواور سواع کی تاریخی عثبیت مجی عرض کی ہے . بانی میں بتوں میں ایب بغوث تفا۔ بدلفظ غوث کے اوہ سے جس کامعیٰ فریادرسی ہوتا ہے مشرک لوگ این شکل کٹ اُی کے لیے اس بت کی برمائر تے تھے اوراس برجر ما ف برط ماتے تھے. پیشیری تکلمی بایا جاتا تھا۔ بیوق ان ان کے بیے مبزلہ ال کے ہے ، مال درو . كے مصول كے بيے اس بت كى بيرجا ہوتى متى . بعوق كامعنى تكليف كو دُور كرنے والا بھی ہوتا ہے۔ یہ گھوڑ ہے کی شکل میں نبایا جاتا تھا بمشرکین کا تصوریہ تھا کہ یہ بیز رفنارہونے کی دحرسے پاکنے پرمو کے بے عبدین جاتا ہے۔ پانچوال معبود تشر، ناى تما سوكد كره كي تكل بيه نبايا جا تا تقا . كره تمي را طاقتور اور تيزرفار برندست اور مبان توراک نظرائے فرایسنے ماتاہے سننرک اس کوبی سنکل کت کی سکے بیات تھے۔ ہارے دوریس لوگ" یاعلی مشکل گٹا" اور" یا ہیردست کیرمدد" کے نعرے مگلتے ہیں جرکہ قوم اور سے مشرکوں سے کم نہیں۔ نزولِ قرآن کے زمانے مشرکوں میں مى كيد تصورات إلى ما ترته اور وه غيرال رس افوق الاساب اعاست طلب كرتے تھے برگر مقیقت ہے ہے كہ الترتعالیٰ كے سواكس كے إس كي فتيار

نبیں ۔ فرشتے، نبی ، ولی ، جن سب اُس کے عاجز نبدے ہیں ۔ التر نے کمی کو بلیا

بنایے اور مذکمی کو اپنانمائنرہ بناکر بھیجا ہے کہ لوگوں کی مشکل کن کی کرے عیدائوں کا بنائے ہے۔ کہ لوگوں کی مشکل کن کی کرے عیدائوں کا بیعقیدہ بالکل باطل ہے کہ میں علیہ اسلام نے جان کا کفارہ بیشن کرکے تما علیا ہوں کو عذا ہے۔ کرعذا ہا تیں اور غلط نظریات عربوں میں بھی کو عذا ہے۔ بیساری غلط باتیں اور غلط نظریات عربوں میں بھی لڑنے نئے یون کی الٹر نے تردیر فرائی ہے .

محض گحان کااتباع

الشرنے فرایا کم عبودانِ باطلہ کے متعلق تھا کے بینودسانیۃ نام ہی ام ہے جن كي صداقت كى كوئي سندنهي سب يتقيقت يرجه إن يَتَبِعُونَ إلّا الطَّنَّ وَمَا تَهُوْىَ الْاَنْفُسَ بِهِ لوگ تومحض محان كا اتباع كريه بي اور نوابشات نف في ير چل کے ہیں، دکھرنہ ان معبودان باطلہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور نہی اِن کا كجهرانتيار عامل سه وزاي حقيقت بره وكف رُجاء هُ مُرمِّن رُبُّهم المف ذی کو اُن کے پاس اُن کے برور وگار کی طرف سے ہابت آپی ہے۔اللہ کا اخری نی اوراس کی اخری کناب اُجی ہے جرمبنع رشدو مالیت ہے ان دوجیزوں کی موجودگیم ان بتول کی کیا جنیت ہے؟ ان کوسلسے تھا کہ اس مرابیت کو قبول کرکے وائمی وسنداح پایلتے مگروہ لینے برانے معبود وں کوچھوٹرنے کے لیے تیارنہیں اورانهى سے اپنى مفكل كثا ئى اور حاجبت روائى جلستے ہيں ۔ فرط اِ اَحْرُ لِلَّا فَدُكُ لِلَّا اِلَّهِ فَدُكَ نِ مَانَعَنَى كَايِيصْرورى مِه كرانان كروي كيم ما اليعنى وه أننا كرد ؟ فرايا بركزنهين يحصنور عليه السلام كاخرمان سي كرجب كدفى ان ان نوابيش كريا ہے تواس کر دیکھینا جاہیے کہ وہ کیا کیے زطلب کرراجہ ہے اور کیا وہ اس کے حق میں بہترہے یانقصان وہ ؟ انان نہیں جاننا کہ اس کے لیے کون سی نواہش مفید ہے . اگر غلط خواجش كرسے كا توكلن ہے كرائس سے بيا و بى كھى جائے . اور مجروه نقصان میں پڑجائے۔اس بےانان کو ہمیشہ انجی جیزی نواہش کرنی طبینے ۔الٹرنے انان کوسکلف بنایا ہے، وہ اپنی برکارکر دگی کا بواب دہ ہے-الترتعالی اسسے زرے زرے کاساب کے ایک میزیکہ فیلٹے الاخرة وَالْهُ وَلِكُ النَّرْتِ كَا اوراس دنيا كا سارا اخت يارى النَّرْتِعا لي بي كے

پاس ہے۔ اُس نے یہ انعت بار مناوق میں سے کسی کونہیں دیا ، لہذا انبانوں کوچا ہے کہ وہ اِپنی ما جست روائی اور شکل کٹائی کے بیلے صرف الطرتعالی بی کی طرفت رج رہے کریں ۔

النعب عر ۵۳ آیت ۲۷ تا ۲۰

فال فلفطب کمر۲۰ ورسس میارم ۲۲

وَكُمْ مِنْ مَّلَكٍ فِي السَّمَّلُوتِ لَا تُغُنِى شَفَاعَتُهُمُ مُشَيْئًا اِلْآمِنُ لَكُواَنُ ثَيَاٰذَنَ اللّٰهُ لِلْمَنْ تَيْشَاءُ ۗ وَيَنْضَى ﴿ إِنَّ اللّٰهُ لِلْمَنْ تَيْشَاءُ ۗ وَيَنْضَى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤُمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَالِكَةَ نَسُمَينَة الُانْ فَيُ اللُّهُ مُ رِبِهِ مِنْ عِلْمِرُ إِنْ يَكَبِّعُوْ فَا اللَّهُ الظَّنَّ ۚ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغَنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْبًا ﴿ فَاعْرِضُ عَنْ مَّنْ تَوَلَّى أَ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا الْحَسَافِةَ الدُّنيَا ۞ ذٰلِكَ مَبُلِّغُهُ مَ حِنَ الْعِلْمِ ﴿ إِنَّ رَبَّكُ هُوَ آعُكُرُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيُلِهٖ وَهُوَ آعُكُمُ بِمَنِ

الدی (؟)

الدی اور بہت سے فرشتے آسانوں ہیں ہیں کہ منیں کو ویتی اُن کی سفارش کچھ بھی مگر بعد اس کے کہ اس کے کہ اس کے کہ اس کے ایم است سے ایمان سکھتے آفرت کے اور پینہ ایمان سکھتے آفرت کرے () بیشک وہ نوگ جو نہیں ایمان سکھتے آفرت پر ، البتہ وہ نام سکھتے ہیں فرشتوں کے عورتوں جیسے ہیں فرشتوں کے عورتوں جیسے ،م (ک) اور نہیں ہے اُن کو اِس بات کا کچھ علم سنیں پیروی کرتے یہ لوگ مگر گان کی ۔ اور بیشک نہیں پیروی کرتے یہ لوگ مگر گان کی ۔ اور بیشک کھی بھی ایس نہیں کو اِس بات کا کھی جھے ۔ اور بیشک سنیں پیروی کرتے یہ لوگ مگر گان کی ۔ اور بیشک سنیں بیروی کرتے یہ لوگ مگر گان کی ۔ اور بیشک سنیں بیروی کرتے یہ لوگ مگر گان کی ۔ اور بیشک سنیں بیروی کرتے یہ لوگ مگر گان کی ۔ اور بیشک سنیں بیروی کرتے یہ لوگ میں سے جس نے منہ موڑ لیا ہے سنی ایمان کری اُس سے جس نے منہ موڑ لیا ہے سنی اعراض کری اُس سے جس نے منہ موڑ لیا ہے

ہاری اور سے - اور نہیں ارادہ کیا اس نے گر دنیا کی زندگی کا 🗗 بیں پنتی ہے ان کے علم کی . بیک تیر پور دکار بستر جاننا ہے اس کو جر گمارہ ہوا اس کے راستے سے اور وہ سبتر جانا ہے اس کو جس نے ہاست یائی 🟵 مورة كے ابتدائي حصے میں رسالت كا ذكر بؤا، اور رسالت میں شك وشركسنے والدن كا الشرف رد فرايا . وى اللي ك نزول كا ذكر بؤا اور ينير خدا ك بندمقام ير فائز ہونے کا نذکرہ ہوا معراج کے واقعہ میں مضورعلیہ السلام نے فدرست کی بڑی مری نشاینوں کا مشاہرہ کیا اس کے بعدالسے مشرکین کے معبود ان باطلہ لات، عزلی اورمنات کی تردیدی . فراا منزک لوگ لینے ہے توجعے کی ندکرے ہی مرح بیٹوں كى نىبىت السُّرْتِعَالَىٰ كى طرف كريت بِي وزايا بركتنى غلط بات ب كرس چيز كولينے یے نید منیں کر سے اس کو الٹری طرف نسوب کرتے ہیں ۔ میے فرایا کرر اوگ محف گان اورنف أني خواہٹ سے برجلتے ہیں ۔ وگرنہ اِن سے پاس ہراست کی کوئی مند بھتجہ دنہیں ۔ مقتقت برہے کران کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اور کتاب کی صورت یں دایت پنج یکی ہے گریہ برجنت استیم کرنے کے لیے تارنیں۔ مین سی است است کرد میا کا مین کرد کا مین اور منات جیسے مجسے بنا کیکھے تھے جن سے ماجت روائی اورشکل کٹائی جاسے تھے ، اُن كايرزعم بالحل تمصاكه ميمعوديهي الشركي لاصنود حيطوالبي سنكيخاه الترتعالى رامنی ہویا اُراض ۔ اس طرح وہ گریا بھیری سفارش کے قائل تھے۔ اب آج کے درس میں اسٹر سنے اس باست کا ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ فرشنوں کریمی ایاسفاری سيحض تنص محرالترف أن كاس باطل مختبه كام ي ترديد وزائي سهارات و برتاج وَكُومِنْ مُلكِ فِي السَّطَانِ أَسَانُون مِن السُّركِ بہت سے فرنستے ہیں ۔ بلاشہ الٹرکے بیٹھار فرشتے ہیں جن کے مختلف ورجات ہیں۔ بعض طاء اعلیٰ کے وزشتے ہیں جرببت بڑا درجر کھتے ہیں۔

دبطرآيت

ُوشِتوں کی سفارسشس

بعص حاملين عرش من يعص عرش كروطواف كرنے والے من بخطيرة القرس كريه من والد اوعليين كفيشة بحابي بيهراكمانول بيريه فالدعام فرشت بي ، عصراً سمان ونیا کے فرشتے ، بھر درجبر بررجبر فضاؤں کے فرشتے اور بھر ملاء سافل کے فرشے ہیں۔ برسب السری محصوم مخلوق ہے اور ہر دقت احکام خلا و نری کی عمیل بن صروف استے ہیں وان سب کی ایک قدر مشترک یہ ہے کہ اُن کی نگاہ ہمیشہ ضاوند متحلى المما كاطرف ملى رستى ب اوروه مروقت خداتها الى كا ذكركرت سے ميے مي فرايا غرب الخلوق بونے کے باوجود ان کاحال بیہے کا تعنینی شفاعت ہے۔ غیرب الخلوق بونے کے باوجود ان کاحال بیہے کا تعنینی شفاعت ہے۔ شَيْدًا اللهُ كَاسْفارش كيه كام نهير دي إلاَّ حِنْ كَبَعْدِ اَنْ بَيَاٰ ذَنَ اللهُ لِلْمَانَ بَكْثُنا و سوائے اس كے كد الله تعالی أس سفارش كى اجازت مے جب كے يا جاہے ۔ اور دوسری بات پر وکی خنی ادراش کولیٹ ریمی کرے مطلب پر كركم يتحض كيحتي مير سفارش الترتعالي كي امبازت اوائس كي رصا كي ساخوننوط ہے۔ اوُص قرآن کی میں وجود ہے وَلَا مَنْ ضلی لِعِسَادِهِ الْ کُفْرُ (النص ٤) الترتعالي لينه بندول سے كفركو إلى لسب ندنين كرا اورى حال ننرك كا بھى بيص كوالترن فللم فليم سے تعبيركيا ہے تواس كاظ سے سفارش كاحقلار ومتحف ہوگا جوکفری بجائے ایمان رکھتا ہواور ٹنسرک کی بجائے خاتص توجیر کا عقيره ركضا بوء اكربير دوجيزس وودبي ترعيرالترتعالى عجو أيمرثي كرتابيول سے درگذر فراکر ایٹے فس کے حق میں سفارش کی اجازت بھی مے گا اور بھے اُسے تبول می فرایے گا۔ برخلاف اس کے اگر کوئی بیر بھیتا ہے کہ فلال مزرک ، نبی اولی إفرشة صروري سفارش كرك الله تعالى كومنواك كاتويداس كى غام خيالى ب -المرازي اس كرجيرى سفارش سے تعبير كرستے ہي اور فرط تے ہي كد الترك لاك اببى سفارش كى كوفى حينتيت نبيس المامناه ولى التُروُ فراتت به كر جولوگ السيفارش كے قائل ہيں وہ التد تعالیٰ كرونيا كے حكم انوں يرقياس كرتے ہيں. دنیا كے سلاطین اور المرام كوتر بعبض اوقات كى كى سفارش مجبورًا اننى بيرتى بيه كيونكم أكروه ايب نهيس

كرت وأن كے اقتدار كون طره لائ بوسكة ب مكرفدات الى توقاد مطلق ب ماسے اش کی مرضی کے خلاف کوئی کام کرنے برکون مجبور کریسکتاہتے ؟ یہ جبری سفارش والا عقيده بالكل باطل ہے -اور دومسری باست بر ہے کرکسی تخف کی سفاریش پریشس کھنے کے بیےاں ڈنوں کے کی پیشگی احازست صَروری ہے اگرالٹرتعالیٰ کسی کوسفارش کی اجازت ہی نہیں دیں گے توکون ہے جواس کے ساسنے دم مارسکے ؟ اص کا واضح فرمان ہے مَنْ ذَا الَّذِی ْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا مِإِذْ سُبِهِ والبقراء ٢٥٥) كون ہے جوالٹركى احازت كے بغیرائش کے پاس سفارش کرسکے میر فرمکن ہی نہیں کا کنان میں افضل ترین مهتى حصنورخاتم النبيين عليه الصلأة والسلام كى ذانت مباركهب قبامست والم دِن حبب مخلوق سخست تحليمت مي بوكي تواس وقت اس بات كي صرورت بوگي کہ الٹرکی کوئی مقرب بہتی اس کے پاس سفارش کہ سے کہ وہ مخلوق کی تکلیف کے بیش نظرس بکاب شرع کرے مخلوق الٹرکے برگزیرہ ابنیاد کے پاکسس طبائے گی کم وہ اُن کی درخواست الشرکی بارگاہ بی پیشس کریں ہمگر کو ٹی بھی اس كام كى ممت نبير بائے كا الاخراد كي حضور خاتم النبيين عليه السلام كے باس آئي گے۔ آب فرمانے ہی کہ بی خداتعالی کے سلمنے کرد ہرین ہوجاؤں گا اورائس کی لیی تعريفين بباين كرون كاجوائسي وقت نود الشرمجي الهام كريد كاربعض معنسرن فرية بی کرحضورعلیالسلام دس سال کسسیده میں بیسے رہی گئے۔ اس کے بعدالتر تقط فرائين مُسكَ يَامِحُ لَمُنْكُ إِنْفَعُ رَاسُكَ سَلُ تُعْطَ وَاشْفَعُ تَشْفَعُ تَشْفَعُ ك محدا سراعمائي، آب سوال كري أست يواكيا مائي ، اورآب سفارش كري اس كوفيول كيا عبائے كا عرضيكہ السركى اجازت كے بغيراس كا سب برگنديده اورامام الانبيادهي سفارش كرني حراّت نهير كريكے كا . اس کے بعد شفاعت صغری ہے جواست کے گنہ کا روں کے حق میں ہوگی بعصن لوگوں کے حق میں ووزخ واجب ہو سی مہوگی مرکز حضور علیال مام کی مفارش

سے اللہ تعالیٰ ان کومعا ون فرما ہے گا۔ بعض لوگ دوزنے میں بینیے چکے ہوں گے اوروہ مجی سفارش سے وہاں سے مکل آئیں گئے ۔ بعض کی سفارش بلندی درجات کے بيه بوگ ابوقبول كى جائيگى على فرالقياس جيب صنورعليدالسلام كوشفاعت كى اجازت بل عبلے گی تو بھیریا تی انبیاد ، شہراء اورصالحین بھی اللیم کی احازت سے سفارش كريك مركم مكري المن تخف كے عق مي قبول ہوگى وَ دَجِنى كَ هُ وَكُلا رَطُلُهُ ١٩) جس کی باست الله تعالی کویند ہوگی بھوئی کوئی بھی سفارش کرنے والاکمی کا فراورمشرک کے حق میں سفارش نہیں کرسے گا اورنہی ابی سفارش قبول ہوگی۔

صمع صريث مين آ آ ہے كرحضور عليه السلام نے فرفايا كر الترتعالي نے مرنى كواجازت دى كروه اكب وعا بونسى جا بي منظور كرايس - ساكے بيوں نے اپنی ابن ایک ایب دُعادنیایں ہی قبول کرالی مگریں نے اس کو قیاست کے دِن بك مُوخركرد يا جعيد ابن امت كيجشش كے بيے استعال كروں كا - فرا يا وَهِيَ نَابِكَةً إِنْ شَكَاءُ اللَّهُ مِنْ أُمَّتِي لِمَنْ لَّكُو يُنْفِكُ بِاللَّهِ شَيْتًا ا صمیری وہ دُعا اورسفارش میری امرست کے ہراس عُفس کو بہنچے گی حب نے اللّٰر كے ساخفے شرك ركيا ہو گا مشرك محافر، منافق، سرند، زنديق اور ملحة حصنور علياللام كى ننفاعت سے محروم رہي گے۔ بہرطال فرايكر آسانوں ميں ببت نے فرشتے ہیں جن کی سفارش کارگر لیس ہوتی منگر الترتعالی کی اجازت سے اس تخف کے

حق مي حس بروه راصي بو

تَكُارُشُادِهِمَا إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْاحِرَةِ لَبُسَمِّوْنَ اللَّهِ عِرَةِ لَبُسَمِّوْنَ الْمَلَلِكُةَ تَسْمِيتَ الْاُنْتَى لِيَالْكُ وه لوگ جو آفرت يريقين نسي كف وہ فرشتوں کے عورتوں جیسے نام کھتے ہیں مطلب بیکمنگرین قیامت اُول فول إني كرنے بن مُثلًا يركه فرشے الله كى بيٹيال بى اوران كى ابن جننيال بى . ا استوں نے اللے تعالی اور حبز ک کے درمیان رسستہ نابت کیا ہے۔ وزیا یہالی فضول إلى كرينة بي مالانكر وكما كه و مَا كه مِنْ عِلْمِ إن كواس باست

منكري قيامت كى محروى

كالجهيم بين من ما الله الوك حقيقت سه بيهو بن إن يَكَيَّعُون اللَّهُ الظُّنَّ يَرَوْكُصَ كُمَانِ كَا اتِّبَاعِ كُرِهِ فِي وَكُوانَّ الظُّنَّ لَا يُغَينَي مِنَ الْحُنَّ سَنْيِدُعًا اور كان كاخاصه برب كريري كم مقلبلي مرجيد كاراً مرنيس بونا محنور علية الصلوة والسلام كارشادمارك بجى ب - إِيّا كَ قَوْ وَالظَّنَّ لوكُو إليَّ سے کوبرگانی سے بچاؤ کیونکہ برگانی حمولی بات ہوتی ہے۔ مطلق گمان نونافابل اعتبار نہیں ہے کیونکہ عربی زبان میں طن گان کے معنی میں بھی آتاہے اور بقین کے معنی میں بھی جیسے سورۃ البقرومیں ہے کہ نیاز كراں كندرتى ہے سوائے ان لوگوں كے جن كے دِل بين خيبت اللي ہے الدِّينَ يَظُنُّونَ انْهُ مُرمُّ لَقُولَ رَبُّهِ مُر وَانَّهُ مُراكِدِ وَاجِعُونَ (آيت٢١) ادر میروه لوگ بی جرافین کھتے ہی کہ وہ اپنے پرور دگارسے ملاقات کرنے والے ہیں ، اور انہیں اس کی طرف لوٹ کر جاناہے۔ اسی طرح اگنظن گان کے معنیٰ یں موزرية تنك وتردد والى بأست مونى ب اور اليه مى كان سيمنع كيا كيب -اسى لیے فرایک محض گیان حق کے مقلیلے میں تھچے مفیر نہیں۔ خاص طور میر اعتقادیا ہے معاملیں تو گان برقطعً اعتبارنیں کیا جاسکتا کیوکہ اس کے بلے قرآن وسنت معضطعی دلیل کی صنرورت ہوتی ہے۔ البنتہ اعال میں گانِ غالب بیطل کیا جا كة بعد حب كم كوئي فظعي دلبل موحور رز بهو- حينا نخد فنياس يا احباً ديا نتعليه طن بر عل كرنے كا أم ب الم ميناوي فرماتے ہي كرين البي چيز ہے جے علم كے ساتھ ہى يا يا جاسكة بعد ، اور كوئى عقيد و قطعى دليل كے بغير ابت نہيں ہوتا اور منری گھان کامعارت حقیقیہ میں اعتبار ہوتا ہے۔ گھان کا اعتبار علیات بس بونا ہے لندا وطی برجنعیف اعادیث بربھی عل کرلیا جا تاہے۔ آگے اللہ تعالی نے لینے سفر کوخطاب کرکے فرمایے فاعرض عن نُ نَوْ لَيْ عَنْ نِهِ كُمِي فَا بِسَ سِيامنه بِصِيلِيل مِنْ عَن سِيمِ فِي وَرُواني كَي عاري إس

صرف دنیا طلبی

وَلَهُ مُ مُرُولِلاً الْحَسَلِوةَ الدُّنْيَا اور نهي اراده کیا گمرصرف ژنیاکی زندگی کا مطلب پر ہے کہ پینخص صرف دنیا کا طالب ہے اورآ خرت کی محصر فیک نہیں رکھتا ، آب اس کی طرف زیادہ توج نہ دیں مجکہ کسے اس كے عال برجھيواروي ليے توكوں كے متعلق فرماً إِذْ لِكَ مَبْلَغُهُ مِرْ مِّنَ الْعِلْمِ الْمُولُول كالمِلغ علم بي سِيعِيٰ الله كَعَلَم كَا بَنْ عَرف دُنيا كے مصول كبيم محدود ب اورآخرت كي انبير كي فكرنبيل سورة الروم ميل الله وكر كم معن فرايا. يَعُ لَكُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيْوةِ الدُّنكَ عِي وَهُ مُعَن الْأَخِرَةِ هُ مُعَمَّم عَفِيكُونَ رايت مي كريول دنيا كى ظامرى زندگی کوہی مباشتہ ہم کہ اُس کو کیسے صاصل کزاہے اور اسسے کیسے فائرہ اعظاناسے ، یہ لوگ ا خرت کی وائی زندگیسے یا سکل غافل ہیں ۔ وہ سمجھتے ہیں كرِينْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَصُونَتُ وَنَحُيُا وَهَا نَحُنُ بِعَبْعُونِيْنَ المحمنون - ۲۲) ہماری بردنیا کی زندگی ہی ہے ، اسی میں ہم نے مزا اور اسی میں جینا ہے ، اورہم دوبارہ نہیں اعطائے جائیں گئے مطلب ہی ہے کہ ان کے الله اخرت كاكوئى تصورنىي ب عديث نشريف مي آلمه الشيباك داك متك لاداركة ونياس عف كالمعرب حب كا آخرت مي كوئي كمونيي ومكال تَهُنَّ لِدُّ مَالَ لَهُ ورِ دِنيا كامالَ اسْتَحْفَ كامال بيحبِ كا أخرت بي كوني صه نهي وَيَجْمُعُ مَن لاعظ لَهُ اوراس ال كرومي جمع كراته. بوعفل سے محروم ہے . تر نری شریف می صفورعلیدالسلام کی یہ دُعا بھی نفول بِ ٱللَّهُ مَّرُلاً جَعَلِ الدُّنْكِ ٱكْبَرَهُ مِنْكَ وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِتَ وَلَا غَايَةً كَغُبَتِنَا كِ التّراصرت دنا كوبى جال طرامقصودنه بنا، اور زبها را مبلغ علم كداس كي بينج دنياك بي محدود بواور مارى انتهائي عرص مجى دنيا مضرت عاصم بناليج وُ يعمدت فرطتے ہي هڪ مگانِ لا جُگُولِهُ مُو

فکرمعا کرر فکرمعاش

هَـ يُّرُ الْمُعَاشِ وَهَـ يُّرُ الْمُعَادِمون كے بے دونیم کی فی صروری ہے۔ یعی فكرمعاش اورفي معاد . كريا اكب موس تنخص كو دُنيك لوازمات كي مبي فيكر بوتي علية اور آخرت کی زندگی کے لیے بھی توشہ تیار کرنا چاہیئے۔ اِن میں سے کی ایک کو بھی فراموش ننیں کیا جاسکتا۔ قرآن پاک میں نیاب لوگوں کی دعا بھی سی سکھلائی گئ ہے رَبُّنَا التِّنَافِ الدُّنيَاحَسَنَةً وَفِ اللَّهِ مَا الدُّنيَاحَسَنَةً رَالبقو-١١) الے مرور د کار ا جیس دنیا می معی بستری عطا فرا اور آخرت میں بہتری عطا کر، مقصدیہ ہے کرحس طرح آخرت کی فیر صروری ہے ، اسی طرح دنیا کو بھی فرارش كرف كى احازت نبير كيونكم الباكرا تورم انيت سي عبر كى احازت نبير دى الى بمرسا تقديم المان المان الوالى الله المان المان المان الم الله المان کل ترقی یا فتر ممالک میں ہور ہے۔ ان لوگوں کے بیٹس نظرصرف فکر معاش ہے ان کی سوج ،تعلیم، فلسفہ،ٹیکنالوجی سب کچھ دنیاکی بہتری کے لیے ہے۔اور آخریت کا تصورنیل ہے۔ اِن کی ساری گے ودونف اُی خواہشات کے لیے البوولوب اورعنش وأرم كيك بالنَّا النَّفْسَ لَامَّا رَهُ كِالسُّنَى عِرَانَ النَّفْسَ لَامَّا رَهُ كِالسُّنَى عِرابِيفًا ٥) انان كانفس توائي مرائي برمي آ اوه كرنا سے اور برلوگ اسى نفس كے تنصے لگے ہوئے ہیں۔ بعبلا اِن کو اَ خرت کی فیکر کیسے ہوسکتی ہے ؟ اگرا خرت کی فیکو کریں گے ترعيش وتحشرت ادرديكر نف ني خوامنات كونزك كرنا براس كام مكرساس الم كيدنيارنيسب -

 گراههٔ *در* مرکهیت علی، کردار اوراست لاق کے مطابق ہی برلہ نے گا۔ وہ کسی کی نیکی ضائع نیں کے کے مطابع نیں کے کے کا ۔ وہ کسی کی نیکی ضائع نیں کے مطابع کی اور کھیں اور کھیں اور اپنا کا مرکمہ تے جائیں۔

 قال فاخطبکر ۲۰ درسس پنجم ۵

تن جب ہ۔ اور اللہ تعالی ہی کے بیے ہے جرکچے ہے
اسانوں میں اور جرکچے ہے زمین میں ، تاکہ وہ برلہ نے
اُں لوگوں کو جنوں نے برائی کی ہے اُس کا جو انہوں
نے علی کی ، اور جاکہ بدلہ نے ان لوگوں کو جنوں نے
امچھائی کی ہے معبلائی کے ماخذ (آ) وہ لوگ جو پچئے
ہیں کبیرے گنہوں اور بے جائی کی باتوں سے گر کچھ
آلودگی ، بیٹیک تیرا پروردگار بست وسیع مفضرت والا
ہے ۔ وہ جانتا ہے تھارے حالات جب کم ایس نے
تم کو پیدا کیا ہے زمین سے اور جب تم نچے تھے
ماؤں کے پیٹوں میں ، بی مذ اپنا ترکیہ کرو ، وہ بتر
ماؤن کے پیٹوں میں ، بی مذ اپنا ترکیہ کرو ، وہ بتر
مائنا ہے اس کو جو تقولے والا ہے (آ)
مائنا ہے اس کو جو تقولے والا ہے (آ)

ربطِآية

اورشرك كارة بوا-اس كے بعد حزائے على كابيان بوا-الشرف نيكي اور مرائي كااصو بیان فرایا . عیر این پنیرسے فرایا کہ وارگ فداکی یا دسے اعراض کرتے ہی آب اُن كاطرفت زياوه وصيان مذكري كيونكم أن لوكول كامقصدمحض ونياكي زند كيسهت اوراك كالبنغ علم سي سهد والترتعالي براه اور دايت يافة لوگوں كوخوب عالمات -اب ارشاد بوتا ب وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي الْكُرُ مِن اللَّهِ عَلَى الْكُرُ مِن اللَّهِ عَلَى کے بلے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں ۔ ہرجیز اسمی کی ملیت اورائسی کے تصرف میں ہے۔ اس نے کائنات کا یہ سلد بہار محص پدائیس کی بکہ الص كال مكمت كے ساتھ تخليق كيا ہے اور اس كا اكي مقصد ہے اور وہ يركم النز نے ان ان کونو دمخارنیں نایا مکہ وہ احکام اللی کا پاندہے ۔ لندا السّرتعالی کا پر حق ہے کہ وہ ہرمحض سے بازیش کرے کراس نے دُنیا کی زندگی اس کی عبیت میں گزاری ہے یا وہ نشرت ہے دہاری طرح بھرار کا ۔ بی محاسبه اعمال ہے اور اسی میر الترتعالي ستخص كيحق مي حبرا يا منرا كا فيصله كهيد كا- تو الشرف ارص وساء كي تخليق كامقصديه بيان فرايس ليجنزى الكذين آساء فوا بماعكم اكدالشرتعالى ملائى كا انتكاب كرنے والوں كو ان كے بچے اعمال كا برلہ سے وَيَجْنِئَى الْكَذِينَ ٱحْسَنُولَ بِالْحَسِنَى اورجنوں نے نیکی کے کام کیے ہں اُل کو اچھائی کے ساتھ برلدنے بطلب کی الترنے کا ٹنان کو ہے سود منیں پیداکیا عکرہ نے اور بڑائی کا نیجہ ظاہر ہونے والاسے ۔ سورہ آل عمران می الترف فرایا ہے کہ آسمال وزین کی خبیق آور دن رائنسے اول برل میں صاحب عفل کوگدل کے لیے نشانیاں ہیں ، اورصاحب عقل کوگ وہ ہیں جو كهوك ، بليط اور ليل إين بروردگاركويا وكرن بي اورارص وسماء كي عليق مي غور وفي كرمة كريد كنة بن رَبَّنا مَا خَلَقْتُ هُذَا بَاطِلًا لاَيت ١٩١) بروردگار . برسب مجهد ترف بریار محض بدانسی کی ، عبراس کی کوئی غایت ہے۔البتہ کافرول کا فیال یہ ہے کہ کا ثنات کا پورانظام ایے ہی جیاتا آراج ہے

اوراس طرح جینا کہے گا ، اس کا نہ کوئی مقصدہ اور نہ کوئی نیتجہ بہا مربونے والاہ کرکوئی بھی سیم الفظرت ان ان کا رفائہ فقرت کو بیل مقصد نہیں کہ مکہ انسان خور انسان خور کے اعمال کا بدلہ کسے صنرور ملیکا اور اس کو جزائے کا کہ کہ کیا ہے ہے کہ کہ ان ان کے اعمال کا بدلہ کسے صنرور ملیکا اور اس کو جزائے کا کہ کہ کیا ہے جس کا ذکر قراک نے بار بار کیا ہے اور اس کی تیا ری کے بیے انسان کو زندگی کا مرائی مصلے کہ انور میں ایجھا بدلہ پاسکے ، اور انسان کی خدا ہے نکے کامرائی مصلے کہ انفرت میں ایجھا بدلہ پاسکے ، اور انترائی کی غذا ہے نکے سکے .

معانی *کا* قانون

ا كي نيك الركور كي ايك خاص صفت بال كي كي بي سي مي تيج مي وہ السیکے بال اچھے برے کے حقدار ہوں گے وسنسرایا الکذین سے تیب ون كُلِّينَ الْإِثْرِ وَالْفُوَاحِشَ إِلَّا اللَّهَدَءَ وه لوك جوبير لِيكن بون اور بے میائی کے کامول سے بیجتے ہیں ، سوائے معمولی آلودگی کے ۔ اس کوٹٹر بعیث كى اصطلاح ميں رصغائر كے ہيں بمطلب سے كر جولوگ مطے برائے كن بول سے بیج عاتے ہیں ، البتہ تجھے حمیدٹی حیوٹی خطاؤں کی الود کی رہ عاتی ہے۔ تو إِنَّ رَبَّاكَ وَاسِعُ الْمُغَفِرَةِ تُوتِيهِ بِدِدُكَارِبِتُ وَيَعْمَعُفِرتِ كَرِنَ والا ہے ، وہ جھوٹے معیوٹے گناہوں کوخود ہی معاف فرائے گا ۔ کیوکم پھو أَعْكُمُ بِكُمْ وه متمارے طالات كونوب عانتا ہے - إِذْ أَنْشَاكُ مُ مِنْ الْاَرْضِ بِبِ كُراسُ نِي تَحْيِنِ زِمِن سے پِيدا كياہے - فَإِنَّا اَنْتُ مُراكِبَ نَهُ فِي كُبِطُون أُمَّ لَيْ يَكُورُ ورجب مراين اوُل كے بيٹوں مي بچے كے طور يربرورش پایسے تصطابہ ہے کہ اولین ان اور السّرکے نبی مصنرت ادم کی نجین السّرنے می سے ذرائی اور بھر یا تی مخلوق کوسلار تناس کے ذریعے پدای۔ ہرانسان کی فوراک ألج ، كيل ، سبزيال وغيره زمين سے پيدا ہوتی ہي جوانسانوں كي خواك نبتي ہم ميراى نوراک سے انبان کے اندر اوہ آولیہ پیا ہوتا ہے ، اور بھراسی اور آولید سے ان فی نسل آ مے بیستی ہے ، تواس محاظ ہے کہ سکتے ہیں کراٹ ان کی تخلیق می سے ہوئی ہے۔ توالٹ نے قرایک میں تمھاری بیلائش کے اوہ کوعبی جانیا ہول اور تمھاری

اس حالت کوبھی جب تم اپنی اوُں کے بیبٹوں میں برورش پاتے ہو- الد نفالی نے نون كوتمهاري خوراك بناياب بيرجب دنيامي آتے ہوتوالٹرتعالی تھاری خوراک اور دوسرى صرورباب زندكى كا انتظام فرمانات مطلب يرس كمتمارى زندكى كا كوئى كوشرالله تعالى معضى نبي اكرتم مرك كنابول اورب حيائى كى بانول سي فيج جا وُكِ توالسُّرتعالى تمهارى حيوتى حيوتى خطائي معان فرايسے كا كريوكم وه المرى و مغفرت كالمالك ب- اس سارى ياد دالم في كامقصدى ب بر تنصي تمعاك عقائدُ واعمال كاحراب ايب دِن حيكانهه ، لهذاكبارُ أور فحاشي سے نیج کر اللر کی مغفرت کے حقدارین حاؤ۔ كبائرسے نبيخے والے لوگوں كے صغا مُركى معافى كا قانون السُّرنے سورۃ النساء ين من بيان فرايا \_ وانُ تَجُنُتُ بِي فَاكُلُكُمُ مَا تُنْهُونَ عَنْهُ لُكُمْ فِي عَنْكُمْ سَيِبّاتِ كُور آيت - ١١) الرَّم كَائر الله نيخة ربعك توم مهارى چھوٹی محجوٹی خطائیک معاف کرتے رہی گے ان ن خطاکا بتلاہے ، اس سے کوئی ذکوئی فلطی سرزد ہوتی ہی رہتی ہے۔ توالٹرنے فرایکر بڑسے گنا ہوں سے زیج جانے كى صورت ميں تحجو لے گنا ہوں كريم از خود معاف كردي كے مورة ہودي ہے إِنَّ الْحَسَنُتِ يُندُهِ بُنَ السَّيِّيَاتِ دِآيتُ - ١١١) بِي تَك اِن ان كَى

نکیاں اس کی برائیوں کو دور کھے نی رہتی ہیں محضور علیالسلام کاارشاد مبارک ہے كرجب كوئى ايما نلارادى وضوعك يلياخ تقد وصوناسي تواس كے الحفول كے كن ه معاف برومات بي بعيمن وهوا سه نومند كالله معاف بومات بي اورجب باؤں دھوتا ہے توباؤں کے گنا ومعا ف موماتے ہیں ۔ اور معم جب نماز بلمصناب، نیکی کے دوسے کا م کدتا ہے توصفائر معاف ہوتے معت برین کرادی یک بوطانے بنطیک کی ارسے بیائے ،اس کےعلادہ معانى كاكوئى فانون نبيس عكر كرفت بوكى . اكركمائر سي نبير بجا ترصفا مُرير گرفت ہونے کا بھی خطرہ ہے اور کبا ٹرکی معافی توبہ سے ہوتی ہے جیسے اللہ کافران ہے۔ اِلَّا الَّذِینَ تَا ہُوک کَا صَلَحُول کَ بَیْنُول فَا وَلِیْکَ اَتُوہِ کَافُولِ کَا اَلَّا اِلَّانِ اَلَّا اِلَّانِ اِلْکَ اَتُوہِ کَا مُلِیْ کَا اِلْکَ اَلْکُ اَلْوْہِ کَا لَالِ اِلْکَ اَلْکَ اَلْکُ اَلْکُ اِلْکُ اِللّٰکُ اِلْکُ الْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ اِلْکُ الْکُ اِلْکُ الْکُ اِلْکُ اللّٰکُ اللّٰکِ اللّٰ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰکُ الْکُلُولُ اللّٰکُ اللّٰلِیْ الْکُ الْکُ اللّٰلِی کُومِنا مِن اسلامُ اللّٰکُ کُومِنا مِن اسلامُ اللّٰکُ کُومِنا مِن اسلامُ اللّٰکُ اللّٰکُ اللّٰلِی کُومِنا مِن اسلامُ اللّٰکُ کُومِنا مِن اسلامُ اللّٰکُ کُومِنا مِن اسلامُ اللّٰکُ اللّٰلِی اللّ

کبائر کانعلق حقوق التر اور حقوق العباد دونوں کے ساتھ ہے ۔اگران ان ج دل سے تو ہر کرے تو التر تعالی صقوق التر سے تعلی گاہ معاف کر دیا ہے البت حقوق العباد سے متعلقہ گناہ اس وقت کے معاف نہیں ہوتے جب تک خود صاحب حق معاف زکرے ۔ یاد سے کر کبیروگناہ وہ ہے جس برالٹر نے جبنی کر وعید سنائی ہے ، یا جس گناہ بھی کبیرو کی فہرست ہیں آتہ ہے جس کے مرتکب ورفید سنائی کہ گئی ہے ، جلیے فرایا تفت کہ اللہ علی ان کلید بین داک والے اللہ علی اللہ علی ان کا الموار فرایا ہے یا جس کے عفر سے جس گناہ پر التد نے اپنی نا داضکی کا اظہار فرایا ہے یا جس پر خوا تعالی کے عفر سے
کی وعید آئی ہے ، وہ بھی کبیرہ گناہ شمار ہوتا ہے۔

کی وجید الی ہے ، وہ ہی بیرہ ماہ ماہ ہو اسے ۔

تناہ ولی اللہ فر لمتے ہیں کہ صغیرہ کناہ ہیں وہ شدت بنیں ہوتی ہو کیے۔

ہوتی ہے ، البتہ اس میں خوابی کا کچے منط نہ ہوتا ہے جس سے آگے خوابیاں پیا ہوتی ہیں ایک طون تو اللہ تعالیٰ ہیں کہ کہیرہ کنا ہ میں ایک طون تو اللہ تعالیٰ کی ناراضکی اور اُس کے بنتیج میں منزا آتی ہے اور دو سری طون اس سے آرتفا قا خواب ہوتے ہیں ، اور اس کی وجہ سے توست الگ آتی ہے ۔ یہ میں اور اُس کا فران ہے ، اور اس کی وجہ سے توست الگ آتی ہے ۔ یہ ایسی نحوست الگ آتی ہے ۔ یہ ایسی نحوست ہوتی ہے کہ جس سے انسان اور جانو رکھاں طور پر متناثر ہوتے ہیں ایسی نحوست ہوتی ہے کہ جس سے انسان اور جانو رکھاں طور پر متناثر ہوتے ہیں کی فاد فی الارض ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فران ہے وَلَا تَقْدُودُ وَلَا لِمَا اِسْ ہِی فاد فی الارض ہے جس کے متعلق اللہ تواف ۔ ۲۹) ذہن کی اصلاح ہو جس کے بعد اس میں فیا در نربیا کہ وکہ اس سے ہرچیز برگڑہ جاتی ہے صفور کی کیا جانے کے بعد اس میں فیا در نربیا کہ وکہ اس سے ہرچیز برگڑہ جاتی ہے صفور کی کیا جانے کے بعد اس میں فیا در نربیا کہ وکہ اس سے ہرچیز برگڑہ جاتی ہے صفور کی کیا جانے کے بعد اس میں فیا در نربیا کہ وکہ اس سے ہرچیز برگڑہ جاتی ہے صفور کی کیا جانے کے بعد اس میں فیا در نربیا کہ وکہ اس سے ہرچیز برگڑہ جاتی ہے صفور کی کیا جانے کے بعد اس میں فیا در نربیا کہ وکہ اس سے ہرچیز برگڑہ جاتی ہے صفور کی کیا گ

نے فرایا کہ انٹم بعنی گنا ہ کی تعربیت ہیں ہے کہ بردل میں کھٹک ہے اور تم نہیں ہائے کہ اس برمطلع ہوں ۔ جبانچہ د نیا میں جو اخلا تی بگاٹر یا یا جا آ ہے ۔ وہ اکثر و بیشتر گنا ہوں کا نیتجہ ہونا ہے ، لڑائی حجا کڑے ، خبانت ، لولے مار ، قنل مرکئی کے بیشتر گنا ہوں کا نیتجہ ہونا ہے ، لڑائی حجا کڑے ، خبانت ، لولے مار ، قنل مرکئی کے کا شاخیا نہ ہونا ہے ۔

شاہ دلی انسٹر یعی فراتے ہیں کہ طمارت ہائے دین کا بیاری اصول ہے ، اور اس میں برقعم کی طہارت واخل سے ۔ان ان کے جسم اور ان کی طہارت عنروری ہے قلب اور دماغ کی طهارت صنروری ہے ،خوراک اورمکان کی پائیزگی کی عنرورت ہے اوراس طرح بوسے معاشرہے کی طہارت ہونی چاہئے . ہرشہ اور تفصیے کے گلی کو ہے اوربازار اکہ ہونے جاہیں امیونسل کمٹنا ں اور اسمبلیاں ایک ہوں تاکہ والی گنر ہے قرانین باس نه در ، میکه شریعبت کا یک قانون ماری مو بعیب مارست قوانمن می الاک بن نوسوسائی بلید اک موسکتی ہے - انھی کا انگریزی قانون تفوطری سرت ترمهم کے ساتھ رائع ہے ، ملازم رائٹی اور بردائے ہی الاماشاء اولار توبالے میں محل طہارت کی بیکسے توقع کی جاسکتی ہے ؟ حصنورعلیہ السلام کا فرمان ہے کہ لوگ کہیں گے فلاں آ دمی ہڑھے ہوئے۔ ار مطالاک ادر عقل مندم سکھ ان کے دل میں رائی کمے دانے کے مرام بھی ایمان نہیں ہوگا۔ بہر حال گنا ہوں کی معافی توب سے ہوتی ہے اور حضور علیالسلام کا ارشا دمبارک ہے کہ ہیں دن بھر ہیں سوسومرتب استغفاركر" ابول الوكو! تمعي الشرست لبنے كما بول كى معافى طلب كيا كرو ـ الترتعالىنے انسان كى كمئى سے تحليق اور مال كے بيٹ بيں برورش كرنے كاذكركرك فرما فكذ فنزكف انفسكولوكر إانيا تزبيه زكي كرونعي ابني بلائی آب نربیان کیا کرو بعضور علیدالسلام کی صرمت میں ایک بھی کولا ماگ اسنے پرچھا۔ اِس کا نام کیا ہے ؟ نبالگیا کہ اس کا نام کر ہے سے عیس کا مطلب بہت کہ بری وان مجی ہے . آب ، نے فرایا کر اس نام سے نود تنا فی کا سیاو کا اے . لبذا اس كانام برل كرزينب ركھ دوية تبريينے منهميان مخصوبذ بز، الترتعالیٰ متحالی

خو*رثانی* کی حانعت

فرالی ایناتزکید مت کرو هگی اعتلی دیمن اللّی وه خوب جاننا هر استخف کو بو تفوی والای . اگر الله فی کسی ایک کام کی توسیق دی ایکوئی خوبی رکھ دی ہے تو اکسس میر اترانا نہیں جا ہے ۔ الیے ایک اسکو پاکباز نبیر بمجنا چاہیے کمکہ السّرتعالیٰ کاشکراداکرا چلہیے کہ اس نے کوئی اچھا کام کرنے کی توسین تخشی ہے۔

النتجب م٥٣ آيت ٣٣ تا ٢٢ فال فاخطبكر،٢٠ ريركشش ٢

اَفَرَءَيْتُ الَّذِي تَوَلَىٰ ﴿ وَاَعْلَىٰ قِلْيَلًا قَاكُ لَا كَاكُ اَعْفَا فَا عَلَىٰ الْفَكِيْبِ فَهُو يَلِى ﴿ اَمْرُ لَكُمْ يُذَبّا بِمَا فِي عِلْمُ الْفَيْبِ فَهُو يَلِى ﴿ اَمْرُ لَكُمْ يُذَبّا بِمَا فِي عَلَىٰ الْفَيْبُ الْفَائِدِي ﴿ الْفَائِدِي الْفَائِدِي الْفَائِدِي الْفَائِدِي الْفَائِدِي الْفَائِدِي الْفَائِدِي اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللِمُ الللللْمُو

تن جمدہ: کیا آپ نے دیجھا ہے اس شخص کر سس نے منہ مھیر ایا آگ نے تھوڑا سا دیا اور بہت سخت نکلا آ كيا آئن كے پاس غيب كى خبر ہے ، بيں وہ ديجتا ہے اس کو نہیں پینچی وہ خبر سجہ موسی علیہ السلام کے صیفوں ہیں ہے آور ابراہیم علیاللام کے صحیفوں میں ہے جنوں نے اپنا قول پورا کیا 🖰 رینجر كم نبيل المفائے كا كوئى برجد الحانے والا دوسرے كا بوجو اور یہ کہ منیں ان ان کے بیے مگر وہ ہو اس نے کھایا 🕝 اور بھیک اس کی کوشش عنقریب و تھی جائے گی 🕝 عمر اس كو بدله ديا عائے كا يورا بورا بدلد ( اور بيك تیرے پردرگار کی طوت ہی سب کی انتاء ہے ا اس سورة مباركه من نبوت ورسالت كا ذكر بوا- بهر شرك كى تزوير بوئى-

ربطآيت

ج<u>زائے عل</u> کامئلہ بیان ہوًا . نیک وبر کے بدلے کا تذکرہ ہوًا . بھرنیے والے لوگوں کے اوصافت بیان ہوئے کہ وہ کیا ٹر اور ہے میا ئی سے بچتے ہیں ادر اِگر کوئی تھواری سبت آلودگی ره جائے یاصغائر سرزد موجائی توالٹر تعالی این ویسیم عفرت کی وحيست انهين معاف كرديا بدر فرايا الترنعالي تنهارت تمام حالات سي باخبرے جس نے تھیں ملی سے پیدا کیا بوب تم مال تھیل میں جنبین تھے تو وہ اس وقت کے مالات سے بھی واقعت ہے ، وہی متھیں والی بھی توراک پنیا تا رالی ، بهرالتر<u>نے خودبن</u>دی اور خودت نی سے منع فرایا . فرایا نیخ آب کر پاکباز تذباؤ . الترتعالي استحض كوخوب حانتا ہے حس نے تقویٰ کی راہ اختیار کی۔

امیان ل<sup>نے</sup> میں منگدی اً ب آج کے درس میں بھی جزائے علی ہی کے سلسلہ میں الٹیرنے مشرکین کا نسکوہ بيان كياب، ارثناد موناب أَفَى بَيْتَ الكَذِى ذُولَى كياتم في السُّخف كودكيا

ہے جس نے روگردانی کی ہے معنی اُس نے نہ نواپنی اصل میں بخرر کیا اور نہ خدا نعے لئے کی طرف نویم کی ، بکہ اس کی توجیر کوتسیم کرنے اور ایس کی یا دسسے منہ موڑ لیا۔ اس قیم كے مشركين ہر دور ميں كہے ہي اور نمزول قرآن كے زملنے مي مح ميں بھى تھے۔

جب معى ان كى نوجه دين حق ، السّرى توحيد اور حزائے على كاطراف دلائى جاتى تو وه منه مورسیتے ، اور باطل خیالات اورعفا پڑمیں ہی گئ سہتے ۔ فرہایا اس شخص کر د بھو

حب في منه بهرايا. وَأَعْطَىٰ قَلِيْ لَا تُوَاكُدُى اورست مفورًا دا اور برا سخت نكل شاه عبرالقادر اس كالعني بركمية من كروة تحض مقور اسابمال يطوف

مانی ہواسگراس کا دل بھرسخت ہوگا۔

مفسري كرام بيان كرنے مي كراس تخص سے مرد وليدا بن غيره اوراسي ق کے دوسے رسترک ہیں . ولیدائ تنجیر صفحتات آتا ہے کہ حضور علیبالسلام کی ہتیر

سنتا مقا تربعض اوفات اس کے دل میں اٹلام کی طرف میلان پیا ہوجا اتھا، کف اور شرک کی منزاس کر کیمی کیمی وه طرر جاناتها ، بیکن دوسے رمشرکوں کے کہنے سے

دين كلط المصيم منه موكر لبيّا تفا . كدبه اس عيّان كوكيت بي موكنوال وغيره كهود وقت

درمیان میں آعاتی ہے اور تو انن سخت ہوتی ہے کہ اس کا توڑ ناشکل ہوتا ہے۔ توہیا يراكُداي كامعني مي كياكيا ہے، وہ محنت كلامعني ايان لانے بيں مرا سخت ثابت بأوا. فرمايا أعِنْدُة عِلْمُ الْعَدْبُ فَهُو يَهَاى كِياس عَيب كَى كوئى خبرہے ، ہے وہ د كھراتا ہے ؟ يعنى وہ اس غيب كى بناد پر مجتاہے كراہے كفر اور تنرک کی منداندیں ملے گی، لندا وہ اس پراط اہواہے بمشرکوں کی اس بسط وهری كوالله نے اُن كى سنگرلى سے تعبير كيا ہے۔ فرايا اَمْرُكُ مُرِينَا أَنِهِ مَا فِي صُعْفِ مُوسَى كَيااس كُرْنِين بيني وه نب جرمولی علیدالسلام کے صحیفوں میں ہے و اِنْ الھِینیوَ الَّذِی وَفَی اورا مرام معلالط مصحيفون مينهي كمي المصحبنون في النه قول كوبوراكي موسى عليدالسلام كوتوالشرك توران مبیئ ظیم کتاب عطافه مائی، موسکتا ہے کہ تورات کے علاوہ آپ کو بعض صفح عبى ملے موں من كا ذكر الله في سورة الاعلى مي يمي سے إن هذا كفي الصَّحَفِ الْأَوْلَىٰ هُ صُحُفِ إِبْلِهِ بِيُعَ وَمُوْسَىٰ بِياتِ بِيلِصِيفُوں بِسِ مجى يوجودست يعنى ابرابيم اورموسى عليها السلام كصحيفول بس و اوربرهمي مكن ست مرترات مے مختلف ابواب کوہی مختلف صحالف سے تعبیر کیا گیا ہوجیے قرآن کئم كى بيرسورت ايك مكل صحيفر ب اورابرابى عليه السلام كے كينے تول وافزار كولورا كرفي كامطلب يد بے كدا منوں نے لينے ہر عدد دہان كو بوراكي اور الله كى طرف سے آنے والی بڑی سے بڑی آز کہشس میں بھی پورا انرے ، اور استوں نے السرکی

صحائف مركئ

اورابراہم علیمانلا

کی ہرصورت ایک مکل تھی جنہ اورابراہی علیہ الدلام کے کہنے تول وافرار کولورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اہنوں نے اپنے ہرعی وہیان کو بورا کیا اور اسٹیری طرف سے آنے والی طربی سے بڑی آئی شنس میں بھی پورا انترے ، اور امنوں نے السٹری رضای خاطر ہرطلور قربانی ہیشنس کی بمفسری فراتے ہیں کہ ابراہی علیہ السلام نے اپنے قلب کو ہدینہ رحان کے لیے صاحت رکھا ، اور اُن کا قلب ہی ہروقت خاتی ا کی خدمت کے لیے وقعت رہا۔ شایر ہی کوئی ایبا وقت ہوگا جب وہ کسی مہمان کی خدمت کے لیے وقعت رہا۔ شایر ہی کوئی ایبا وقت ہوگا جب وہ کسی مہمان کے ہمراہ کھا انہ کھا تے ہوں بھر جرب امتحان کا وقت آیا تو آپ نے ایمان کی بھیل کے مہراہ کھا انہ کھا تے ہوں بھر جرب امتحان کا وقت آیا تو آپ نے ایمان کی بھیل

ئی تو آ<u>یب نے اُس</u>ے بھی صبول نہ کیا اور فرایا کہ مجھے تمھاری مرد کی ضرورست ہیں میری ضرورست جبکی طرون ہے وہ مجزبی عبانتاہے ۔ بیمی ابراہیم علیدالسلام کا اخلاص ادروفا دارى تقى حب محمتعلق مها س فراياست كما انهول نے لينے قرل يا عي كوروكم فرايكيا تجه وه بانت ميني بيعوموسي اوراماهيم عليها السلام كصحيفول بس المحى بوئى بيه إدروه بربات به الأتزند كازكرة وزُر أخلى كم كوئى بريم الملن والأكسى دوس كا يوجه نبي المفائع كالمراكب كو انيا بوجه خود الحفا ما يرك كاميعنسرن كمام فراني بركوب كوئي تتخص اسلام كاطرف رغبت كريا اوروه ايا لانے محے قریب ہویا تو بڑے بڑے کا فراور شکر اس کو باز سے کی تعقین کرتے اور كت كرتم النيف دين برقائم ربوا ورائل ايان كے بقول اكرتم بركونى كا و لازم آيا توائس كالبرخيص لما كمطاليس كلمح ربعض اوقات وه اس خدمت لمحے بيے تجھ ال بھي وصول كريين تفي مكر التريهاس باطل نظر بيكارة فرايا ب اور واصنح كياب رسابقة صحالُف میں بر بات درج ہے كه كوئى ايب دوسے كركا بوجير نہيں اٹھائے الا احتیٰ کر قریبی عزین ارشته دار ، باب ، بیلیا ، مال یا بیوی مجی ایک دوسے رکے کام نہ اسکیں گے، اس سے نصاریٰ کے باطل عقیدہ کا بھی رقر ہوجا تا ہے جو کہتے ہی كميح على السلام في سولى برخط هكر جارا برجه المالياب اوراب مم آزادي -ہوجا ہی کرتے تھے ہیں، مہی مجب فرزنہیں بجبری سفارش والاعقیدہ بھی الباہی ہے كم فلان نبي، ولى ، بيريا ذرك ته لازماً جهي محيط المله على منواه الترتعالي راصي مو يا اراض سورة العنجبون مي الترنے كفار كاب واضح بيان نقل كيا ہے جومومنوں سے کہتے تھے إِنَّبِعُول سَبِيلنا وَلَنْعُنِملُ خَطَلِيكُمُ دِرَبَتِ -١١) كرمانے طریقے کی بیروی کوم ہم تمھائے گنا ہوں کا بوجھ اعلی لیں گئے۔ مگرانٹر نے فرایا كرير حبوث بولتے ہيں اكوئى كسى كا بوجھ نہيں آھائے گا۔ يہ بات اصولاغلط ہے فراا، يريمي إوركه و وَأَنَّ لَكِيسَ لِلَّا فَسُكَنِ إِلَّا مَاسِمَ فَي اورنيس ب انیان سے بیے مگر دہی تجھے مجھ اس نے کوشسش کی بعنی کایا۔ ہرانیان کوائش کی محنت

ہی کا تمرہ ملے گا، کسی ایک کی کھائی دوسے رکے لیے مفید ننیں ہوگی مطلب یہ کم كرنى تخف كى دوسے ستخف كى نيكيال نهيں ہے سكيكا -اس كے برخلاف احاديث سے ٹابت ہے کہ صدقہ نعبرات اور دعاؤں کا فائرہ مرنے فیلے کو پنجیاہے۔ اسی طرح استنفار كا فائده نص قرآنی سے ابن ہے ۔ سورۃ الموں میں ہے كہ عزاعظم كواتها نعطه ادراس كے كردحلفه باندھ ہوئے فرشتے الترتعالی كتبسے وحميد كرتے ہم، وكيستغفِرُونَ لِلَّذِينَ أَمَنْقُ لِاكَيْدِينَ أَمَنْقُ لاَيْت ، ،) اورابل ايان كے ليے بخششش كى دعائي كريت بى -اسى طرح تجيلى سورة الطور مي گزر دي است كرج لوك اميان لانے اور اُن كى اولاد نے بھى اميان ميں اُن كا اتباع كيا اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّةً بِنَهُ مُعْرِدِ آبِيت - ٢١) ہم اُن کی اولادول کو بھی مومنوں کے ساتھ ملادی کے مطلب بیکہ اگراولار کے اعمال کم بھی ہوں گئے توان کے والدین کی نکی اور ایمان کی وحبسسے اُن کویعی اعلیٰ درجہ بل جلنے گا۔ اس سے بھی دوست کے کی نیچ سے مستف

محضرت سعیر ایم حصنورعلیه الدام می منرمرت بی*ں عرص کیا کہ حضور*! میری لدم فوت ہوگئ ہے اکیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کو فائدہ ہوگا ؟ اب نے فرایا ، الل مینا مخرحضرت سعیر نے ایک باغ اور ایک منواں والدہ کے ایصال تواب کے بیے وقعت کردیا۔ اس سے بھی ابت ہوتاہے کہ ایک کی نہی

دوست را کے کا مرآ سکے کی ۔

دراصل ایصال تواب کے مسلمی المرکزم کے درمیان اختلات بایاجا تا ہے۔ امام مالکت ، اور امام شافعی فرط تنے ہی کہ الی عیادن تو دوسے ول کے لیے مفید سوسکتی ہے اور اس بی دوسے کی نیابت بھی ہوسکتی ہے جلے عج بال ادا كا حاسكة ب ياصد قرف إن كانواب دوس كروس كا ماسكة به ماكونماز، روزه يا تلاوت قرآن كا ثواب دوس ركونهي دياجاسكنا بميوكمه برني عبادات میں نیابت نهب ہوسکتی ايصال أوآ

اس کے برطلاف الم ابوطنیفہ اورا الم احمد اور جہ ہو علی وفقہ ادکتے ہیں کہ برنی عبادت کا فیرہ مجبی دو کے برخلاف الم ابوطنیفہ اور اس میں تلاوت قرآن پاک مجی شامل ہے۔ اسی طرح حدقہ فیرات استغفار اور جے دعمہ کا ٹواب مجی بینجی آئے۔ اس کے علادہ شفاعت کا عقیدہ بھی تم ہے بحضور علیال لام اور دور کے رابیار اس ادا اور صاحبین بھی شفاعت کریں گے جوالٹ کے اور سے ہوگی ۔ ظاہر ہے کہ رہمی مفید ہوگی۔ بعض فراتے ہیں کہ اس آیت اس آیت میں دوجیزوں کی طوف اشارہ ہے تعینی عدل او فضل فراتے ہیں کہ اس آیت کا ظاہر تو عدل بریمبنی ہے اور عدل کا تقاضا ہی ہے کہ سرخص کو اس کی اپنی کی ان کی کہ اور اور کی کانی کا البند فضل کا تقاضا ہے ہے کہ سرخص کو اس کی اپنی کی آئی کا کہ نبی کا فائدہ بھی بہنچ جیسا کہ بہلے عرض کیا کہ اولاد کو اس کے والدین کی کی کی وجہ کی نبی کا فائدہ بھی بہنچ جیسا کہ بہلے عرض کیا کہ اولاد کو اس کے والدین کی کی کی وجہ سے اعلی در سے بیں مگرف دی دی جائیگی ۔

سے اعلی در سے بیں مگرف دی دی جائیگی ۔
سے اعلی در سے بیں مگرف دی دی جائیگی ۔

بعض فراتے ہیں کہ اس آئیت ہیں چوبی کا فرائد کور کا فرکہ ہوراہہ ،اس لیے
اس سے سار میر ہے کہ کا فرول کوکسی دوسے رکی نیج کا فاٹرہ نہیں ہوگا کی کیونی ہو النہ اللہ بقائہ ہیں ہوگا کی کیونی ہو النہ بقائہ ہیں ہوگا کی اللہ بقائہ ہیں ہوگا کہ ہوگا کہ اللہ بقائہ ہیں ہوگا کہ ہوگا اور نہ بیلے بال ایس خوش الترکے ہیں فلاب مولاب یہ کہ الکہ ایمان درست ہے
اس فلاب ملیم ہے کر پہنچ گیا وہ نی جائے کہ مطلب یہ کہ الکہ ایمان درست ہے ۔ اور
ایس سے فائم ہے کہ اُئم یہ ہوسکتی ہے ،مگر کھا رکھے یہ کچھ نہیں ہے ۔ اور
ایک بات یہ بھی فالی ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص نیک کا مرکبے وقت نیت کہ
ایک بات یہ بھی فالی ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص نیک کا مرکبے وقت نیت کہ
دوک شخص کا ایک بن گا تواب فلال کوعطا کہ ہے کہ فائم نہیں ہوگا ۔

ورک شخص کا ایک بن گیا ، اور اس طرح اس کی نیکی کا ٹواب دوسکر کو بہنچ جائے گیا اور اس طرح اس کی نیکی کا ٹواب دوسکر کو بہنچ جائے گیا اور اس طرح اس کا کچھ فائمہ نہیں ہوگا ۔

ورک شخص کا دیت نیت نہیں گی، تو بھر اس کا کچھ فائمہ نہیں ہوگا ۔

مرح حدیث بیں آتا ہے کہ جب انسان مرجا تا ہے نوائس کا عمل منقطع ہوجاتا ۔

عدقہ جاریہ ہے جوخود سرنے والا جاری کرگیا ہے ، اس کا تواب اس کو مرف کے بعد بھی حاصل ہوتا ہے گا۔ دوسری چیز علم نافع ہے کہ جب کہ جب اس کے جاری کردہ علم سے لوگ فائدہ اٹھ انے دہیں گے ، اس جاری کرنے والے کو بھی ہزار تواب مناہے گا۔ نیسری چیز فرایا وک کہ صالح یہ تیڈعو کہ نیاس اولادہ ہے جومیت کے لیے دعائی کرتی ہے ، اُن دُعاؤں کا فائرہ بھی سرنے والے کو حاصل ہوتا ہے .

ایان کانیج ہونا صروری ہے۔

اس محبث کا حاصل ہر ہڑا کہ ایصال ٹواب کا انکار درست نہیں ہوگہ فراُنین اس محبث کا حاصل ہر ہڑا کہ ایصال ٹواب کا انکار درست نہیں ہوگہ فراُنین واجب ادرست نہیں کوئی شخص دوسے رکی نیا برت نہیں کہ دیک ۔ برعبا دات تو ہر مسکلت کوئے وہ ہم کا روزہ اور می ، البستر دو زب کے شعلی کہا گیا ہے کہ اگر کسی کا روزہ رہ جائے تو اس کے کسی عزیز کی طرف سے روزہ کھنے سے اس کا روزہ اوا ہوجائے گا۔ صفرت عائد نہ صدلیتہ فو فرانی ہیں کہ اس سے مراد فقریہ اوا کرنا ہے۔ بزرگ برج فرائے ہیں کہ اس سے مراد فقریہ اوا کرنا ہے۔ بزرگ برج فرائے ہیں کہ اس سے مراد فقریہ اوا کرنا ہے۔ بزرگ برج فرائے فریہ ہے۔ واس دوزہ قوا دا نہیں ہوگا ، فل اگر متو فی کے ال میں سے فرین ویا ہے گا ۔ بایں ہم نفلی روزے کا فریہ ہے۔ مولا اعلی اور شاہ کشمیری شنری بخاری ہیں گھتے ہیں فریا ہے۔ مولا اعلی اور شاہ کشمیری شنری بخاری ہیں گھتے ہی

کرنفلی روز سے کا تواب یقیناً بینی ہے، البتہ ذائفن، داجبات اور سنن کے لیے
ہوشخص بزات خود دامد دار ہے، جیا بی احتیات کا ممک بر ہے کہ اپنی لفلی عبادت
مشار نفلی تج ، عمر و ، نما ز ، روز و ، صدقہ خیرات وغیرہ کا تواب اگر دو مرح ملان
کو دینا جا ہے توالیا کریک ہے البتہ دُعاکے تواب کے توسائے ہی فائل ہیں - اور
اس کا کوئی بھی انھار نہیں کرنا نفلی عبادت میں تلاوت قران می شائل ہے ۔ مسکر
ام شافی اس بات برزور فیتے ہی کہ نفلی عبادت کا فائرہ دو سے شخص کونہیں ہیں ہیا
کین ام البوطنیفہ اور امام احد فرائے ہیں کہ تلاوت بہترین نفلی عبادت ہے اور
ایک ان ام البوطنیفہ اور امام احد فرائے ہیں کہ تلاوت بہترین نفلی عبادت ہے اور
ایک ان ام البوطنیفہ اور امام احد فرائے ہیں کہ تلاوت بہترین نفلی عبادت ہے اور
ایک ان ام البوطنیفہ اور امام احد فرائے ہیں کہ تلاوت بہترین نفلی عبادت ہے اور
ایک ان نواب کا منا کر بھی بیان ہوگا ۔
ای البیال نواب کا منا کر بھی بیان ہوگیا ۔

كَيْجُون سبكجهد قيامت والدون ظام ربوط في كا - نشقر يجنل في الجسكاء المحسن المحتفاء المحسن المحتفاء المحسن الما وقام كا في كا برابول براد دياجا في كا . فرايا، يا دركه المحسن كا أن كا برابول براد دياجا في كا . فرايا، يا دركه المحسن كا أن المحسن كا أن المحسن كا أنها تير درد كا دى طوف مى به.

اں دنیا کی زندگی کو پردا کرنے کے بعد مہرانسان کو التاریکے دربار میں بینے کرجاب تاب اس دنیا کی زندگی کو پردا کرنے کے بعد مہرانسان کو التاریکے دربار میں بینے کرجاب تاب

كهنزل كي كذا ب اور ميراس مح مطابق براجه يا مرك على كالبرله إناس -

سخرى فيصله دبس سوگا-

قال فاخطبكمر٢٠ درس مضنتم >

النتجسمراه آین ۳۴ ۲۲۲

وَانَّهُ هُوَ اَضْعَكَ وَابْكَىٰ ﴿ وَانَّهُ هُوَ اَمَّاتَ وَاَحْيَا ۞ وَانَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَبُنِ الذَّكَرَ وَالْأَبْثُي ۞ مِنُ نَّطُفَةٍ إِذَا تُمُنَىٰ ۞ وَ اَنَّ عَلَيْهِ النَّسُ أَةَ الْأُخُرِٰى ۞ وَانَّكَ هُوَاغُنِّى وَاقَّتُ هُوَ رَبُّ الشِّعْلَى ﴿ وَاَنَّكَ آهُلَكَ عَادَا إِلَا وَلَى ﴿ وَكُودًا فَمَا اَبُقَى ۞ وَقَوْمَ نُوجٍ مِّنْ قَبُلُ النَّهُ مُ كَانُوا هُمُ أَظُلَمَ وَاَطُّغَىٰ ۞ وَالْمُؤُوِّقِكَةَ اَهُوٰى ۞ فَغَشُّهَا مَا غَشَّى ۞ فَباَيِّ الْآءِ رَبُّكَ تَتَمَالِي ۞ لهُذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ۞ اَزِفَتِ الْارِفَةُ ۞ لَيْسَ لَهَا مِنُ دُوْنِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴿ اَفَمِنَ ۖ هٰذَا الْحَدِيثِ تَعَجِّبُونَ ۞ وَتَضْعَكُونَ وَلَاتَنْكُونَ<sup>©</sup> الْحِيْجٌ وَانْتُعُرُ سَامِدُوْنَ ﴿ فَاسْجُدُوا لِللَّهِ وَاعْبُدُوا ﴿ تن جب در اور بنیک وہی ہے جو منساتا اور رانا ہے اور بینک وہی ہے جر موت طاری کرتا اور جو زندگی بخت ہے اللہ اور بیٹک وہی ہے جس نے بدا کی جوڑا جوڑا ، نر اور مادہ 🕲 ایک قطرہ آب سے جب کہ وہ لیکایا جاتا ہے ۞ اوربشک

اکسی کے زمے ہے دوسری دفعہ اٹھانا 🕲 اور بیٹک وٹی ہے جس نے عنی بنایا اور محتاج بنایا اور بھک مری ہے شعری کا پروردگار 🕲 اور بیٹک وہی ہے جس نے ہلک کیا عاد اولی کو اور شمود کو ، پھر کمی کو باتی نہ محبور اف اور قرم نوح کو اس سے پہلے ، بینک نصے وہ بڑے ظالم اور بڑے سرکش (۱) اور اللی بینک نظوں کو بیٹنے دیا (۱) میں ڈھانپ یا اُس کو اُس چیز نے جس نے طعانیہ یا اس بن تم لئے پروردگار کی تمن نعمت میں شک ترو کے ہے ہے اور سنانے والا ہے پیلے ڈرنائے والوں یں سے 🔞 قریب آگئ ہے قریب آنے والی ف نہیں ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی محصرل کر دکھانے والا 🚳 کیا اس باس سے تم تعجب كمرتے ہو @ اور منتے ہو اور روتے نہیں 🛈 اور تم غفلت ہیں بڑے ہوئے ہو 🛈 یں سحدہ کرو اللہ کے سامنے اور عیادت کرو اسی 🛈 اس سورة مباركهم الترتعالي كي توجير، رسالت اورمعاد كو المي بيان ربطا) كياكيا ہے . اس كے ساتھ ساتھ الترنے اشارة ان لوگوں كا ذكر بھى كى ہے جن كوان كى سكنتى كى بنا دىير ملاك كياكيا. ايما ن سے كرين كر نبوالوں كوتبنيدى كري ہے اور واضح کر و اگیاہے کہ جزائے عمل لازماً واقع ہونے والیست اور شخص کواینا اینا بوجیجه خوداط نا ہوگا . ہرنی اور پری کی بواپر سی کمنیا ہوگی کمسی کی را ڈی کسی

روسنے رکے ذمے نہیں نگائی جلئے گی ۔ اگر کسی تخف نے خود ایمان قبول نہیں کیا

ادرنىيى نېيى كمانى توقىي دوكى رى ئىمىنىدىنى بوگى . انسان كىسى كدى خىرىب

وتحيها طلئے گا- ہراكيك كوريور وكارتے سلنے عاصني تواہت اور بھر ہراكيك

کوائس کی کارگزاری کا بورا لپرا برلدیدے گا ۱۰ب آخریں اللہ تعالیٰ کی تعبض صفات کا ذکر بحد کم سے جن سے توجیداور وقرع قیامت کی بانت سمجھ میں آتی ہے۔

> متضاد پینروں کا خانن

عبر فرای قائد که هو آمات واخی آور بینک ده دمی ذات به بوموت طاری کرا اور زندگی خشت واخی آور بینک ده دمی ذات به بوموت طاری کرا اور زندگی بخشت به و آن خطی الن و جگی الندگ و آن از کن آور بینک ده و می ذات به بوس نے بورا بورا پیرا کیا ہے بعنی نزاد ماده النتر نے جان معری چیزوں کو متضادا در متفا بل تکل میں بیدا کیا ہے، بعی خیر و بر تشر کا خان می وہی ہے ، اور تو تنی آور غمی تمی النتر می کی پیدا کر ده ہے میاں انسان کے متعلیٰ فرایا کہ اُسے نراور ماده کی خان کی میا کداروں کی بیمی سی سور حال متعلیٰ فرایا کہ اُسے نراور ماده پیدا ہوئے ہیں حق کے اشجار اور نبا آت میں می النتر نے کی متحل میں مینا کر در ماده پیدا ہوئے ہیں حق کے اشجار اور نبا آت میں می النتر نے کی متحل میں مینا کر در مادہ پیدا ہوئے ہیں حق کے اس متضاد چیزوں کو پیدا کرنے و الا متحل میں ہے ۔ وہ می نراور ماده پیدا ہوئے خانے کہ ان تمام متضاد چیزوں کو پیدا کرنے و الا متحل کی ہے ۔

معرف المان كو جوال المواله الماكية مِنْ خَطْفَةٍ إِذَا تَعْمَىٰ الميقطرةُ كيرفروايكران كو جوال الموالي مِنْ خَطْفَةٍ إِذَا تَعْمَىٰ الميقطرةُ اس سعب كروه ليكايا جانا ہے۔ يہ قطرہ آب مختلف مراصل ميں سعے گزر كر

ثواب دوسے نفخص کومینی ہے۔ مولاماعلی انورٹ اکشمیری شرح بخاری میں کھتے ہی

فرایس الله تعالی نے ابتدائی ایک قطرہ اسے اندائی تحلیق کی ۔
وَانَّ عَلَیْتُ النَّشَاۃ الْاُحْتُ لِی دوبارہ الحفائی اسے اندائی تحدیث کی دوبارہ الحفائی کے ذمہ ہے ہوب قیامت کا درجب طرح اندائی کا تو وہ سب کو زنرہ کرکے دوبارہ الحفائے گا اورجب طرح اندان کی سبلی پیدائش الله تعالی نے کی تقی ، اسی طرح اسکو دوبارہ الحفائی اس کے لیے کھے شکل منہیں ہے ۔ وہ اپنا وعدہ پول کرے گا، حاب کما بسکی مندل آئے گا اور بھی سرخص کے لیے حزایا منزا کے فیصلے مول گے ۔ اس سے معاد کا مشاری میم جمہ من گاگا ۔

یں ایا۔

بھر فرایا وَانّہ ہُو اعْنی وَافّیٰ اور فراتعالی دات وہے ہے

جس نے جس کوچاہا فنی بادیا اور جس کوچاہا مختی بادیا مطلب یہ ہے کہ جب فال

وہ ہے توروزی رسال بھی وہی ہے ، وہ جس کوچاہا ہے وافر عطاکر کے فنی بادیا

ہے اور جس کوچاہا ہے کہ مسے کر محتاج بنا دیتہ ہے ، السّر نے تنا م ان اور کوکیاں

نیس نیایا ۔ مز تونیکل وصورت بالکل ایک جیسی ہے اور مذ دما فی قبلی اور جبانی قرتی کیاں ہیں ، ہرانیان کے اعمال میں بھی تفاوت ہے ۔ السّر تعالی کا یہ بھی فرمان ہے

ران سَعْی کو کَدُشَیّ دالیّں ۔ م) بے شک تھاری کی شسستن طرح کورے ۔ انگر تعالی کا یہ بھی فرمان ہے۔

ران سَعْی کو کَدُشَیّ دالیّں ۔ م) بے شک تھاری کی شسستن طرح کورے ۔

اسی طرح النرسنے معیشت کومجی متفادت بنایاسے بعض لوگوں کو زیادہ سے کوازمایا اوربعض کو کم فیے کرانتان میں مبتلاکیا ہے ،کسی کوسبر کے ذریعے اورکسی کوشکر کے ذریعے اکسی کو صحبت دی ہے توکسی کو بھاری لاحق کردی ہے ، اسی طرح کسی کو عنی بنا یاہے توکسی کو محتاج کر دیاہے۔ برسب اسی الک الملک کے کام ہیں۔ الله الترتعاليٰ كى ايب يصفت بھى بيان كى گئى ہے وَ اَنْ اَ هُوَرَبِّ المنتخارى اور بينك يتعرى سناك كايدور دكارهي ويى ب يشعرى مبت براردش سارمے . اس کا ایک نام حرزا تھی ہے ۔ اس کوشعری فیورادرشعری کینے ہیں ان دواقعام میں سے غبور زارہ روٹن اور غیبا نبتّا کم دوٹن ہے ۔ اس مارے کو شعری بیانبہ اورشعری تانبہ کے اموں سے بھی پکار جاتا ہے۔ یہ زیادہ ترموسم مباریں یمن کے علاقہ میں دکھائی دیاہے۔ رومی، بینائی سرب اور دور مری فدم اقوالم کے لوگ اس شاکسے بجاری تھے ۔ الٹرنے اسی استدی نزدیر کے بے بیال فرا اُکر جر سلك كوتم الوم ببت كا در حيف مه مو الله كا بددر دكار مي الله تعالى بى نب - يه سارہ مذکبی کا عاجت روا اور ندشکا ہے۔ یہ تو اللہ کی مخلون ہے جو لینے خالت کی مقررہ ولوفی انجام مے رہے ہے اس میں الوہیت والی کوئی چیز نہیں ہے بھنورعلیہ السلام کے نہال کے ایک شخص ابو کیٹنہ نے سب سے پہلے توگوں کو اسس سٹائے کی طرف اماً وه كيا-لهذاية الوالبيشير كي طرف بهي منسوب موماً فقا- سخاري مشرلعين مي سيد بر فيصرروم كم در إرمي جب الوسفيان مصنور عليه اسلام مصنعلق بيان في كر الزيكل تركيف مكالقَدْاً مِوَا مُنْ إِنْ كَبُنَةَ بِعِي الركبشرك لزركامعا لمرتربيت مرص گیا ہے اس سے تورومی با دشاہ ہی خالف ہونے مگلہت ۔ ابوسفیان کا بیان ہے کہ اُس وقت سے برابرمیرے ول میں بر بائے اُری تفی کرم لمان صرور غالب اَبیْ گے حتیٰ کر اللہ نے میرے ول میں ایمان کی دولت ڈال دی ۔ آپ فتح مرکم کے موتع براسلام نائے. اس سے بیلے بیس سال تک اسلام کی سخت مخالفت کی - اُک کی بينى اورحضو على المامكي زوح إم جيبناس سيد اسلام قبول كريجي تحيين - الوسفيان اس ير

شغری تاریخ کام بودردگار 'ادُوان قور<sup>ن</sup> کی مِلاکمت

اس کے بعد اللہ قالی نے بعض نافران قرموں کی مزاکا ذکر کیا ہے۔ کا تنگہ اکھ لکٹ عاد اولی کو ہلاک کیا گھٹھ کا اور بیٹیک اس اللہ تعالی نے عاد اولی کو ہلاک کیا گھٹھ کہ اس اللہ تعالی نے عاد اولی کو ہلاک کیا گھٹھ کو کھٹی اس طور تباہ کیا ہے تھا اکہ تھی کہ اُن میں کوئی ہی اور قوم ہمود تعین عاد ثانی کی گئی ہی اس میں سے تھیں ، عاد تین کے اطراف میں اباد تھے بور کے اطراف میں اباد تھے بور کے تھے ، یہ لوگ بڑے میں متر ان ، طافتور اور کا رکھ کے اعراف میں اس میں میں میں کے اطراف میں اباد تھے میں کا میں کہا ہے ہے۔ اور کی تو کی بڑے میں میں میں کی میں کے اطراف میں اباد تھے میں کی میں کیا کہ کے اللہ کا میں کے اطراف میں اباد کھے میں کی کھٹے ہوئے تھے ، یہ لوگ بڑے میں میں کی میں کی میں کی میں کی کھٹے کی میں کے الموالی کی کھٹے کے دیا گھٹے کی کھٹے کہ کھٹے کی کھٹے کہ کھٹے کہ کھٹے کی کھٹے کہ کھٹے کہ کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کہ کھٹے کی کھٹے کے کھٹے کی کھٹے کے کہ کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کی کھٹے کے کھٹے کی کھٹے کے کہ کھٹے کی کھٹے کو کھٹے کی کھ

پیر فرا فَقُومَ اَنْ فَ لَ اَوران سے بیلے قرم اور کومی التر نے

ہلاک کیا ۔ اِنْ مُ مُ کَانُو کُھُ مُ اَظُلُم وَاطَعَیٰ یہ لوگ بلے بی ظالم اور سرکن کے یہ ورک بلے ہے ظالم اور سرکن کے یہ ورک بلے ہے ظالم اور سرکن کے یہ ورک بلے ہے مطالم اور سرکن کے یہ ورک التارکا بینام ساتے ہے ۔

ہوری تفصیل سورۃ نورہ میں موجود ہے ۔ انہوں نے دن الت ، نعلوت ، علوت ،

ان کے علاوہ فرایا کا کھ گائے کہ اُٹھ کی الی بہتی الے بھی ملاک ہوئے اس کے علاوہ فرایا کا کھ گائے کہ اُٹھ کی الی بہتی الے بھی ملاک ہوئے میں کر نیچے ہوئے دیا گیا ۔ یہ توم اوط کے لوگ تصے جر بجر میبت کے کنا ہے شرق اردن یں آباد تھے ۔ ان میں لواط ہے کی بیماری یائی جاتی تھی ۔ الٹیرنے یان کی بھی کواکہ لیے دیا اسی واقعہ کے متعلق فرایا فَعَیْشُنے کا مَاعَدُنٹی بِ وَعَانِبِ لیا اُس کو اُس بجیز دیا اسی واقعہ کے متعلق فرایا فَعَیْشُنے کا مَاعَدُنٹی بِ وَعَانِبِ لیا اُس کو اُس بجیز

نے جسنے ڈھانپ لیا۔ اوراُوبہست بخفروں کی بارش کی جس سے سائے ہلاک ہو گئے۔ امام ابن کشیر شکھتے ہیں۔ کراس قدم کی جار لاکھ کی آبادی کو اللّٰر تعلیے نے آباً فائاً تباہ کردیا۔

سر سے بعدالتر نے وقرع قیامت کا ذکر کیا ہے۔ اُرِفَاۃِ الّٰہٰ زِفُنَهُ ورب النے والی قریب اگری ایعنی قیامت ، اب الٹر کا اُنٹری نبی آئیکہ ہے اور اس سے بعد قیامت ہی آئے۔ والی ہے اور براہی چیزہے کیٹس کھکاھِنُ دُوُن رمالت *کا* بیان

> قیامت کی س<sub>آم</sub>ر

اللَّهِ كَاشِفَتْ السَّرك سوااس كوكري كھول كروكھانے والانہيں ہے . بعني قيامت الترتعالى كے حكم سے اس كے مقررہ وقت بيائے گی . ہرادمی كی موت قباست خوی ہے میں کاکسی کوعلم نہیں اور محمر عرمی موت قیاست کبری ہے جس کے وقت وقوع معلم التُرف ليفي إس ركعا بَواسِ لَا يُجَلِينُهُ كَالِيَ فَيْتِهَا إِلَّا هُوَ (الاعافِ ١٨٠) وي ال كروقت مقرره برظام كريكا بحفر فرمايا أفَصِنُ هَذَ الْحَدِيثِ لَلْجَبُونَ كياتهي اس بات يتعجب ہے كرقيامدت اجا كك أجائلي ؟ الاسبداليا ي بوكا چۇنخەاس كايقين نىيى بەلىدا قەتىنىكى ئوڭ كۈكىتىنى تىم نىنتە بولور رصيفيين . اگر يتحين إسكى بهواناكى كا اوراك بهو تونتم بينيناً رفينے لگو كه بيزندين كميامعا مله بیش کے گا۔ قَانَتُ وَسُمِ اُونَ مُکرتم توکھیل کے ہو۔ دنیای زندی اوراس کے عیش وا رام می گئ ہواور قیاست کا اصاس کم نبیں ہے یعقبفت میں تم غفلت یں بڑے ہوئے ہو۔



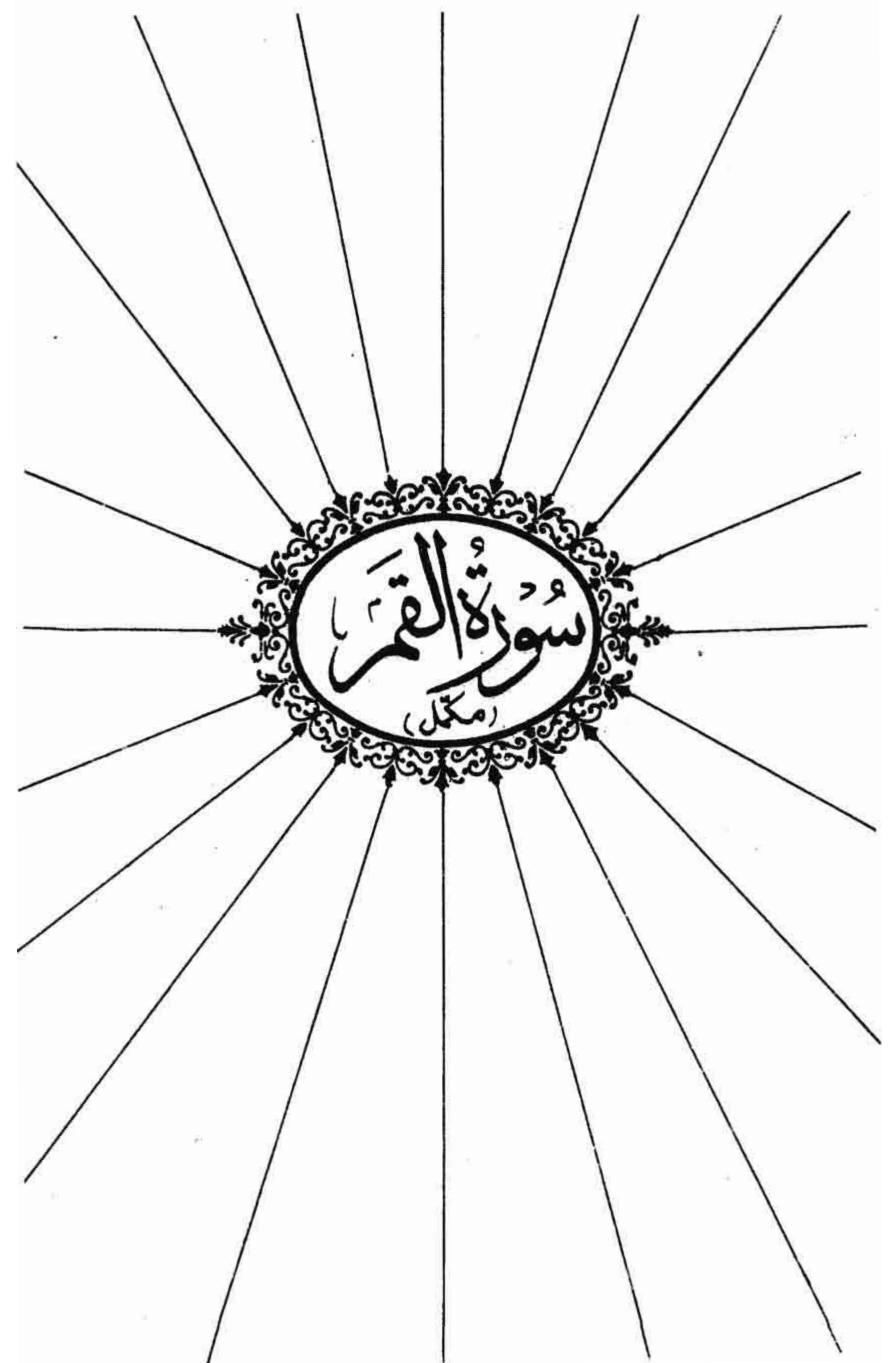

قال فاخطب کھر ۲۶ ورسس اوّل ۱ ورسس اوّل ۱

مُورُةِ الْقَمْرِمُرِكِيَّةُ مُنْ فَيْ فَيْ مِنْ الْمُورِ الْهِ الْمُورِ الْمُنْ فَكَالُكُوكُا الْمُنْ الْمُنْ سورة القرمي هم مي يجين أيين بي اوراس كے تن ركوع بي

بِهُ وَاللّٰمِ السَّرَّ عَلَيْ السَّرِّ عَلَيْ السَّرِّ عَلَيْ السَّرِيمَ مَ السَّرِيمَ مَ السَّرِيمَ مَ السَّرِ اللّٰهِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْ

اِفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَ وَلَاَ يَرَوُا الْكَةَ الْعُرْضُولُ وَكَذَّبُواْ وَالنَّبَعُولَ الْمُولُمُ مُسْتَعَرُّ وَوَكَذَّبُواْ وَالنَّبَعُولَ الْمُولَةُ مُلْمَ مُكْرَكُمُ مُلْمَعَلُ الْمُولَةُ مُلَا وَكُولَةً مُولِكُ الْمُركُم اللَّهُ مَا وَلَقَدُ جَاءَهُمُ مَن الْاَنْكَاءِ مَا فِي مُ مُنْ دَجَرُ ﴿ حِكْمَةُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْرَفُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْولُ الْمُعْرَولُ الْمُعْرَولُ الْمُعْرَفُونَ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقُ الْمُعْمُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْرَولُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعُلِمُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْرِقُ الْ

تہ جبتہ ،۔ قریب آگئ ہے قیامت اور بھٹ گیا ہے جانہ ① اور اگر دیکھیں یہ لوگ کوئی نشانی تو اعراص کھےتے

ہیں اور کھتے ہیں کہ یہ جادو ہے جرسسل چلا آرا ہے @ اور تھ للایا اسنوں نے ، اور پیروی کی اپنی خواہشات کی ۔ اور ہر کام عظر ہوا ہے راپنے وقت یہ) 🛈 اور البت تحقیق آئی، ان کے اس خبروں یں سے دہ جس میں ڈانے ے © یہ مکمت ہے کائل ، ہیں نہیں فائرہ فیتے ڈر شانے والے ﴿ بِي آبِ روگردانی کري ان سے ،جس ون بلائے گا بلانے والا ایک ناگوار چیز کی طوف 🛈 ہیت اوں کی ان کی انگھیں ، نکلیں گے یہ قبوں سے گویا کہ یہ مدیاں ہیں بھیلی ہوئی ﴿ ووڑنے والے ہوں کے پالنے طلے کی طرف ۔ کمیں سے کافر کم یہ دن بہت سخت ہے 🖎 اس سورة مباركه كا نام سورة القمر ب حجكم اس كي يلي آيت بي آمره لفظ سے مانوز ہے۔ برسورة ملى زندگى ميں نا زل ہوئى ، اس كى بجين آيتي اور بين ركوع ہیں اور بیسورۃ ۳۴۲ الفاظ اور۳۰۳ حروف بیشمل ہے۔

مضامن ور

وگيرمي سورتون كاطرح اس سورة مباركه مين محقي زياده تراسلام كے بنيادي عقائم توجيد، رسالت، معاداور قرآن مجيم كي حقائيت بى كاندكره ہے . تاہم بيال بررت اور قيامت كاندكره ہے . قرع قيامت كي متعلق گذشة سورة كي افر مين فرايا تھا اَز ف ته اللهٰ إِلَى اللهٰ الله

اس سورة میں انزار کا بیلومی غالب ہے منکرین کے سامنے سخت طالت

کا ذکرکر کے انہیں بڑی سختی کے ساعقہ تبنیہ گی گئی ہے ۔ لوگوں کی عبرت کے بیے السّر نے بعض منرایا فنذا قوام کا ذکر معمی کر دیاہے ۔

> قامت کی گھڑی

ار شاوبه والمست إفْ تَر بَتِ السُّاعَة تياست قريب ٱلني سيه ، عبديع بي میں ساعت وقت ظاہر کریتے والی گھٹری کر کہتے ہیں ۔اس سے طلق وقت بھی ماد ہوتا ہے. تاہم میاں برقیامت کی گھڑی سادے کردہ قریب آجی ہے بعض مفسر بن فولتے بین کرساعت سے وہ وقت سادے جب دنیا میں منکرین کوسزا منی ہے جبیا کرکھا رمکم لربرر کے متقام میمناللی . قیامت کے قریب ہونے اور امیا بک بریا ہوئے کاذکر قرآن إكبيركني مقاه أت برآيات. عكيه سورة المعارج مي سيرة قيامت تزقريب بي ب إنْهُ مُ بَرُونَهُ بَعِيدًا رآية ١٠) أكره لوك أسه بعير في الكمين ب الترتعالى فيضلافت اصفى كمسيان المان كويداكي اوريجران كى رامنا في كم يعاج بين انبياد كاسلىلى ماخصبى مشرع كرديا بيسلا يحضرت ومعليه ليلام سع شوع بوكر حضرت محفرصطفي صلى الشطليه وكم رنيتم بوكيا بيج كخه نبوت كاست ختم بويكاب اس ليه آسك ندكوئى بنى آنے والاسے اور زكوئى دوسرى امت .اس كامطلب برہے ك اب فیارت می کا انتظار ہے بحضور علیاللام سے قیامت کے شعلق سوال کیا گیا تواب نے اپنی انگشت شا دت اور درمیانی انگلی کونو برکر فری ایکا والسکاعک ف كلهلتكين بعينامين اورقياست اس طرح أبس مي حبيست بيسك بي بعب طرح بإوانكليا تقوراً كي سيجين اسي طرح بي اورقياست آگے بيجيے ہيں اب ميرے بعب قیامت ہی آئے گی تواس کھاظے قیامت کو قریب کھاگیا ہے . اگر جیاس پر جودہ صدیال گزری بس، اور سرالتر کے علم س ہے کہ وہ گھڑی کب واقع ہو گی۔ فرا إفياست قريب ألى ب وانشق الْقَدَى الْقَدَر وإنري الميك اليب جاند كايهك مانا دراصل علامات قيامت ميس سے ہے - فرآن وعدين ميں قیامت کی بست سی نشانیول کا ذکر مرسی درست منجله اگن کے شق القریمی ایب نشانی ہے. بخاری اور ملم کی سیح احادیث سے حلوم ہو تاہے کرشتی القرکر کا واقع حضور علالسلام

حاند کا پھٹ جانا

یہ واضح نشانی دیجھنے کے باوجود تعصد بسمنٹر کین نے ایمان قبول نہ کیا بکم طعے جا دو کہ کرر دو کر دیا۔ الوجل جیے بہٹ دھرم لوگوں نے کہا کر تحد نے ہم برجادہ کردیا ہے۔ اسی بات کے متعلق اللہ نے بہاں فرطا ہے قرآن بیک والی ایک تا میکی خوصی اور اگریہ لوگ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تواس سے اعراض کرتے ہیں۔ وکیف کو گئی سیکھتی تھ اور کہتے ہیں کہ تیرہ بہت ہواجا دو ہے جو قدیم زالمنے سے حلا آر جا ہے۔ یہ پیلے زمانے ہیں بھی جاتا تھا اور اُن بھی جی جل راجے بعرض کو شرکون نے ذہوا ہے جی جو تاری کا کی وار فرزیت اور قدرت اور قدرت اور قدرت اور فرزیا اول کے اور نہ بھی رسالت کو تدیم کیا۔

شق الحمر ربع ترض م

واقعشق القرر بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے ۔ بعض بینا بول اور قدیم فلسفیوں کا خیال تھا کہ آسمانی کروں میں کوئی تغیرو تبدل نہیں ہوسکتا ، لہذا وہ اس معجزہ کروہ ہم قرار فینے تھے اوسطی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگریہ اتنا بڑا واقع پیش آیا تھا تو بھر اس کا ذکر تاریخ میں کیوں نہیں ملتا ؟ علمائے کرام خاص طور پر مولانا محد قاسم نا نوتوئ نے اپنی کتابوں میں اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ہے واقع واقع رات کے وقت بیٹ آیا تھا اور صروری نہیں کہ اس وقت سب لوگ حاک ہے ہوں ۔ اور اُن کی نظری جی جانہ برنگی ہوئی ہوں کہ جو بنی اس میں نغیرواقع ہوا تھا وہ اُس کو

ويجعر ليبتة - دوسرى باست برسه كراس وقت بورى دُنيا مي توراست نهبر على عكرزمين کے ایک حصدریسی تھی لہذا ساری دُنیا کے بلے اس وافقہ کا مشاہرہ ممکن نہ تھا۔ کا ل اگر پیلے سے کوئی اعلان ہوتا کہ فلاں تاریخ کوفلاں وقت یہ وا قویمیٹیس کنے والا ہے تولوگ اس کی طرف متوجہ معی ہوتے . مگریم واقعہ تراعانک سین س آگیا و تھوری دبرکے بعد جاند بھے اصلی حالت میں آگیا . لندا یہ کوئی معقول اعتراض نہیں ہے ۔ ان تمام حالات کے باوجوداس واقعہ کا ذکر آریج بی بھی ملتاہے . برصغیر میں خلجیوں کے دوریں احزنگر کے سہنے والے ایک مؤرخ محدقا سم فرنتہ ہی جنوں في ابنى كاب أريخ فرشة "ين اس واقعه كا ذكركياسيد. وه تعصف بي كرشق القر كايه داقعه مالاباركے راجہ نے دلجھاتھا۔اُس رات اُن كے عمل میں كوئی تقریب تھی حب می خود اوراس کی رانیال بھی موجود تھیں۔ اننوں نے بروافعہ دیکھاتھا اور راج نے طسے اپنی ڈائری میں نوٹ کیا تھا۔ مصر محجة عرصه معير صنور عليه السلام كے الك صحابی جبيب ابن مالك تجارتي مفرم مالا آلم كي ترابين اي دريافت كيا كرفلال تاريخ كواس في واقد د كمياب، عبلايه كبيه مكن بُوا ؟ ترجبيت نے جاب داكرية توبرامشور وانعه الم حركة صنور علياللا کے دس صحالیہ سے معتقل ہے ، بھرانے وضاحت کی کوعرب کی سرزمین میں الملا نے اینا آخری رسول مبعوث فرمایا ہے اہنوں نے انگلی کا اثارہ کیا نوچاند دوسرط بوگي تما ا ورفقوري دير بعديميراي اصلي حالت به اگيا تفا- اس تصديق به وه راجه اين رانون مميت مسلمان بوگياتها . بهرحال شق العمر كالمعجزة صنورعليه السلام كي فيقه بارك بإظاهر بوا تعاجس کی تفصیلات صیح احادیث میں موجود ہیں ۔ نجاری شریف میں جاند کے دو کھوٹے ہونے کا ذکرے۔ ایک بہاڑ کی مشرقی جانب چلاگیا ادر دور امغربی جانب، اور لوگوں نے ہے واقعہ اپنی آنھموں سے اچھی طرح دیجھا مشرکین کمہ اس کو بھی جا دوسے تعبیرکہ نے تھے . میرامنوں نے آنے حانے واسے قافلوں کے لوگول سے اس اقعہ

222

كم متعلق ليرحيا نوالُ مير سے بعض نے تصریق كى كراننوں نے بھی جا ندكو دولخت موتے دیکھاہے۔ بہرطال اس معجزہ سے انکار کی کوئی وجرنہیں ہے۔ قيرسي يروا فغداكيطون ترحضو علياكصلاة والسلام كاستحزه ب تردوسرى طرف ئنئنی يه علامات قيامت مي مي شامل هي بنور حصنور عليه السلام كا دنيا مي تشريف لا آ معی فیامسٹ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے علاوہ تعیض علامات امیمی ظاہرے والي بي جليه سورج كامغرب سيطلوع ، دجال ديا جوج ما بوج كانزوج مي علا كانزول دغيرو- احاديث مي مبست سيجعو في طبى نشا نيول كا ذكر يوجو دست حن مي يشق القمركا واقع محب اسى طرح به واقعه وقرع قياست بريمي دبيل بناس حب طرح يه واقعه احيا بكت بينس أيا اس طرح قيامت بعي احا بك بي أعالية كي نيزج سطرح الترامي جا ندكودو للكؤي كركي بجر حجرا دياء اسي طرح وه النان كوزندكى وے کرموت طاری کرتاہے اور قیاست والے دن اس کو دوبارہ زندہ کرسے گا۔ یہ الترتفالي كى قدرت آ مراور حكمن إلغه كي عين طابق -

تَسْتَاجِی وَنَ عَنْهُ سَاعَةً وَّلاَ تَسْتَقَدُمُونُ لَابِهِ. ٣) تُوگِيرُی مجر بھی *آگے تیکھے نئیں ہوتا . جب قیامت کا وقت اِمقرد آجائے گا۔ توقیامت* بھی مرا ہوملئے گئے۔

سختت تبنيهر

میدان شر بر اجماع

اورذلت اور ندامت كے آثارظام ہوں گئے . مُفطِعِیْنَ إِلَی النّاع وہ دوڑنے والعهوس کے پیکامنے طالے کی طرف بعنی مبرحرسے آ داز آ رہی ہوگی اُدھر دوڑ ہے عِلَيُ الْدَجُدَاثِ سِرَى عَلِيهِ يَوْهَ يَجُنُوجُونَ مِنَ الْدَجُدَاثِ سِرَاعًا كَانَهُمُ الىٰ نُصُيِّب بَيَ فِضُونَ وَالمعارج ٢٣٠) اس و<u>ل قيرول سے اس مالىت</u>ى بكلير كي كرياكه وه نشانول كى طرف دورك جاكي بيد فرايا أج توبد الكارمحة بي سكراس ون كَيْقُولُ الْكُلْفِرُونَ لَهُ ذَا بَيْ يُحْرَعُ لَا فَرَكُسِي عَلَى افسوس آج توركراسخت دن سے امعلوم آج جارے ساتھ كامعا لمريش آ ميكا مكربوگا دى كچھ حرسا بقة قوسول كاحال ہوا درجن كوالتر نے اس دنیا ہي عي منزا دی اور بھردائی مندا تو آگے آ رہی ہے۔

الفتسمر ۵۴ آيت. و ۲۲۲ قال فاخطبکتر ۲۲ *ورسس دوم* ۲

كَذَّبَتُ فَبُلَهُ مُ قَوْمُ نَوْجٍ فَكُذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا نَجُنُونَا وَّازُدُجِرَ۞ فَدَعَا رَبَّهُ آنِيٌ مَغْلُوبٌ فَايْنَصِرُ ۞ فَفَتَكُنَّا ٱبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنَّهُ مِينً ۖ قُعْبُ لَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَعَى الْمَآءُ عَلَى ٱمْرِقَدُ قُدِرَ الْمَآءُ عَلَى ٱمْرِقَدُ قُدِرَ الْمَ وَحَمَلُنْهُ عَلَىٰ ذَاتِ اَلْوَاجٍ قَدُسُرِ ۞ تَجُرِى بِكَعْيُذِنَا ۚ حَنَاءً لِلْمَنْ كَانَ كُفِرَ۞ وَلَقَدُ تُرَكُّنُهَا ايَةً فَهَلُ مِنْ مُّنَّكِنِ ۞ فَكَيْفُ كَانَ عَذَابِهُ وَنُذُرِ ۞ وَلَقَهُ يَتَكُرُنَا الْقُرُانَ لِللِّكِلُ فَهَلَ مِنَ مُّتَكِي ۞ كُذَّبَتُ عَادٌ فَكِيفُ كَانَ عَذَابِىٰ وَنُذُرِ۞ إِنَّا ٱرْسِكْنَاعَكَيْهِمْ رِيُحُا صَرُصَرًا فِي يَوْمِ خَسِ مُّسْتَمِرٌ ۞ تَـنْزِعُ النَّاسَ كَانَّهُ مُراعَيَازُ نَخُيلِ مُّنْقَعِيرٍ ﴿ فَكَيْفَ حَانَ عَذَابِي وَنُدُرِ ﴿ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا الْقُرُانَ لِلذِّكِي ﴿ فَهَلَ مِنْ تُمُدُّكِي ﴿

تنجب المحطلا إن سے پلے قرم نوح نے - بس مجلا ا انوں نے مارے بندے کو اور کہا کہ یہ دیوانہ ہے ، اور امر کو ممبرک دیا گیا ( بس اُس نے دُعا کی لینے پوردگا

کے سامنے کہ میں عاجز ہوں ایس میار بلہ ہے 🕦 بھے کھول دیا ہم نے آمان کے دروازوں کو نور سے بسنے دایے پانی کے ساتھ (1) ادر با ویے ہم نے زمین میں پینتے . بیر بل گی پنی ایک کام پر بو مقدر کی جا چکا تھا ۞ اور ہم نے سوار کیا اُس دبندے) کو تختوں اور کیل والی کھنی پر 🕆 جر چینی تھی ہارے سلمنے ، پر بركہ تھا اُس كا جس كى ناقدرى كى تمئ على ﴿ اور البت تحقیق ہم نے اس کشی کو نٹانی بنا دیا ، یس کی ہے کوئی نصیمت حاصل کرنے والا 🕲 ہی بیسے ہوا میرا عذاب اور میل ڈرا آ اور البتہ شخین ہم نے آسان کر وا ہے قرآن کو نصیحت طاصل کرنے کے کیے ، یس ہے كرئى نفيعت عاصل كرنے والا 🕜 مجللایا توم عاد نے یں کیے ہوا بیار عذاب اور میار فرانا ﴿ بِانْكُ ہم نے بھیی ال یہ ایک تنربوا لیسے وقت میں جوملسل نحوست والا تھا 🛈 اکھاڑتی تھی ہوا کوگوں کم میسا کہ وہ سے ہی اکھڑی ہوئی کمعجوں کے 🛈 ہیں کیسے ہو مرا عذاب أور ميار دُرانا ١٠ اور البته تحقیق ہم نے آسان كر دیا ہے قرآن كونيست ماصل كرنے كے ہے ، یں ہے کوئی تعیمت ماصل کرتے والا 👚 گذشند درس میں النٹرتعالی نے رسالت کا انکار کرنے والے کا فرول اورشرک

گذشنه درس میں اللہ تعالیٰ نے دسالت کا انکار کرنے والے کا فرول اور شکولا کا روائے کا درساعقد ساتھ تھا سے کی تعبی نشانیوں کا بھی ذکر کیا جن میں شق القرکا واقعہ میں شامل ہے۔ بھر محاسبہ اعمال کے بلسے میں شدید درہے کا انذار کیا۔ خیائی ترکین عرب کرسخت تنبیبہ کی ، اور محاسبہ عالی کی منزل کا مجھ حال بیان کیا اور ائس ویل کی سنتی عرب کرسخت تنبیبہ کی ، اور محاسبہ عالی کی منزل کا مجھ حال بیان کیا اور ائس ویل کی سنتی

كاذكرى اب الترني ما لبقراقوام سي بعن كے واقعات بطورنصيحت إور انذار ذكريكي بي . فرايك حب طرح المشركين عرب توحيد، رسالت اورمعاد كانكار كمن ہں اسی طرح ان سے بیلے کئ قرموں نے بھی کیا ۔ وہ بھی بڑے سرکمن اور معزور تھے۔ مگراد الرفال كو دنیا میس می گرفت كر كے منزادى - اس سورة سباركه بس سابعة اقوام كي حبة جبة حالات ببان كي كي بن ايور تفصيل دوسرى سورتول مي موجود ب یہاں برصرف عبرت کے بیے بعض قوموں کی منزا کاسلی ذکر کیا گیاہے ۔ جنامخیہ آج کے درس میں قرم فرح اور قرم عاد کا تذکرہ ہورہ ہے۔ ارت درما الله كن من قبله مرقوع ان سركين عرب يد قوم نوح نے بھی چھٹلایا فککڈ بچا عبد کا اسوں نے ہارے بدے توح علیالسام توحظ دیا بعنی اُن کی رسالت کونسیمیز کیا . وه جارایے مدننکر گزار بنده آور ریول تھا۔ اوررسالت مع طبط كمفضل وكمال والى كوئى جبنر نهب جوالتر تعالى ابنى نحلوق مي سے کسی کوعطاکر آہے۔ اور بھر رسالت کے درجات بھی مختلف ہیں ۔ ارشا دیاری تعافی عِيلُكَ النَّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْفَ لَهُ مُعَلَى بَعْضِ دالبقره ٢٥٣) يربولول كا گروہ ہے جن ہرسے ہم نے بعض کربعض پرفضیات بخشی ہے۔ یہ فضیلت اُن رانے والی اتبلاء واز مُسُسُس کی وجہ سے ہوتی ہے بحضرت نوح علیالسلام می اُکن رسولوں بس سے بس حن کو السّرنے فوقیت تخبی ہے قیاست والے دِن لوگ السّرے الى سفارش كے يا نوح علياللام كے ياس مى عابي كے - اوركسي كے -كَالْمُوْجِ وَإِنَّكَ أَوَّلُ الرَّسِيلِ إِلَى آهُولِ الْاَكْرَضِ الع*فرح عليه السلام! آب* ابل زمین کی طرف ست بیلے عظیم رسول میں اِشْفَعُ لَنَا بس آب ہارے بے إركاء اللي من سفارش كرين أكر صاب كآب منوع برد أكر جي نوح عليه الدام سے پہلے آ دم علیہ السلام اور اور آب علب السلام بھی السر کے بنی ہوئے ہیں ایکن منتقل شربعیت سے بیلے لوح عدیالالام کریں عطا کی گئ اور تھیر قوم کے انکار پرسے پید سزامی آپ ہی کی قوم کوملی ۔ بہرطال جب نوح علیدالدلام نے قوم کے ملصنے

ن وعلیه اورآپی نوم اورآپی نوم

دعمى نبوت ببيش كما تواہنوں نے آب كو بعضلا دیا فافا تحجت فون اور كين ملے کہ تم اسٹر سے رسول نہیں مکر دبوانے ہودا نعیا ذاہم اور اسطرح وَازْدُ جِبَّ اسب کر چھا داً گیا - تومٰ نے بیمھی کہا کہ اے نوح علیالسلام! اگرتم ابنی حرکتوں سے بازنہ آسئے كَتَكُونَنَّ لِمِنَ الْمُنْ جَوْمِ بِينَ وَالشَّعِلَ وَ ١١١) تُومِمْ عِينِ بِيَقِرَار اركر ولاك كروس کے تنم بھارے مجودوں کوغلط کتنے ہوا ورہم سے ہماراط لیتہ مجھڑا ناچاہتے ہو، ہم سے بربروانشك نبير بوتا . نوح علياسلام رط ب لمي عرصة ك قوم كى طرف سيمعثب مرداست كرتے كيے ، ان كو وعظ و نصبحت بھى كريتے ہے مرگرالنوں نے كسى طرح نه مانا . بصروب آب قومست باسكل ايوس بوكة توارير كا و مي دُعاكى - فَكُمُعاً رَبُّهُ أَنِي مَغُلُوبٌ فَالْتُصَرِّم بِوردكار! مي عاعبر آيكا بول، يه قوم كسى طرح تہیں مانتی ملکوالٹا مجھے تکلیفیں پہنیاتی ہے ، لندا اب توہی ان سے مباراتشام نے مولانات والشرف على تفانوي فرات بيركه الترتعالي كيف نيك بدول كالبرلم لِتَاہِ . لنذاس ہے نے کونی میزا ملے ہے۔ اگر کوئی شخص اسٹر کے نیک نبروں کوشائیگا تو اللہ تعالی کی کرفت ہیں آئے گا. یہ الگ بات ہے کہ مجی کہا گا مهلت بھی دے دیا ہے محرکمی کھی وہ انتقام بھی سے لیہ اے . جب قوم نوح کی سرکتی صرے بڑھ کھی تو نوح علیالسلام نے اُن کے لیے بردُعًا كى - السُّرِكِي آب كى وُعاقبول كى اور فرايا فَفَتَحَنُكَ ٱبْوَاكِ السَّسَمَاءِ بِمَنَايِرِ مُنْهَا مِن مِيمِ مِن آسان كے دروازے كھول فيد زورسے برسنے واسے إنی کے ساتھ۔ بعبی اسمان سے شدید موسلا وصار بارش مشروع کروی -اس كے علاوہ وَ فَيْ يَنْ اللَّهُ مُرْضَى عُبِيقٌ فِيَّ زبين كي حِبْوں سے مبى يَا في عارى كردا. ادُّ صِرَّاسَان سے پانی مرسنے سگا اورا وُحرز ہیں نے پانی اگلنا نٹروع کرویا۔ فَالْمَتَّفَى الْمُنَادُّ عَلَىٰ آمْيِرِفَ لَهُ قَدِرَ سِي آسان اورزمين كا إِنى آبِ مِي لِي كَا أَبِ كَا يرومفذركما عاجكانفا. تفترير كابيى فيصله تما كراس بورى قوم كواس بإنى برعزق كرديا عائ وينائير الترتفا في كم مقرره فيصل كم مطابق بد إلى جمع برك .

اس طوفان کی آمرسے پیلے السّرتعالیٰ نے نوح علیا اسلام کو حکم دیا تھا واصنکع الْفُكُكُ بِاَعْيُنِنَا ومود - ٢٠) جارے حکے سے منی تیار کرو کھی جب تورسے بإنى المبنا شروع بوتوخودهي لينے بسرو كارول سميات اس ميں موار بوجانا اور مختلف عا نورون كا ايك اكب بورًا عبى سائفه ركھ لينا . كيونيكه اس طوفان ميں كوئي عا نرار ا فی ننبی بیجے گا سوائے کشی والوں کے .اکھ قوم کا حال برتھا کہ جب وہ فرح علیہ كوكشى تياركرت بوئے ميكھتے سيخوگوام ہے کہ توبھٹا كرستے ۔ برکتی برت لمبی چۈرى تىنى حس بىي سبترىاسى ا فراد ، ان كاسا مان اورجانورون كا جورا جورا بھى سوار ہو گئے ۔ بول مجولو جیسے ہارے کا ل سفینہ عجاج سبن بڑا کری جہاز ہوا کرتا تھا۔ يه حباز تزكياره منزله تها، تا بم نوح عليالسلام كى كتنى صرف نين منزله تى -بأيبل كى روايت معلوم بوتا ہے كة بارش جاليس دن كس جارى رمي ہار اللي توسير بيس كفيلے كى بارش معى تباہى مياديتى ہے . اس سے اندازہ سكايا جاسكة ہے جهان سل حياليس دن بارش بهوئي ادر نيج سيهي يا ني أبدة ركم ، ولال كيا حشرهوا موكا - تغييرى روايات مين آياج كراند مياريون سي معي اوبيتيس تيس فك يك ياني حرص كما برطوفان بورى روئے زبين برآيا تھا ياسى محدود علاقے بيں ؟ اس بات میں مفسرین میں اختلاف یا ماتا ہے . بعض کتے ہی کرحب حط ارصنی میں انسانی آبادی بمنی سیلاب اس خطے کاسے محدو در کے اور بعض کہتے ہیں کہ يبطوفان بورى سطح ارضى برآيا -ائس زملنے ميں آبادى ببت كم تنفى ا در به زيادہ تر دریائے وطبراور فرات کے دوا برہی تقی ، لدا قرین قیاس سی ہے کہ برطوفان اسى علاقے میں آیا تھا۔

اگے اللہ نے الی اللہ میں کا ذکر یمی کیاہے و کھی گانے علی اللہ کی کتی کا ذکر یمی کیاہے و کھی گانے علی فات الکواچ و کہ کہ گانے میں اور ہم نے نوح علیہ السلامہ کو تختوں اور کیبوں والی کتی پرسوار کرایا ظاہر ہے کہ مگڑی کے تختے کیلوں کے ساتھ ہور کو کر ہی کشی تیاری گئی متنی ۔ فرایا تھے میں کی جائے پوئے کی کشی ہار سے سامنے بانی کی سطے برجی تی تھی ہین مارسے سامنے بانی کی سطے برجی تھی ہین

ىدە نوچ عليدا كىشى

ہماری نگرانی اور حفاظت میں جھے سات ماہ تک یانی پرتیرنی رہی ۔ اور اس کے بعد وَاسْتَوَنَتُ عَلَى الْجُنُودِيِّ (هود - ٢٣) تَجِدَى بِيارُ بِيعِا كَرِيطُ كُنُّ -یہ بیار ارمینیا کے بیاڑوں میں سے ہے جے پرانے حغرافیے میں آزاروت کے نام ہے بھارا جاتا تھا۔ عصر جب آہتہ آہتر یا نی اترا تو نوح علیرانسلام لینے ہمراہیوں نشی سے نیجے اُ تربے ۔ بیکشی صداول کے اسی بہاڑ پر پڑی رہی جکے لوگ عبرت کے یے حاکمہ دیکھتے تھے۔ اب تو بڑے بڑے حباز یانی کی سطح پر رواں دوال ہیں بمگر اس جهازرانی کی بنیا د نوح علیدالسلام کی کشتی ہی تھی۔ اسٹرنے فروایا ہم اس کشتی کورمتی دنیا کا۔ خونہ نبائیں گئے اور رہ بات ہمیشہ یا در کھی جائنگی ، کہ اسٹٹرنے اس کشی بیلور ہونے والوں کو بھالیا جب کہ باتی سارے عزق کرفیے کئے فرایا جَنَاعً كِسَنَ کان کفر بربدان اس میز کاحس کی نافدری کی گئی لوگوں نے ضراکی وصرایت اور حزالة على كا انكاركيا ، وقوع قياست بريقين بذكيا ، بي كن نبرست كوتسيم زكيا . اورالتر کے مخلص بندے نوح علبالسلام کی کوئی بات زمانی ایراسی جبز کا برارة كەسارى كى سارى فۇم تباھ وبرباد ہوگئى -

فرا وَلَقَدُ اللّهُ اللّهُ الْمِنْ اور البته تعقق م في الركتى كونشانى بناويا اكم الركتى كونشانى بناويا اكم الركاس كود كيوكر عبرت عاصل كرير. فيصلُ من اللّه يكرب بي كياب كوئي نصيحت عاصل كريف عوضه العالى كالرب المرمي غوركر في الرباس واقعه سع عبرت عاصل كريد وزايا و كيف الله في كيف كان عَذَا الله الرباس واقعه سع عبرت عاصل كريد وزايا و كيف الله كان عَذَا الله الرباس واقعه مي المرامي الحرانا يم كوالله كالمربيول في المرب الربالي المربي المربية والما المربية المربية المربية المربية المربية المربية والما يتحد المربية والمربية والما يتحد المربية والمربية والمربية والما يتحد المربية والمربية والمر

قر*آن بطور* نصیحت

الترتوالى نے انزاركرنے كے بعدنصوت كى بت كى ہے وَكُفَّدُكِيَّهُ فَا اللَّهِ اللَّهِ الْمُلَاكِيْنَ الْمُلَاكِين الْقُرْلُنَ لِلدِّكِي فَهَ لَهِ مِن شُّرِكِي بَمِ نَے قران كونصيوت كے بيے اُسان كر دياہے ہيں ہے كوئى نصيحت حاصل كرنے والا؟ السَّرتعالیٰ نے قران كرم كو

ترغیب وترمیب کے ساتھ اس نازے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ذرا ساغور تھے کہ تروه اس سے لیبعث ماصل کرسکتا ہے اورمعا لمدائس کی سمجھ میں آسکتا ہے میهاں بربان فابل ذکریہ کہ اجتہا داور استنباط کے کھاظ سے تو قرائ کے بطی گری کاتب ہے گرعل اورنصیحت کے اعتبارے مبت آسان ہے ایک عا عقل وفہم والا آدمی بھی اس کی نعلمان سے تنفید موسکتے ، اور اس ریمل کرسکتا ہے۔ گربرلمحاظے قرآن ایک آسان کا بنیں ۔ اس میے قرآن کی نفیر کرنے كيفن بيسلف بري كري شرائط كائي بي حجب ك تفنير ي علقه مجل علوم ريحبور حاصل مذہوقرآن کی تفییر کمذا درست نہیں کیؤ کمراس سے گھراہی میں برطوع کنے کاخلام ہے سلف میں ترعکم کا بہت زور تھا لکین بعید میں کمنزوری آگئی ، مجتبہ حضرات بھی . كمزور بوكا، لهذا الب مائل كاستنباط كے بے بڑى كرائى كى صرورت . شاه ولی النیرمیدن د بلوی فر<u>اتی</u> هر که تمام ان ن اور دیگر محلوق مل کو معی اُن صلحتوں کو نہیں یا سکتے ہوالسر کے فرآن کی ایک آبیت ہیں رکھی مِن اسى يه توالسُّر تعالى في عام چلنج كدر كهاب فأنفُّ بِسُونَ وَمِّن وَمُثِلِه رالبفرہ -۲۲) کداس جبی ایک سورۃ ہی بناکرلاؤ، مگرفرمایکرسارے ان ن اور جن مل كريمي قرآن كى نظير پيش نهي كريكة واكرج بعض تعبض كے مدكار بعی بن عائمیں ۔ اس چلنج کو قبول کرنے کی کسی کوجراکت نہیں ہوئی ۔ وجرسے كرقرآن بإك كي عكمتول اورمصلحتول كوكوئي نبيس بإسكتاً . نشاه صاحب إيجاكتاب <u>فیوطن انحرمتی</u> میں تکھتے ہی کرجب میں قرآن پاک کی سی ایک آبیت میں عور کر آ ہوں تراش کے نیچے علوم ومعارف کا آنا وسیع سمندرنظر آتا ہے جے عبور کوا انبان کے بس کی بات نہیں، جہرجانگرسارے قرآن پرعبور حاصل ہو۔ تواس لعاظے فرآن بہت گری كتاب ہے ليكن على اخلاق اور نصيحت كے اعتبار سے بہت آسان ہے ، ہر رقیصالکھا اور اک بڑھ اوہی اس کے احکام روعل برا ہوسکتاہے۔

قرم نور کے بعد الترنے قوم عاد کا حال اجالاً بیان کیاہے۔ کُذّ بَتُ عَادْ؟ قوم نُوح کے <u>دومنزار حجر</u>سوسال بعدالٹرنے قوم عادکو <u>بام عوق ج</u>ک بینیا ۔ السٹرکے نبي بود عليه السلام في حارسوسال كسابي توم كو وعظ وتصبحت كي، فدا كا بيغام الا مگر وه لوگ كغرشرك برارس سند و ان مين غرفر رونكبرا دراسان عبيي بهاربال تفيي جب یہ توک کمی طرح بھی را وراست پر آنے کے بلے نیارنہ ہوئے تو الٹرنے اِن يمتنز بوالهيمي جوسات رائيس اور الحقيدن كميسلسل عيني رسي اوراس نے ممام فهانوں کو الک کردیا۔اس بیاے اس مقام پر الٹرنے فرمایا کہ قوم عاد نے جوا فَكَيْفُ كَانَ عَذَا بِي وَمُتَدِّرِ تُوكِيا أَبُوامِيرِ عَدَابُ اور دُرا النَّا أَنْ لَذَ عَلِيْهِ مُرِيجًا صَرُصَرًا مِم نے ان بہتند ہواہیجی فی کیوم خیس میستیر اكي كوست والعرون - بيال ليربوبس ما ومطلق وقت بي كيونكريه وا صرف أكي دن نيس ملكست راتي ا در آعطيون تك عليق رمي يتى ، اور مخوست سع مرا د يه به کريران نا فرانوں کے حق بي عقى ، وگريز دن كوئى تح منحوس نبيس بولار ساتھ ایام السّرکے ہیں ۔ لی ا الگرائٹرتھالی کسی خاص وقت کوکسی قوم یا فرد کے يەمنخوس نباشە تۇرىيالگ چىزى - كونى بھى دِن ، سال يا وقت سارىسە لوگو<del>ل ك</del>ە کے منحوس نیبں ہونا۔ قوم عا دکی ہی تخرست بھی کر ابنوں نے الٹرکے نی کی بات کو فمفحايا توالس فيانبيص فحرستى سينا بيركر دما-

فرایا قرم عاد برسلط کی جانے والی تند بوا الیی تقی تی بینی عُلی ان اس بودگوں کو اکھا کر معینیک دہتی تھی سے آنگائے کی انگی انگی انگی می کے انگائے کی انگی می کے اکھا کہ معینیک دہتی تھی ہے انگائے کا کھی کا کھی کی بھی کے اکھا ڈے ہوئے ہوئے میا دیے لوگ برلمے طاقتورا در قد آور تھے جب السلانے اللہ برموت طاری کی تو ائن کی لائٹیں ایسے پڑی تھیں جیے کھجور کے بڑے برا اسٹارت اکھا ڈکر میجینک میے گئے ہول ۔ یہ السٹارت کی قدرت ہے کہ بی ہوا جب نرم اور خوننگوا رہوتی ہے تومردہ داول کو زندگی بخشی ہے ادر کھیتی بالری

کے لیے مفید ہوتی ہے اس گرجب ہی ہوا تندونیز ہو عبائے تو آگ برسانے مگتی ہے اورجب آندھی کی صورت میں آتی ہے تو بہار اوں جفنے براے رمیت کے قیبوں کو ایک عگرست اور اس خفنے براے رمیت کے قیبوں کو ایک عگرست اولیا کہ دوسری حکر فیصائی ہے بااوقات رمگیتانوں میں تفریم نے میا اوقات رمگیتانوں میں تفریم فیم فیلے فالے فافطے اِن طوفانوں کے دوران رمیت میں دب کرختم ہوجاتے ہیں ۔ فرمایا ، دیجھ فکریف کے بیم فرمیا ور میار ورائا۔ آگے بیم فکریف کے دی کو فرائی کے فریم کی بیما ہوا میرا عذا ہے اور میار ورائا۔ آگے بیم

المى جلے كود مرائيہ و كَلْتَ كَيْسَنَى الْفَوْلَ وَلِلِدٌ كُوفَهَ لَ مِونَ هُ تَذْكِي اور البته تحقیق ہم نے قرآن كونصیحت عامل کرنے ہے ہے آسان بنادیا ہے، بیں ہے كوئی نصیحت عامل كرنے والا؟ آج وقت ہے كہم قرآن سے نصیحت عاصل كرے اللہ تعالى كے عذاب سے ذیج سے ہو وگرنہ الناركی

·

كرفت بقيني ہے۔

القسمى» المقامة أبيت ٢٣ تا٢٢

قال فاخطب کعر ۲۰ درسس سوم ۳

كَذَّبَتُ نُمُودُ بِالنُّذُرِ ﴿ فَقَالُوۡۤ ٱبۡشَراً مِّنَّا وَاحِدُانَّتَّبِعُ ﴿ إِنَّا إِذًا لَّهِى ضَلِلَ قَصْعُرِ ۞ ءَ ٱلْقِىَ الذِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلُ هُوَكَذَّابُ ٱشِكْرُ ۞ سَيَعْكَمُونَ غَدًّا مَّنِ الْكُذَّابُ الْآشِرُ ﴿ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتُنَةً لَّهُمْ فَارُ تَقِبُهُمُ وَاصْطِبِلُ ۞ وَنَبِنُهُمُ انَّ الْمَاءَقِسُمَةُ لَيْنَهُمْ مُ كُلُّ شِرْبِ تَحْتَضَرُ ۞ فَنَا دَوُاصَاحِهُ مُ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ۞ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُدُرِ ۞ إِنَّا ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِ مُرْصَيْحَةً وَّلِحِدَةً فَكَانُول كَهَشِيمُ الْمُحْتَظِرِ@ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا الْقُرُانَ لِلذِّكُرِ فَهَالُ مِنْ مُّ تَّكِي ۞ كَذَّبَتُ قَوْمُ لُوَطِ بِالنَّذُرِ۞ إِنَّا ٱرْسَلَا عَلَيْهِ مُرِحَاصِبًا إِلَّا الْ لُوطِ مُجَّيِّنُهُمْ بِسَحَينَ نِعُمَتُ مِّنْ عِنْدِنَا اكذلك خَبْنِي مَنْ شَكُو ۞ وَلَقَدُ اَنْذَرَهُ مُ بَطَّشَتَنَا فَتَكَارَوْلِبِالنُّذُرِ۞ وَلَقَدُ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَهُ سَنَّا اَعْيِنَهُمْ فَذُوقَةُ عَنَابِيُ وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدُ صَبِّحَهُ مُرْبُكُنَةً عَذَابٌ

مُّسْتَقِقُ ﴿ فَذُوْقُولَ عَذَابِى وَنُذُرِ ﴿ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا لِمُ الْقُدُلُ نَ اللّٰذِكْرِ فَهَ لَ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿ وَلَقَدُ جَاءَ اللّٰهِ الْقُدُلُ لَى اللّٰذِكْرِ فَهَ لَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿ وَلَقَدُ جَاءً اللّٰهِ اللّٰهِ مُؤْكَوْلًا اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ا

تنجب در معبلایا قرم نمور نے ڈر نانے والوں کو @ ہر کہ انہوں نے کیا ہم لینے میں سے ایب کیلے انسان کا انہاں کے انہاں کی انسان کی انسا البتہ گراہی اور پاکل بن ہیں ہوں گے 🗇 کیا ڈالی گئی ہے نصیحت اس کے اُوپر ہمارے درمیان سے . نیبی بمبر یہ حجوثا ہے اور اِترانے والا ہے اور اِترانے حان ہیں گے یہ لوگ کل کہ کون سے محبوقًا اور اِترانے والا 🛈 بینک ہم بھیجے والے ہیں اوندشی كو أزائش أن كے يے بيس آپ انتظار كري ان کا اور صبر کریں 🕲 اور بلا دیں اِن کو کہ بے شک پانی تقیم کیا ہوا ہے اُن کے درمیان بر ایک کو اسی باری یہ سینیا ہے ﴿ پِی اِلِ اسوں نے لینے سائقی کو ، بیں اس نے کافف اکھایا ، اور اوندنی کے یوں کا مے بے اور میرا طران ﴿ بِهِ الكِ تَعْمِيمِ مِمْ فِي اللهِ الكِ الوازِ ، اور تھے وہ شل روندی ہوئی یال کے 🕾 اور البتہ تحقیق ہم نے آبان کیا ہے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے

کے بیے ہیں ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا 🕲

جھلایا قرم نوط نے ورمنانے والوں کو 🕝 بیٹاک بصلایا جوم لوط نے قرمنانے والوں کو اللہ بیٹاک ہم نے بمبجی اُن پر سچھر برسانے والی آنرصی ، مگر لوط کے گھانے طلے - ہم نے ان کو بي يا سحری کے دقت 🕾 يہ ہاری نعمت تھی - اسی طرح ہم بدلہ فیتے ہیں اس کو جو شکر اس کو جو شکر اور البنہ سخفیق طرایا اُن کو اس نے ہاری گرفت سے . ہیں وہ مجھ کھنے گئے ڈر منا نے والوں کے ساتھ 🗇 اور البتہ تحقیق انبوں نے تھیلاما اس (بوط) کو اس کے معانوں سے . بیں ہم نے منا دیں اُن کی انگھیں ۔ بیں میکھو بیری سزا اور میارڈرانا 🕲 اور البنتہ تحقیق صبح سویرے آیا ان کے پاکسس متقل مطہرنے والا علاب اللہ پہن تکیمو میار علاب اور میر ڈلانا ک اور البتہ تحقیق آسان کیا ہے ہم نے قرآن کو نصیحت کے بیے ۔ بیں ہے کوئی نصیحت عاصل مرسنے والا ﴿ اور البتہ تحفیق کئے ال فرعون کے اس ور نانے والے @ حبالایا انوں نے ہاری سب نشانیوں کو رسیس پھڑا ہم نے اُن کو پکڑا ایک زیردست اور قدرت رکھنے والی ستی کا 🕲

اس مقام براد الله تعالی نے بائخ نافران قرموں کا ذکرکر کے اُن کی تباہی کامال بیان کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کرحس طرح سابقہ اقوام نافرانی کی وجہ سے نباہ و برباد ہوئیں اسی طرح اگراہل کم بھی ابنی ہمط، دصری پر فائم سے نو اُن کا انجام بھی سابقہ اقوام سے مختلف بنیں ہوگا۔ گذشہ درس میں قوم نوح اور قوم عاد کا ذکر بوجیکا اور قوم عاد کا ذکر بوجیکا اس میں تو منہ نوح اور قوم عاد کا ذکر بوجیکا میں میں تاریخ اور قوم عاد کا ذکر بوجیکا

ہے۔ اب آج کے درس میں مزیر تین اقوام بھنی قرام تھود، قوم کولا اور قوم فرخون کا تذکرہ ہور کا ہے۔ اسٹر تبعا کی نے اِن اقوام کو دنیا میں بیراکورا موقع دیا محکہ

قومثمود

وہ ایان مذلائے کمکرالٹر کے نبیوں کو جھٹلایا ا اُن کو کالیف بہنجائی۔ توجیرہ فادندی اور معاوکا انکار کیاجس کی وحیہ سے الٹرنے انہیں اسی دُنیا ہیں سزادی اور انہیں عنفی ہتے سے مشاکر رکھ دیا .

ار شاد ہونا ہے گذابت قدمو کہ بالٹ ڈر قوم ہمود نے دار نانے والی واللہ کے التی کے کامیو کی طون حضرت صالح علیہ السلام کی محریت کی طون حضرت صالح علیہ السلام کو ہم بعوث فر ما یا تھا گریہاں پر مُنڈر جمع کامیو استعال کیا گیاہے ۔ اس کی وجر رہے کہ التی کے کم التی کے محطیلانے کے مشاوف ہے ۔ سارے بیوں کا منشور تواہیہ ہی رائے ہوئی السلاکی توجیہ کا بیتی الم الم اللہ کی توجیہ کی البتہ شریعتوں کی مشاوف ہے ۔ سارے بیوں کا مشاور تواہیہ ہی رائے ہے دین الم اللہ کی توجیہ کی البتہ شریعتوں کی مشاوف ہے ۔ اللہ کی توجیہ کی البتہ شریعتوں کی تحدید کی تو اللہ ہی ہے ۔ اس سے ایک ایک ہی کہ کا ایک ہی ہے ۔ اس سے ایک ایک ہی کہ کا ایک ہی ہے ۔ اس سے ایک ایک ہی کہ کی کا ایک ہی کی کا ایک ہی کے دوران اس سے ایک کی کا کرنے کی کا کی کیا کہ کی کا کی کرنے کی کا کرنے کی کی کا کرنے کی کرنے کی کرنے کی کا کرنے کی کا کرنے کی کا کرنے کی کی کرنے کی کرنے کی کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کی کرنے ک

بہرمال تو نمود کے لوگ بڑے منجر نے فقالُق اَبنترا میں اور کے لوگ بڑے فقالُق اَبنترا میں اور کے لائے بیں سے ہی ایک آدی کا اتباع کرنے ماہی رہی تو ہو ہم اس کی بیات ہو اس میں کون سی تو ہی ہے جو ہم اس کی بیات قبول کریس و کے مارک میں ہول کے الدا ہم اس کی حالَی ضلیل ق میں ہول کے الدا ہم اس کی حالَی ضلیل ق میں ہول کے الدا ہم اس کی حالَی سے برد کا وں میں کہ میں ہول کے الدا ہم اس کی حالَی سے برد کا وں کی حالَی سے برد کا وں میں کہ میں ہول کے الدا ہم اس کی حالَی اللہ کو کی مالی اللہ کی سے برد کا وں کی حالَی سے برد کا وی اللہ کو کی اللہ کا کہ کی حالَی سے برد کا وں کے اللہ کا کہ کی حالَی سے برد کا وی کی اللہ کا کہ کی حالَی کی حالَی کی دیوانہ آور اس کے بیرد کا وں کی کی حالَی کی حالَی کی حالَی کی دیوانہ آور اس کے بیرد کا وں کی کی حالَی کی کا تھے دیا ۔

مجر النوں نے اپنی ہے وحری کے حق میں بردلیل بھی دی تھ النوک النوک النوک النوک کے النوک النوک کے النوک کی میں النوک کے میں میں النوک کی میں کے النوک کی میں کے میں النوک کی میں ہے اس رہے میں النوک کی کا میں النوک کی کا میں کے علاوہ کوئی اور اُ دی نہیں تھا جو نصیحت کا مورد کی اس کے علاوہ کوئی اور اُ دی نہیں تھا جو نصیحت کا مورد کی اس کے پاس نہ مال ہے منہ دولت ، نہ باغات ہی اور نہ میہ جھے کی اس کے پاس نہ مال ہے منہ دولت ، نہ باغات ہی اور نہ میہ جھے کی ا

الک ہے توبہ وی کے نزول کا کیے متحق بن گیا ہے ہوگئا ہے کہ مجھ پروی ازل ہوتی ہے اور الٹرنے مجھ بن بنا کہ بھیجا ہے ، اس قسم کی بابن ہرنی کے دور میں ہوتی رہی ہیں ۔ خور حضورعلیا اسلام کی قوم قریش بھی اس قسم کی بات کرتی متعی کی قالمقا کو گا کم بیٹل کھنڈ الفرنی کی علی دیجیل میٹن الفتن بیت بن عقی کی قالمقا کو گا کم بیٹل کھنڈ الفرنی کے اور طائعت کی دو بستیوں عیا ہے جو دالن خوب اس ال وروات ، جمقہ اور جانور ہیں مگران میں سے توکسی پرقران میں میں برا کہ اس کا وروات ، جمقہ اور جانور ہیں مگران میں سے توکسی پرقران می خوب کا دروات ، جمقہ اور جانور ہیں مگران میں سے توکسی پرقران می خوب کا دروات ، جمقہ اور جانور ہیں مگران میں سے توکسی پرقران خوب کا دروات ، جمقہ اور جانور ہیں مگران میں سے توکسی پرقران کا دروات کی بیار ہیں کا دروات کو کہ کہ ایک ایش کی میک کرنے کا دروات کا دروات کا دروات کو میل کا دروات کو میل کو کہ کا ایک کرنے جا بی بڑائی بیان کرنا جا ہا ہا ہے ۔ ہم ایس النے کا بنی کرنا جا ہا ہا ہے ۔ ہم ایس کا میل کا نے میل کے لیے تیار نہیں ۔

تم كل كى اميدنگائے بينے ہو گركل كامعالمہ توخاندان میں عالمہ عورت كى ان

جے جس کے متعلق کچے بیتے نہیں کہ وہ کل کیا جے گئے۔

الشرف فرالی افکس کو الگ فی جے فی ۔

ارزائن کے بے ایک اوئل کی کو بھینے فلے ہیں ۔ الٹر نے لیف بنی صابح علیالدلام کو

ارزائن کے بے ایک اوئل کی کا بھینے والے ہیں ۔ الٹر نے لیف بنی صابح علیالدلام کو

اکو ایک آخری موقع ہے ہے ہیں فار تیق ہے کہ فار الشیق نہوں آپ تھوڑی

دیرانتظار کریں اور صبر و کیل سے کام لیں ، ہم عنقریب انہیں کیفر کروار تاک بہنی 
دیر انتظار کریں اور صبر و کیل سے کام لیں ، ہم عنقریب انہیں کیفر کروار تاک بہنی 
دیں گئے ۔ اونٹنی کا واقع بہت کی مور تول میں بیان ہو دیکا ہے قوم نے فرد صابح علیالا 
سے مطالبہ کیا تھا کہ اس جیان میں سے ہارے سائے ایک اونٹنی نا او جو ہارے 
سامنے بچے معی جفے ، پھر ہم آپ کی صوافت بر ایمان لائی گے ۔ الٹر نے اُلُ کا

بیرطالبہ لیا ہم کیا اور اُلُ کے سامنے جان سے ایک غیر عمولی اونٹنی بائد ہوئی۔ یہ 
بیرطالبہ لیا ہم کیا اور اُلُ کے سامنے جان سے ایک غیر عمولی اونٹنی بائد ہوئی۔ یہ 
بیرطالبہ لیا ہم کیا ہور اُلُ کے سامنے جان سے ایک غیر عمولی اونٹنی بائد ہوئی۔ یہ 
بیرطالبہ لیا ہم کیا ہور اُلُ کے سامنے جان سے ایک غیر عمولی اونٹنی بائد ہوئی۔ یہ 
بیرطالبہ لیا ہم کی جے سور ق النمس میں نافتہ السے کھاگیا ہے حضور علیہ السلام کے 
موری قدر آور اونٹی کے موری النمس میں نافتہ السے کھاگیا ہے حضور علیہ السلام کے 
موری قدر آور اونٹی کی صوری النمس میں نافتہ السے کھاگیا ہے حضور علیہ السلام کے 
موری قدر آور اونٹی کھوڑی کے سامنے جان سے ایک غیر عمولی اونٹن کی کاری کاری کی سامنے کی کھوڑی کی کاری کی کھوڑی کے کاری کھوڑی کی کھوڑی کے کہ کاری کی کھوڑی کے کہ کاری کھوڑی کے کہ کاری کھوڑی کے کہ کے کہ کاری کو کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کو کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کھوڑی کی کھوڑی کے کھوڑی کھوڑی کھوڑی کے کھوڑی کی کھوڑی کے کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کے کھوڑی کی کھوڑی کے کھوڑی کی کھوڑی کو کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کی کھوڑی کے کھوڑی کی کھوڑی کے کھوڑی ک

اکیب جلیل الفندصحابی الومولی اشعری شنے اس اونٹنی کے بیٹے کی مگر کی بیکنشل

كي كفي تويه توسيه في منطي انني طرى كلاني والى اومشي عني براومتي دوده معي ببت

دیق کفی بعشخص کا جب جی بیا منا اس سے دورھ دوہ لیتا اور وہ کوئی تعسین

بداونمنی جس قدر قداورهی اسی قدر وه پانی بھی زیادہ بیتی تھی۔ جب یہ پانی کے گھا می برجاتی تربائی میانور سلسے دیچھ کر بھاگ جلتے ادرسال پانی یہ اکہی جس پی جاتی ۔ اس سلام کا مل جس پی جاتی ۔ اس سلام کا مل میں باتی جاتی ہے اور سال کی جاتی ہے ہی ہی جاتی ۔ اس سلام کا مل میں اللہ سنے خوج ہی فراد یا اور اپنے نبی کو وی کی وَنَبْ تُحْتُ مُّ اَنَّ الْدَ مَلَا فِی اللہ سنے مُورِی کی وَنَبْ تُحْتُ مُّ اَنَّ الْدَ مَلَا فِی اللہ سنے مُورِی کی وَنَبْ تُحْتُ مُورِی کی وَنَبْ تُحْتُ مُورِی کی وَنَبْ تُحْتُ مُورِی کی وَنَبْ تُحْتُ مُورِی کی وَنِبْ تُحْتُ مُورِی کی وَنَبْ تُحْتُ مُورِی کی وَنِ اَنْ کا مِلْ اِنْ کے درمیان پانی تعتبیم شدہ ہے اس تقییم کے سطابی ہے گا فی کے مطابق کے کہا گئے گئے گئے گئے کہا ہے گا فی کی تعتبیم اس طرح کی کئی کہ ایک وِن اکبلی اوندی کی جس سے پانی کیا مثلہ حل ہوگیا ۔ مانورسیار پ ہوں ۔ اس طرح گویا باری مطرادی گئی جس سے پانی کیا مثلہ حل ہوگیا ۔ مانورسیار پ ہوں ۔ اس طرح گویا باری مطرادی گئی جس سے پانی کیا مثلہ حل ہوگیا ۔

. اومنى تطور

معخره

پانی کی تقییم

نه کرتی

الم الوكير يعصاص فرطت بي كربه إنى كى تقيم نهير تقى مكر إنى كيمنا فع كوتقيم كمك بارى مقركددى كئى عقى كىسى وض ياكنوئي براس قيم كى تقيم درست باورنقهاء كى اصطلاح ميں ليے جہایات كہا عاتا ہے - امام صالحت بيلمى فراتے ہي كرير حكم انوعائع عليهاسلام ي شريعيت بي تفعا ، توكياب بهاري شريعيت بي بعي افذالعل ب اس كاجواب خود سى فيق بي كه اكرقران بإك مركسي للى تسريعيت كاكوني مشلربيان کیا ہوجس کی تردیکھی قرآن میں موجو درنہ ہوتوالیا مسلہ ہاری شریعیت میں بھی نا فذ سمجا مائے گا۔بعض جیزوں کوہیلی شریعیوں میں جائز قرار داگیاہے برگرقرآن اسنت میں واضح كروياكي ہے كريہ جارى شريبت ميں روانييں تواليا حم جارے یے جائز نہیں ہوگا۔ البتہ بہلی شریعتوں کے جس محم کو الٹریا اٹس کے نبی نے منسوخ قرارسي دياءوه بهاك يلقيمى النزبوكا مياته بإنى كانقبهم كافانون بنيادكم طور میصلی علیالنلام کی شریعیت میں تھا۔ گھرعدم نبینے کی وجہسے ہارے یے بھی جائنے ہے بجس چیز میں بہت سے لوگوں کے محقوق مشترک ہوں ، اس سے فائرہ اٹھانے کے بیے باری مطالی میاسکتی ہے

قتل ناقد رپر ع*ذاب اله*ی

شاہ عبدالفادر کھھے ہیں کہ اص قرم ہیں ایک برکا رعورت ہی جس کے

ہیت سے رویٹی تھے جنیں اس اونٹی کی وصیح رہائی چنے میں دِفت کا سامنا تھا
چائجہ اُس عورت نے اِس اونٹی کے خاتمے کے لیے ایک شخص قدارابن سالف کی خدمات حاصل کیں۔ یہ بربخت آ دمی اس عورت کے جہانے ہیں آگا ، اس نے
کی خدمات حاصل کیں۔ یہ بربخت آ دمی اس عورت کے جہانے ہیں آگا ، اس نے
کی خدمات حاصل کیں ایم مائے اور اونٹی کے قتل کا منصوبہ نبا ایا راسی واقعہ کے تعلق
ارس نے بہاں ارشا دفر کی آفی کہ اور اونٹی کے قتل کا منصوبہ نبا ایا راسی واقعہ کے تعلق
بہار آفت کی کھی اس اس نے کا تھ الحمایا فعی کی اور اونٹی کے باؤں کا طی ہے
تغیبری روایات میں آتا ہے کہ جب وہ اونٹی گربٹی تو اُن کوگوں نے موارین کے اور کی کے اور اونٹی کی بربٹی سائفہ تھا ، وہ یہ واقعہ دیجھ کر مجاگ
جواد کرائی کے کرتے ہے ۔ اونٹنی کا بچرجی سائفہ تھا ، وہ یہ واقعہ دیجھ کر مجاگ
گیا ۔ اس جائی بہاکہ زور زور سے جہنی ماریں جہاں سے اونٹی برا کہ موڈی تھی ۔

اور بھرائی چان بیں غائب ہوگیا۔ الکٹرنے قوم کو بین دن کی معلت دی اور اس کے بعد بوری قوم کو ملیام بیٹ کردیا۔ الکٹرنے فرایا فکیکھٹ کے ان عَذَا بِی وَ ذُکْرِ پھر کمیا ہوا میراعذاب اور میرار ڈرا ا

قرم كى الكت كے متعلق الله فراي إِنّا اَرْسَائنا كَالَيْهِ هُ صَيْحَتَ الله وَ مَا يَكُمُ الْكُولِ كَ الله وَ الله الله وَ اله وَ الله وَ الله

اگریوقے واقدیں السّرنے قوم لوط کا ذکر کیا ہے۔ ارشا دیوتاہے گذبت قوم کو طرح کا ذکر کیا ہے۔ ارشا دیوتاہے گذبت قوم کو طرح کا والوں کو جلو یا السّر کا بنی بڑے عوصہ کک قوم کو مجعانا رہا۔ مگر وہ لوگ ایک طرف تو کفر اور شرک کا ارتکاب کرنے تھے تو دو رسری طرف اغلام بازی جیسی قیسے اغلاقی بیاری میں مبتلا تھے انول کے اور کے اس ملے میتی میں السّرنے فرایا۔ اِناارْسُلنا علیہ و مان ہو میں بیقر شال تھے۔ اس قوم پر اسان سے بیقر رسے مرحق رہا اس کے میتی میں بیقر شال تھے۔ اس قوم پر اسان سے بیقر رسے مرحق رہا اس کو اور اللہ اللہ میں موار کے سرور پڑیا کا اور یہ فلال موارکے مرور پڑیا کا اور یہ فلال موارکے مرور پڑیا کا اور یہ فلال موارکے کو موال کو موارک کے مرور پڑیا کا اور یہ فلال موارکے کو موال کی بیٹیاں تھیں ، وہ بی بیچ گئیں مگر آپ دیا کہ اور ایک اور ایک اللہ اللہ سے ساتھ اُن کی بیٹیاں تھیں ، وہ بی بیچ گئیں مگر آپ کی نافران بیوی نہ بیچ گئیں مگر آپ

قوم لوط برعذاب کانکٹ مِنَ الْجَلِینِیٰ کرآیت سام) کیؤکہ وہ میں کھے سہنے والوں ہیں بھی ، لعیٰ الٹر کے کھے کے مطابق راتوں مات توطعلیہ السلام کے ساتھ لبتی سننے کئی ، لنزا باتی قوم کے سانھ ہی تباہ ہوگئی۔

فرایاسوائے لوط علالسلام کے گھروالوں کے بھیکنے ہے جب کا ان کو کوی کے دوت ہجا لیا۔ حب سخری کے دفت الشر کاعذاب آیا توب لوگ بلتی جھوڈ کر ما <u> عِكِيةِ تِعِي النَّا بِحِ كُنُّهُ . فرايا يبهاؤُ يَغْمُمَةً مِّنْ عِنْدِنَا هَارى طرف سے</u> خاص مرا في عقى كَذُ لِكَ عَجُرِي مَنْ شَكَى مِنْ مُنْكَرِيرُ المِن طرح بدلدية ہیں بعضرت لوط علبہ اللام اور آپ کے گھروائے ہارے نکر گزار بذے تھے ، بذا ہم نے ای کومحفوظ رکھا ۔ آگے السرنے واقعہ لی تھوری تفعیل ہی بیان کی ہے لِفَكْدُ أَنْذُكُ كَهُدُ مُ كَلِّلْتُ نَنَا البِتَهِ تَحْقِيق مِم نِے اسْ قُوم كوانى گرفت سے ڈرا اکر کفر، ننسرک اور فیسے حرکات سے بازا ما کی محکدانوں نے مجھے میرواہ نہ کی ر فَسَنَّهَا رَوْا بِالنَّذُورِ وه فررسانے والوں کے ساتھ جھگڑا کرنے لگے کہنے لکے نم رائے کیا ز آئے ہو ہم تصبحت کرنے کے لیے ، ہم تمحیں اپنی ستی سے کال بالركريك في فرواري الياكم في وعظ ندكياكرو - وَلَقَادُ رَافَدُوهُ وَعَنْ ضَيْفٍ اور البنتر تحقین انہوں نے لوط علیا *لیلام ک*و اُن کے مہانوں سے بھیسلانے کی کوششش ی دینی ان کو بینے اور مهانوں کے در میان مائل ہونے سے روکن چام آگہ وہ اپنی قبع خواہش کی تھیل کرسکیں مگرلوط علیہ السلام نے گھر کے در دانے بذکر سے تا کہ قوم اگن کے بہانوں کی بے حرمتی نہ کہ سکے ۔ مگروہ مٹری اسنجار قوم تھی ۔ وہ گھم کی داوارس تعیلانگ کر اندر آگئے ۔اس براوط علیدالسلام سخت براثیان ہوئے ۔ سورة ہودیں ہے کہ انہوں نے فرمایا کھ خَاکی حَصَیدُ کِ رَابِت ۔ ،،) آج نوبدًا مشكل كا دِن ہے آیپ نے قرم كو بڑاسمجایا كرخدلسكے بندو! مجھے رسوا زکرو کیونکرمهانوں کی رسوائی میری رسوائی ہے ۔ اپنی مبنسی خواہش کے لیے میری اورقوم کی بچیال ہیں ان سے نکاح کرد مگردہ لوگ نصیحت کی کوئی ہے

<u> ماننے کے ب</u>ے تیار نر ہوئے۔

عبب مهانوں نے لوط علبالسلام کواس براث فی میں دیکھا تو لینے آپ كوظا بركرديا. لوط على الدلام سے كينے كلے كرمم ان نهيس مكر فرننے بن اور اسس رم برعذاب ازل كرف كيك آك بي اآب الجهيم بسك عابي، بم مخدان سے كى بىن كے . جنامخ بونى جيرائل عليال لام نے اينا بر ملايا تواللانے فرما يفطَعَنا عُدْنَا وَمُ مِنْ أَنْ الْمُعِينِ مِي اللهِ وه سك المصر المصر كي مرك عربي ان تبیع حرکت سے باز اسنے کی بجائے وہ ہا تقول سے میڈل مول کرمہانوں کو تلاش لرتے ہے۔ فَذُوقَوَاعَذَائی وَ نَذُرِسِ عَصِومِ إِعذابِ اورمِ إِلزانا - بھر الترني لوط عليه اسلام كوحكم دياكه لين ابل خانه كوسه كررات كے بجھلے صعبے مي بنی سے نکل جائمی اور بیچھے ملیٹ کرنہ ویجھیں ۔ آتیا نے الیا ہی کیا، بچیوں کو آگے أكمة ميلايا اور فرد تبجيع ويتحي صلف لك اور اس طرح أب بتى سے دور تكل كئے . عصرالتُرنے اس فوم میصیحکے وقت عذاب بھیا حس کے متعلق بیال فرمایا ہے وَلَقَدُ صَبِيعَ فِي مُركِرُهُ عَذَاكِ مُ سَيَقَتَى اور البير تحقيق صعرر الله الله المحقيق صعرر الله الياستفل عذاب آياجس سے ابدالآياد كا مذنكل سكير كے ير توالسّدنے دنيا میں سزادی ، بھراکتے برزخ کی سزا، اور بھرآخرت کی سزا ہوگی ۔ اسی لیے فرمایا ک يس كيموميا عذاب اورميا ولرا أتم جيسة المنجاري كي ساتموسي سلوك بوا عاسية المُصَّالتُدسِنه بِيرِفرَآن بِإِک كَلِطون تُوجِ ولائَى حِن - وَلَقَدَّ يَسَّوْنَا الْفَعْلَانَ لِلنَّهِ كُنِي فَهَ لُ مِنْ مُّ يُكْكِيراورالبر تِحقية ممن قرآن كونصيحت كے يے آسان كرواسي ابيركيا ب كوئي نصيحت حاصل كرين والا ؟ اس سورة بي الشرنے بانور مربر قوم فرعون كى الاكت كا ذكركيا ہے وَلَقَدُ حَكَامَ اللَّهِ فَرْعَوْنَ اللَّهُ ذُرُ اور البته تحقيق آلِ فرعون كي إس عبي وار شلن<u>ے والے</u> آئے ۔ التیر کے ریخطیم رسول حضرت موسی اور ج رون علیہ ما السلام تھے

قرم فرعون گرفت گرگرفت

جبنوں نے فرعون کو تو حید کی دعوست دی اورسانھ سنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ كيا مميانول في تعيم كرف كي بحيث كي في المانية المي المانية المي المانية كوفحطيلا دبا اننول فيموسى عليال لامركي ببيشس كرزه معجزات كوحا دوكهه كمر روكروا - الترن فرايا فَأَخَذُنهُ فَأَخُذُنهُ مُراكُ ذُعَن يُن مُقَتَدِرِ مِ نَ كُرُا ان كواكك غالب اور قادرستى كالجراً . تمام قرتوں كائىرچىمە توارسىر تغالى ہے لہذا اس سے بڑھ کر گرفت کس کی ہوسکتی ہے؟ السرنے ایسے عذاب میں بجلا ا كرس سے تنجى بابرنہيں نكل سكيں گئے ۔ ونیا میں تجرقلزم كی موتول كی نذر ہوئے اور آخرت میں وائمی عذاب میں متبلا ہوں گے، لهذا فرایا کہ ہم نے انہیں ٹری سخت گرفت مبر حجر الیابی این واقعان التر نے نہایت ہی افتصار کے ساعظ بیان کر دیے ہی کا کم شنرکین عرب اوربعد میں آنے والے لوگ اِن انعات مع عبرت بجراي اور الله تعالى كى وحلانيت كوتسيم كريس .

القسمهم آیت ۳۴ ۵۵۱

قال فاخطبكم ورسس حبارم م

ٱلْفَاَّرُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَلِكُمْ اَمُ لَكُمُ بَالَوَةٌ فِي الزُّبُرِ۞ اَمْرَيَقُولُونَ غَنُنَجِمِيْعٌ مُّنْتَصِرٌ ۞ سَيْهُزَمُ الْجَهُمُ وَيُوَلِّوُنَ الدُّبُرُ۞ بَلِ السَّلَعَةُ مَوْعِدُهُمُ مُ وَالسَّاعَةُ ٱدْهَى وَامَرُّ ۞ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِيْنَ فِي ْضَلْلِ قَسْعُرِ ۞ يَوْمَ لِيُسْكَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِ عِمْ ذُوْفَقُوا مَسَ سَقَرَ ۞ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنُهُ بِنَفَدَدِ ۞ وَمَا آمُرُنَا اللَّهُ وَاحِدَةٌ كُلُّمْح بِالْبُصَرِ۞ وَلَقَدُ اَهْلَكُنَّا اَشْيَاعَكُمُ فَهَلُمِنْ مُّكَّكِمٍ ۞ وَكُلُّ شَكَيْءٍ فَعَلْقُهُ فِي الزُّبُرِ ﴿ وَ الزُّبُرِ ﴿ وَ كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسَتَطَكُ ﴿ إِنَّ الْمُتَقِينَ فِيُ جَنَّتٍ قَ نَهَرٍ ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ 

نن جب ان سے ، ای تھا کے لیے برات سمی ہوئی ہے صحبفوں بن ا ك كيت بي يوگ كه بم سب بدله بين وال بي الص عنقريب ننكست دى مانيكي اس مجمع كوادر

یہ پشت پھیر جائیں گے ہے کہ تیاست ان کے وہد کا وقت ہے ، اور تیاست بہت بڑی آفت اور کڑوی چیز ہے اللہ بینک مجرم لوگ گمراہی اور جنون میں ہی جس دن گھیٹ جائے گا ائن کو دوزخ کی آگ میں جیول کے بل (اور کہا جائیگا) میکھو آگ کا جلانا 🔞 بنیک ہم نے ہر چیز کو پیا کیا ہے ایک اندازے کے ساتھ 🕲 اور نہیں ہے ہال معالمہ مگر یکبارگی انکھ جیکنے کی اند 🕲 اور البتہ تحقیق ہم نے ہلاک کے ہیں تمعارے ساتھ واہے ، ہیں ہے کوئی نصبحت عال کمنے والا @ اور ہر وہ چیز جو اننوں نے انجام دی ہے، صعیفوں یں درج ہے الا ادر سرحیونی ادر لیلی بیز کھی ہوئی ہے ﴿ بِیُکُ مُنْقَی لُوگُ جَنتوں اور سہروں یں ہوں گے 🚱 یمی بیٹے کی میں ایک بڑی قدرت رکھنے والے بادشاہ کے پاس 🚳

اس سورة بین حلیه بنیادی عقائد میں سے وقرع قیامت اور عرائے علیہ ربطاً یا اس سورة بین حلیہ بنیادی عقائد میں بارچ سالبقدا قرام کا ذکر کیا گیاہے جن سور اللہ سنے ان کی نافرانی اور سکر شکی کی بناویر ونیا بین بن مزادی اور ان کوصفوری سے بنا بود کر دویا و بین منزادی اور ان کوصفوری سے بنا بود کر دویا و بین اور می توم اور قرم و عون کی بناویر و توم ان اور ان کوسلوری کے دویا ہیں این اقرام کا حال ذکر کر کرے اللہ نے نزول قرآن کے زما نے اور تعبویں آئے والوں کو تبنیہ کی ہے کہ وہ بھی مذکورہ اقوام کے تقیش قدم برچیل کراپنی ہلاکت کو دعویت مذوں ہ

اُب آج کے درس میں کفار کمہ کوخطاب کر کے فرطایگیا ہے آگفاڈکٹو کفائیکر خیری مِن اُولِکِ کُٹُوک تمعارے یہ کا فرفد کورہ سابقہ اقوام کے کا فروں سے بہتر ہیں؟ وہ توقہ سے ال و دولت اور حبانی طاقت ہیں برا سے ہوئے تھے

ہوتم کس بنا پر لیے آپ کو ائن سے بہتر سمجھتے ہو؟ قانون مکافات تو یکیاں

ہے بہ وہ لوگ کفر، شرک، تعدی، جب وزاور انکار رسالت اور معادی وجہ
سے گرفت ہیں آئے توقم ہیں کمیا خوبی ہے کہ تم بھی اپنی کے نقش قدم برچل کہ
عذاب اللی سے نکے جاؤگے ۔ اس طرح التّر نے سورۃ الدخان ہیں وزیایہ
اکھ مُرْحَدِیْ اَمْر قَدَّ مُنْ تَحَدِیْ وَاللَّی براعا بیول کی وجہ سے بالک کر دیا تو یہ ائل سے بیلے لوگ ۔ فرایا جرب قوم بنی کی براعا بیول کی وجہ سے بالک کر دیا تو یہ ان کہ کہ میں ارتا دہونا ہے وہ کہ کہ کہ کہ فرائ کی براعا بیول کی وجہ سے بالک کر دیا تو یہ ان کہ کہ فرائ کی براعا بیول کی وجہ سے بلاک کر دیا تو یہ ان کہ کہ فرائ کی براعا بیول کی وجہ سے ہاک کر دیا تو یہ ان کہ کہ فرائ کی براعا بیول کو کی نبیت ہم نے نزول فرائ کے زمانے کے کا فرول کو تو عشر عشر بھی نہیں دیا ، بھر ہے کس بات پر عزور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ای برگرفت نہیں آئے گی ۔

وہ جاہے توکسی کمزور تدین جیزے ذریعے تمعیں سزا ہیں مبتلا کرھے ، التارنے فراا کہ یہ وگریمی سابقہ نا فرمان اقوام کی طرح مبتلائے عذا ہے ، اوراس کی صورت ب بوكَ سَيْنَهُ زَمُّ الْجَمْعُ الْ كَيَاعِت كَيْنَكُست دى عائدًى وَيُوكُونَ الدَّبِنَ اور رینیت عصر محاک تکلیں گے ۔ جنائج التر نے اپنا یہ وعدہ بورا کیا اور کفا دیم کو برر كيميدان مين كست فاش بوئي اوريد يليط يصركر يطاكر، كي مان كي اوركي قیری بنا لیے بگئے بوپ حضورعلیہالسلام حنگ کے لیے خصیسے باہر آئے توالی زبان برسي أبيت مباركه متى عصالترفي حرف بحرف بواكردا. اخرت کی فرایا دنیای منرا تو اصل منرا کا ایب او فی نموید تھا ،اصلی منرا تو السرے إن وثمنوں كو آغرت بيں ملنے والى ہے - فرايا كيلِ المستَّاعَةُ مَقُ عِدُهُ حُرُ مكر قياست نوان كے وعدے كا وفت ہے۔ السرد نے خبردار كرركھاہے . كر آخرین کی دائمی منزا توتمهیں فیامیت کوسطنے والی ہے۔ ادریاد رکھو! وَالسَّاعَتُ اُ آدهلی وَاَمَنَ کُمُ تنیامت کی گھٹری بسن بڑی آونت اور کھوی جیزہے جو وہ وقت آ مائے گا تر بھے تھارے لیے کوئی علیے نیاہ نہیں ہوگی اور تعصیں سزا کا كُرُواً كُفِرنِكِ بِينَامِي بِينِ عَلَى إِن كَيْ غَلَيْت كَمِتَعَلَقَ فَرَايَا إِنَّ الْمُعْجِيرِهِ إِنَّ معامله ان کے ساتھ فیاست کو پیشس کئے گا، اس کا اندازہ برلوگ اج نہیں کم سكة ـ ان كى بيغام خيالى ب كدان سي كوئى بازىيى نبيس بوگى - خراياش دِن ان كاكيامال موكا يَفْعَ كُينُ مَعَبُقُ نَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوْهِ هُ عَر بن دن یہ لوگ دوزخ کی آگر پرجیروں کے بل گھیسے جائی گے ۔ بھران سے کہا جائے

> ر الم المراق الم المرام المرام الم المرام الم المرام الم الم المرام ام ہے جینے تحیم انظی سیروغیرہ و فرایجس دِن تُم دوزخ میں اوندھے مت كصيبط ما وكد اس دِن تمارى كمراسي اور ديواني كانشر أنه علي كا اورتم كمعلوم ہوجائے گا کہ تفراورشرک کا نیتحرکیا ہوتا ہے

كالقذير

فراي إِنَّا كُلُّ شَيْءِ خَلَقْتُ ويقدر بينك بم ني بري كواكي خاص عمرائے ہوئے اندازے کے مطابق بداکیا ہے ، کا فرکتے تھے کر س تیامت کاروب میتے ہودہ آگیوں نمیں جاتی اور عب دوزخ کے غذاب سے ڈراتے ہودہ آگیوں نہیں مانا - الله سنے فرمایا کہ ہرجیز اللہ کی مقرر کردہ تقدیر کے مطابق واقع ہوتی ہے ۔ كوئى چيز قبل از وقت نهيس آئى يص طرح سرخص كى الفارى موت لينے وقت بير آتی ہے اور آگے بیجھے نہیں ہوتی، اسی طرح قیامت بھی لینے مقررہ وفت برہی بربابوكى والشرتعالى سنعص وقت كسى حيزكو بداكيا تواس كى تقديرهى عضرا دى كهفلال فلال وقت میں اس ہیں بیری تغیرو تنبرل ہوگا اور فلال وقت بیرجا کر ختم ہوجا ہے گی۔ دنیا میں جننے تغیات آہے ہی برسب اللزتعالی کے علم، ارادے اور شبیت کے مطابن واقع بوسم من . وَمَا آمُنُ أَلِلا وَكِيدَةُ كَلَوْجِ إِلَا لَكُو وَكِيدَةُ كُلُوجٍ إِلَا لُبُصَرِبُهُ رَا معالمه نو کمپارگی ایبا ہو آج جیسے آنکھ جھیکنے کی دیر ہو مطلب بہے کہ ہم حرط ہے أر حشم زون من موحالات، اس ميكسي لمن يواس بلان اور عدائس بربندر الح على صرورت نبير بونى عكم مم حب چيزكوكية بي بوما تروه بوجاتى ب -اس اصول کے مطابق جیب مہم جا ہی گئے توقیامت بھی اجابک ہی آجائے گی۔ ادر عير براكيب كواين كاركر دكى كاحماب حيكا المريكا وَلَقَدُ اَهْلَكُنَا أَشْيَاعَكُمُ ادرالبت تخفين بم نے تھا سے ساعظ والے بعنی تھارے جیسے بہت سے گروہ بہلے ہی ہلاک کر بیرے ہیں اگر تم بھی اپنی کے نقش فدم ترجیو گئے نوعذاب اللی سے زیج نہیں سکو گئے۔ بروا تعات لتھاری عبرت کے لیے بیان کیے عائے ہی فیکٹ کے واقعات سے عبرت عاصل کر کے التارتعالی وحدانیت کو مان سے اس كے رسولوں ميرايان سے آئے، تفدير اور قياست بيديقين كرے -فرایا، یاور کھو! ہم ہر شخص کے بیے اس کے اعمال کے مطابق ہی جزایا سزاکا

حفاظت اعال كانتظام

فيصله كرتي بي بهم نے ہرنفس كے اعال كى حفاظت كاستقل انتظام كرركھا ہے

اوراس بين كوئى چيز ضائع نهير بوتى - فرا إ وَكُلُّ شَكَيْءٍ فَعَلَى فَوَى النَّرْبِي ہرانیان کا انجام دیا ہواعل صحیفوں ہیں درج ہے وَکے لُ صَغِیبٌ وَکَ بَیْرِ عُصْنَطَى اس كا برجعيد المراعل الترك علم كم مطابق لكما بواب . بيران نول كے اعمال كى حفاظ منته كا قالزن ہے كداس كاہر قول و فعل الوكت اور سكون السر كَ مَرْتَتَ تَكْمِتَ سِهَة بِي وَكُلَّ إِنْسَانٍ ٱلْذَمَانِ هُ طَلِّيرَهُ فِي عُنُقِهِ دین اسائیل ۱۳۰) سیخف کا اعمال نامداس کی گردن میں نشکا دیا گیا ہے حس کو قامت والعدون كالكراش كے مدمنے ركھ دیاجائے كا، اور حكم ہوكا - إفْرا كِتُبك كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْعَ عَكَيْكَ حَسِيبًا ربى اسْ الرئيل مِهِ اس كويرُو لوكرة عارَ نفس کے محلیے کے لیے ہی کا فی ہے آج تم این محاسبہ خود کروسوہ الکہف س فرمایا کرجیب انبان کا اعمال نامراس کے سلمنے رکھ دماجائے گا تو وہ دمجھ کر المرجائي كا-اورجيزن بوكرك كالبق يُلَتَّنَامَالِ هٰذَا تُكِتُ لَا يُعَادِرُ صَغِيْنَةً وَلَا كَبِينَةً إِلا أَحْصُهِ (آيت -٢٩) إِنْ افنوس يكيي كاب ے حرب نے نہ کوئی جیموٹی چیز جھیوڑی ہے اور نہ بڑی امگر اس کومحفوظ کر رکھا ہے شاہ ولی السّرمحدت دملوی مُنراتے ہی کہ انسان سے ہراتھے یا برسے عل کا نيتجداش كى روح مي محفوظ بوناست كيونكم سرعل انسان كى روح سے ميونا ا نیکی یا بری کا بیج توروح می بوتا ہے. توجب انان کوئی عل انجام دیتا ہے نو وہ بجل جانا ہے اور اس کا نتیجہ ملیا کے کروح کے ساتھ آکر جمیٹ جاتا ہے ، اور اس کے انزات وکم ب محفوظ ہوجائے ہیں۔اس کے علاوہ ہرجیزالٹر تغالے كعلم مي بمعفوظ ب كيونكر إنك وبكيل شكى وتحيط رحم السع (١٥) اس کاعلم ہرجیزر بھیطے اور کوئی جیزھی اس کے علم سے ابرنیس - اسیلیے تقدير كاملاء يمانيات مي داخل ہے كداس كے بغيراميان مكل نبير بونا -مى ئىن كام تقدير كى تين قسميں بيان كرتے ہيں سيلى تقديد كتا بى ہے . سوك لوح محفوظ مي محمى بهوئي ہے گریا لوح محفوظ علم اللي كا ايب منظرہے امام غزالی ح

تع*در*کی تین قشیں

فرطتے ہیں کہ او صد مرادایسی ختی نہیں جو ہارے تصور میں ہے ملکہ ہم ایک اہی لوح ہے جب کی حقیقت کو الٹر کے سواکوئی نبیں جاننا مگر ہے حزور اور اس میں ہے چیز محفوظ ہے۔ آب مثال کے ذریع سمجھانے ہی کداکی مافظ قرآن آدی کے دماع میں قرآن یک اوّل ما آخر محفوظ ہوتاہے سکین اگراس کے دماغ کا آپریش کیا جا تودلی گوشت ،خون اور رکوں کے سوا قرآن کا ایک حرمت بھی نظر نبیس نے گا اسى طرح لوح محفوظ مي سرجيز درج ب حوالترك علم نفصيلي كالك فوزب السُّرين كائنات كي تخليق يديدي مرجيز لوح محفوظ مي ورج كردي محى -تقديري دوسرى فيم تقدير ارادى ب حب كامطلب يرب كم كاننات یں اول سے آخریک جعمی چیزظا مرمورہی ہے یاجو آئندہ ہوگی وہ سب الترتعالي كمشيت اوراس كے الوے سے داقع ہوتی ہے۔ اورتسيرى قبم تقدريكمي ہے۔ بعنی الترتعالی سرجیز كو ازل می جانا تھا أج بعي جانتا ہے اور آ کندہ بھی جانتا ہے گا اگر کوئی شخص کہ اس کے اللہ تعالیٰ کو فلال چيز كاعلم نهين تروه كافرتمها حافيكا - بعض لوگون كاخيال ہے كہ جب كونی یمنزظامر ہوتی ہے تواس وقت السر کوعلم موتاہے۔ اس سے پیلے نہیں اللے لوگ فداتعالی کے علم تفصیلی کے منکر ہیں اوقطعی کا فرہیں ۔اور جولوگ التر تعالے ی تقدیر کتابی اور تقدیرار دی کے منکر میں ، اگرائن کا انکار کسی اویل کی بنا ، برہے تر گمراہ میں اور اگروہ سے رسے ہی انکار کرتے ہی تو پھر کا فرہی بیز کے حصنور علىالسلام كاارثنا دسبت كدكوئى آدمى اس وقت تمومن نبير بوسكما جب كم وه توجيد رسالت ، نعت بعد الموت اور تقدير برايان نيس لاة - الترتعالى كافران بهي وَالْكَيْرَى قَدَّدَ فَهَدَى دالاعلى - ٣) خداتعالى كى ذات وه بصحب في كائنات کی ہرجینیرکا اندازہ مھرایا۔ اور بھیراس کے بیے بابین کا انتظام بھی فزایا۔ خدا تعلیے كى صفات كالمربب سے ايب صفت تقديم بھي ہے۔ تقديم كے جومني بنظريہ ر کھتے ہیں کہ مم تمام اعمال اپنی مرضی سے انجام دیتے ہیں ، وہ قدر بیفرقہ کہلا أہے۔

۳۲۳ ہے فرقہ دور ری صدی ہیں بیدا ہوگیا تھا - اس کے برخلاف جرلوگ انسان کو پیچر کی طرح مجور محض سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان کر کچھ اختیار نہیں ، وہ جبریہ فنسرقہ كهلاتكها العنى المان سركام مجبورًا كمنهها السكون كوفى اختيار بيا لین الدسسے کرا ہے۔ یہ کمبی گراه فرقہ ہے معتبقت برہے کہ الترتعالیٰ نے انبان کو ایک مذہک اختیار وے کرائے مكلف بنا ديا ہے، عبر كى بناء بركسے قانون كا پابندكرديا كيا ہے۔ أكر بداختيار بد ہوتا توان ن بچقر کی طرح جا مرہوتا اوراس سے کوئی یازپرس بھی نہوتی ۔ لیکن ان ن فئار مطلق بھی نمیں ہے کہ جوجا ہے کتا بھرے اور اس سے کوئی بازیریں نہ ہو۔ نہیں ملکرانی کا اختیار محدود ہے جس سے آگے وہ نہیں جاسکتا ۔ حبال قانون کی پابندی کی صنرورت ہے والی ترالترنے اختیار مسے دیاہے اکران الینی مرخی اوراراد ہے سے قانون کی بابندی کرے بااس کا انکار کردھے۔ اسی بناد بران ایک کلف ہے اور فانون کی پابنری با عدم پابندی کرے ہی وہ حبزا با سزا کاستحق بنتا ہے۔ البنتہ اً كي عكبه اضطرار ي حالت بيدا يوجائے ترويل مواخذہ نبيس بوگا مثلاً كوئى تحقیق كامرين ہے اور اُسے لينے کا تقول بيكنظول عاصل نہيں ۔ اگرائي عالت بيں اگر اس کے اعقے سے کوئی برتن وغیرہ گرکر ٹوٹ جاتا ہے تراس کا موّاغذہ نبیں بوكايا اسكالج تطبى دوست كولگ حاناب تواش كى مجبورى كى بناء برائر سانتقاء نهين بياجائيكا ـ اوراكركوني شخص الأدة مبن تورا اسب يكسى دوسك سخض برم كم تفدا على أنت توظام إلى كدوه قابل مؤاخذه محجا عبد مح ببرعال انسان من توجمة مطلق ہے اور مذہی مجبور حض و الترنے اُسے ایک فاص عداک افتیار دباب سعے وہ اپنی سرخی اوراراد سے سے استعال کرتا ہے اور اسی پر اس کی جزا یا سزاکا دارومارہے ، اللہ نے سورة کے آخریں تقدید کامناری مجادیا ہے الكَ فَوْ يَاإِنَّ الْمُنَّقِ بُنَ فِي جَذْتٍ قَرَفُهُ رِبِيكُ مَتَفَى لُوك باغات اور ننروں میں ہوں گے حصرت عبدالسری عباس کی تفییر کے مطابق مِتقی وہ ہے ہو کفر، شرک، نفاق ، برعقیدگی اور معاصی سے بچتا ہے۔ سورۃ قتال میں

گزرجبا ہے کہ حبنت ہیں جارقہم کی نہریں ہوں گی ۔ جن میں صاف یا نی ۔ مثابر ، دودھ اور شراب طہور رواں دواں ہوگا ۔ امام بغوی فرطتے ہیں کہ بر ہنریں زمینی ننروں کی طرح زبین دوز نہیں ہوں گی . ملکہ بر زبین کے اُور جاب مہول گی اور اہل جنت عبھر طرح زبین دوز نہیں ہوں گی . ملکہ بر زبین کے اُور جاب میں ہوں گی اور اہل جنت عبھر حابی گے مور کمر سے حاسکیں گے ۔ بر کیفیت آج توسمجھ میں نہیں آتی مگر انگلے جہان حابی گئے۔ بر کیفیت آج توسمجھ میں نہیں آتی مگر انگلے جہان

جاہی گے مورکر سے عاسکیں گے . برکیفیت آج توسمجھ میں نہیں آئی مگر الگے جان میں بیرسب کچھ مکن ہوگا .

مجى جيڪ ميڪ ميں سچائي كي بيٺ اندار ، باعزت ادر بارا موت بيڪ كهال موگى ؟ فرايا عِنْدُ مَيكُ فِي مُقْتُ وَرِ فَدرتِ نَامَد كَفِيْ والنے بادن اور وہ وي وات ِ خداوندي ہے جو فا درمطلق اور عليم كل ہے . پہلے اندار كا بيان تھا۔ اب

آخرمیں دوسکر سپونجی مبان کر دیا ۔ نئر مہیب کے ساتھ نتر غیب بھی ہوگئی ۔ گویا ہائی ا کا احصا انجام بھی مبان فرما دیا ۔

ن فرما دیا -

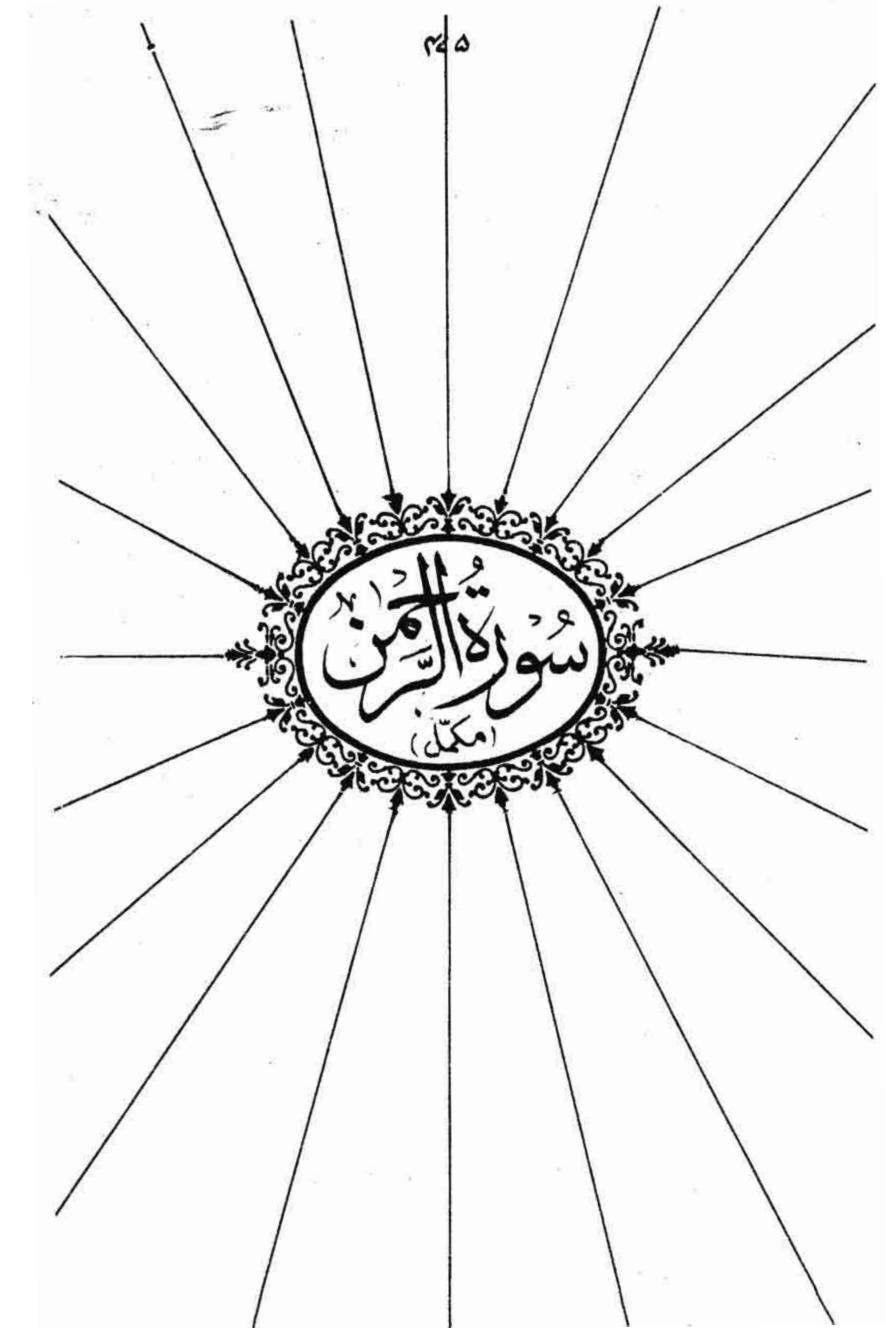

شُونَةُ الرَّخُ نِهَ كَذِيتَهُ وَهِي ثَمَا إِن قَرْسَبُعُونَ أَيْتُهُ وَلِكُ مُ كُوْعَاتٍ سورة الرحلين مرنى ہے ، اور يہ المعہۃ رَايتي اوراس مِيں بين ركوع بي

فِلْلِيْ التَّحَسُ مَٰ اللَّيْ التَّحَسُ مَٰ التَّحِسُ بَعُو قروع كرتا بهول التُرتِّع الى كے نام سے جبی وہر بان منابیت میم کرنوالا ہے

تنجب ہ۔ رفاق نے () سکھلایا ہے قرآن () پیدا کیا ہے اس نے انان کو () سکھلایا ہے اس کو بول () سورج اور جاند اکیب حاب سے میل سے ہیں (ف) اور پونے اور درخت سجدہ کرسے ہیں ()

اور آسمان کو اُونجا کیا ہے ایس نے ، اور رکھی ہے اس نے ترازوں کہ نه زیادتی کرو تم ترازد میں 🔿 اور فائم کرو تلازوکو انصاف کے ساتھ، اور ندگھٹاؤ تول یں ﴿ اور زمین کو رکھا ہے اُس نے مخلوق کے یے 🕦 اُس میں مجبل ہی ادر کھجوری ہی جن پر غلاف چڑسے ہوئے ہیں 🛈 اور دلنے بجوسے والے می، اور خوست بوار پوائے می اس میں تم دونوں لینے رب کی کس کس نعمت کو مجیلاؤ کے ا اس سورة مباركه كا ما مرورة الرحمل سب سواس كے ببلے تفظ سے ما خوذ ہےصرف ایک ایت کے سوایرساری سورة ملی دورمین نازل ہوئی اس سورة كى ائفهتراً؛ ت اورتين ركوع من اوربيسورة ا٣٥ الفاظ اور٢٦١١ حروف یرشنل ہے

مضاييورة

ہابت کا آخری مپروگرام ہے حس میں لوری انسانیت کی فلاح صفر ہے۔ السرنے اس کے وجی اللی ہونے کا ذکر کیاہے اور اس کی خانیت کو بیان کیاہے ۔ عرضیکہ اس سورة مباركه مي زيا ده ترتمام انبياد كيمشتركه بنيادي صولول كابي تذكره ب . كذشة سورة القمرس أنزار كالبيوغالب تفاء الشرف سابقريا بخ نافرال قوم كا ذكركركم أن كى الاكت كے واقعات بيان فرطئے ، اورساعق ساعة عيرت لانے كے بیے اس جلے كوبار بار وہ لایا وَلْقَتَ دُ كَيتَسَى ثَا الْقُولُ انْ لِلذِّكْرُ فَهُ لَ مُونُ مُّ تَذَكِيرِ البِنتِ تَعِينَى بَمِ نِے قرآن كُونصيوت عاصل كرينے كے بِيے آسان كرديا ج میں کیاہے کوٹی نصیحت ماصل کرنے والا و مطلب یہ تھا کہ قیامت آنے والی ہے، بھرصاب کتا ہے کی منزل بھی آئے گی اور بھر حزا اور منراکے فیصلے ہول کے لنذاأج موقع بي كرقران عبي عظيم نعمن سي نعيبون عاصل كرار اور آخرت کی منزاسے بھے کراں اللے کے رحمت کے مقام میں داخل ہونے کا بندولبسن کراو۔ نبزريهمي باوركما نامقصوصيه كه الترتعالي طالب ترنا فرانوں كواس دنيامي بھي منرافینے برقادر ہے ، اور مھرآ خربت کا غداب تو دائمی ہے ۔ گذشتہ سورۃ کے ٱخربي الشرق متفين ك انعامات كينمن مي فرايا في مُنفَعكد صِدْق رعنْدَ مَلْدُكِ مُعَقَّدُ وكم ليه لوك سي بين ملى فررت مكف واله بادثناه کے پاس ہوں کے اب بیال اس سورۃ کا آغاز ففظ الکی مخلن سے ہورہ ہے سي كامطلب بيه المحارة الالخالي كال قدرت كا مالك اورمجمول كوسزا مسے بر فادرسے ، وہی مداوند کرم نهایت مران میں ہے ، جانچہ اس سورة مباركه می خدا تعالی كی بهت سی تعمنو ل کا و كرمسك انسانوں اور جنوں كو ترغیب دلائی گئے ہے اور ساخف ساخفہ انذار تھی کیا گیاہیے کہ تم اِن نعمتوں کو کیسے حصول لاسکتے ہو بغرضیکہ پھیلی سورۃ کے لفظ مقتر رہے منزائلی طون اثارہ ماہے جب كم اكنيَّخُوج سيشفقت وبراني كانطار بوتاب، دونون سورتون كا آبیں ہیں اس طرے سے ربط ہے۔

سابقہوق کے ماقدرلط

خواصورقا قرآن پاک کا براسلوب ہے کہ بعض سورنوں ہیں بعض حبلوں کو باربار دسارا گاگیا ہے بس سے سورہ میں بیان کردہ صفون کوا جاگر کرزامقصور ہوتا ہے۔ جنانج گزاتہ سورة القرمي يه آبيت بتحاراً في ع وَلَقَدْ يَسَنَى فَاالْفَكُان لِلذِّكِيُّ فَعَلَا مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ اورالبته تحقیق ہم نے قرآن کونھیوت کے بے آسان کردیاہے، يس كياب كو أي تصبحت عاصل كرف والا وسورة الشعراء من يرآيت إربار التي شي إِنَّ دَبَّكَ لَهُ وَالْعَيِن يُنَ الرَّحِدِيمُ مِن النَّارِين الرَّعِد اللَّهِ اللَّهِ اللَّ اوربنابیت رم كرنے والاہے - اسى طرح ہم ویکھتے ہی كرسورۃ المرسالت ہیں وَيُلُ كَيْفُهِ بِإِدِ لِلْمُ كُلِدِّ بِينَ والى آيت بار بار آئى ہے، بيني اس ون ملاكت ہے حصیلانے والوں کے بیے ، اسی اسلوب بیان کے مطابق السرنے اس موزمیاک میں اپنی مختلف نعمتوں کا ذکرکر نے کے بعد بر آیت باربار وہرائی ہے فیبا کی اُلَا عِرَبِّكُمُ كَا كُنْكُيدٌ بِلِن بِس لِيهِ إِ اوران الله التم ليني برورد كارى كس س تعمن كو عميلاؤ كے . تعض روايات ميں آتا ہے لِلْحُيِلٌ مُنْكَي عُمُومِينَ وَعُرُوسُ الْفَعْ إِن سُورَةُ النَّحْلِن سِرِجِيزِي كُوني عروس بوتى ب اورقراك كى عروس سورة الرحمن ہے - السّرنے اس سورة كے ذربیع قرآن كوزينت بخي ہے انعالازالا سورة كى بتداراس طرح ہوتى ہے اكن الك خدائے رحان بوب مدمر إن ہے راسی لفنطسے السّرتعالیٰ کے بے مدوبینمار انعامات کی طوف اثنارہ ملتلہ جواس نے اپنی مخلوق اورخاص طور میران الوں بر کیے ای ، آ مگے مکرر آنے والى آيات من الأعرا مفظراً راج ب جو الني يالي كي جعب اوراس كاعني نعت ہے۔ اِن انعابات میں اوی انعامات بھی ہب جن کومیر خص استعال میں لا آہے اورجستی مجیمنیں آب فی محسوس کیاجا سکتاہے . اس طرح بعض انعامات ظاہری مں جن سے سرنیک و برآ دمی <del>ستفی</del>ر ہوتا ہے اور بعض انعامات باطنی ایعنوی ہر جن میں سے مبند ترین انعام الطرتعالیٰ کا قرآنِ کریم ہے بچرالٹیرنے انسانو<sup>ں</sup>

ی مرایت اور دانها کی سکے بیلے نا زُل فرمایا ہے۔ انکان البنے جسم مریخور کرے کہ

برکس قدر حقیراور ناتوال چیزید و التیرند فرایسه کخت کی الست ملی و الا رض و الا رض و الدی خیری کار و کی کیلی سے الگیک شرخ خیری الست برای بخیری سے السان تو ایک کیلی ہے میں میں میں برائی کی است برای بھیر ہے انسان تو ایک کیرے کورے کی طرح ایک چیور کی سی چیز ہے منگر التیر نے ایسے ایک ایسی فیم منت عوطا فرائی ہے جس کوار عن و سما اور بیار لوجی کھانے سے عاجز ہیں کہاں بیر کمزور انسان اور کہاں بیرالتیری عظیم نعمت . قرآن جی آب ایسی میں کورے کی ایسی میں کے دی کورے کی ایسی کی کھی ایسی میں کے دی کار بیرا کن رہے جس کی کوری انتہاں ہیں۔ جنا کی التی کی خطیم نعمت کے دکھر کیا ہے ۔ سی سی سی سی کے دکھر کیا ہے ۔ سی سی سی سی سی سی سی سے سیلے اسی نعمت کا ذکر کیا ہے ۔

فرا فرائے دران است مرحان است مرحم بان وہ ذات ہے علکم الفر آن میں نے ان ان کو قرآن کی ایم بعضور علیہ لصلوۃ والسلام کا فران میارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ان کو قرآن کی ایم بعر وعطا کیا ہے لیکن مجھے جو خاص معجزہ عطا فرایا گیا ہے دوہ و کوئی اور تی اللہ ایک اللہ نے ہیں طرف وی کے ذریعے نازل فرایا ہے اور وہ قرآن تی اللہ ایک اللہ ایک اور قالی کے موروحانی اور قالی می می اور میہ بیٹ قائم سے گا۔ در گرانیا و کے معجزات تو ان کے ساتھ ہی ختم ہو گئے ۔ مگر میرام عزرہ آقیام فیامت قائم است کا می موروقت قائم و دائم ہے می دوسے رابعا ظرمی میرے دعولی نبوت کی ہددیا ہے جہروقت قائم و دائم ہے میں انسان کو جا ہے کہ دو اس عظیم نموت کے ہددیا ہے جہروقت قائم و دائم ہے میں انسان کو جا ہے کہ دو اس عظیم نموت کے عطا فرائی۔

ری بن کے میں مرابی ہے مدکور بان وہ ذات ہے جگی الدیکان کو اللہ نے میں کے دائی کے دائی کے دائی کے دائی کے دائی کے دائی کا اور کسے بون کھیایا ، انسان کو اللہ نے قریب کو یا گئی کا اور کسے بون کھیایا ، انسان کو اللہ نے قریب کو یا تی حقیم نعمت کے ذریعے انسان اپنا فی الفہ یہ بیان کر سکتا ہے ۔ اگر یہ چیز دنہ ہی تا توانسان جانوروں کی طرح گرنگی ہوتا ، ز ابنی خوشی اور عنی کا اظہار کر سکتا ۔ ز ابنی خوشی اور عنی کا اظہار کر سکتا ۔ ز ابنی صنور یا سن طلب کر سکتا ۔ نتا معکوم وسنستون کا اظہار دیا تا کہ کا ظہار کر سکتا اور مزابنی صنور یا سن طلب کر سکتا ۔ نتا معکوم وسنستون کا اظہار دیا تا کہ اور بارکی چیزولگا اظہار دیا تھی ہی ہوتا ہے ۔ اسی طرح تطیعت احداسات اور بارکی چیزولگا اظہار

تران بطور معجزه

قرت گریائی کنعمت ہی زبان ہی کے ذریعے مکن ہے بین فرت گربائی کمبی شعروا دیا کارنگ اختیار کر بینی ہے کیمبی فلسفہ وحکمت کی باتیں بناتی ہے اور مجبی شال اور کہائی کی صورت میں ظام پر ہوتی ہے انسانوں اور عام جانوروں میں بیر ہوت بڑا اتنیا زہے اور انسان کے بیے باعث تفوق ہے ۔

اس کے بعد اللہ نے بعض آفاقی نعمتوں کا ذکر کیا ہے آگئی ہیں والگفت کو آفاق نعمیں کے شکہ اس کے بعد اللہ نے ایس ونیا ہیں اللہ تعالی نے ایس ونیا ہی نظام ہم قائم کر کے مخلوق پر بہت بڑا اصال فرایا ہے ، دِن رات کے نیروتبول تیزروشی اور مرتم روشی ، سردی اور گری ، بہار آور خزاں سب سورج اور میا ہد کے ایک مرلوط نظام کے ساتھ فسلک ہونے کا مربوبی منت ہے ۔ اللہ نے کم فرق قر کواکی ہوئے کا مربوبی منت ہے ۔ اللہ نے کم فرق مربوبی ہوئے کا مربوبی دیا ہے جے وہ انجام مے ہے ہیں اگر ذراہی فرق ٹرجائے تو کا گزائنات کا پر آنظام درہم برہم ہوکہ اور جانے اور کا گنات کا پر آنظام درہم برہم ہوکہ رہ جائے بہر حال ادلئر نے سورج اور جاند کو خلوق کی صلحت کی خاطر پر کا کیا ہے جو کہ کہریت ٹری خمت ہے جو کہ کہریت ٹری خمت ہے جو کہریں کے کہریت ٹری خمت ہے جو کہریں کہریت ٹری خمت ہے جو کہریں کہریت ٹری خمت ہے ۔

بیر فرمایا والنج می والسنگجی بیسجدان اور پرت اور درخت مجده کوریم بی شجر نباات کی وه فیم ہے جس کا مضبوط ننا ہم آ ہے اور بھرا گے اس کی شاخیں اور ہنے دعنہ و ہوتتے ہیں۔ البتہ تج سے مراد وہ پرت یا بعری بوٹیاں ہی جن کا تنانیں ہوتا مکہ وہ زمین بریسیلی ہوئی ہم تی ہیں . فرمایا بیرسب چیزی الٹر کے سامنے مجد اریز ہوتی ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے کہ ارض وہما اور اس میں پائی جانے والی تمام چیزی الٹر تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہیں ولوکن لا تفقیق و ن تشیئی تھے ہے ۔ جیزی الٹر کی حمدونیا بیان کرتی ہیں اس کو الٹر تعالی ہی جانتا ہے یا خود یہ چیزی جیں یا الٹر کی حمدونیا بیان کرتی ہیں اس کو الٹر تعالی ہی جانتا ہے یا خود یہ چیزی جانتی ہیں۔ الٹر نے ارض و مماکی تمام چیزی النانوں کی مصلوت کے بیے بیدا فرائی ہیں ، اور رید اس کی فرانٹرار ہیں اور اس کے سامنے سی و دریتہ ہیں ۔

مينران علىمنزعر

فرالا وَالسَّدَمَاء رَفَعَها اور آسان كولمندكياب - اتني بلي چيزكو بغي ستونوں کے کھڑا کردنیا الترتعالی کی فدرتِ کاملری علامت ہے۔ نیز فرمایا وَوَضَعَ الْمَيْنُ أَنَّ اوراس مِن ترازوكوركه ويا بعض لوك اس تقام يرميزان سيعقل مرديية این جس سے نی اور بری کور ایسیمے اور علط کومعلوم کیا جاتاہے. تا ہم سیمے بات بر ہے کہ اس مقام میمیزان سے مراد تدارو ہی ہے۔ گویا اللہ نے آسال کو لمذکیا ، اس مِن ترازوم قرركي ، اور فرمايا اللهُ تُنطُغُول فِي الْمِينُ ان ترازو مِن مركني اختيار مُركدويعى مدست ندكير صور وَاقِيمُ والْوَزُنَ بِالْقِسْطِ اور وزن كوانصاف كے ساتھ قائم رکھ و وَكَ يَخْرِسَى وا الْمِدِينَانَ اور تول مِي تمي زكرو. بظاہراكان كي بلندی اور تراز و کے درمیان کوئی مناسبت معلوم نہیں ہوتی تا ہم حقیقت بہے كري نحد الشرتعالي كے انعامات كاؤكر مرور السبے . تواہنی انعامات میں تراز و بمی ایک اہم انعام ہے حرکہ عدل کی علامت کے طور برتسبیم کیا جاتا ہے . تلازو سے صرفت ترکنے والا تذارومراونیس میراس میں مایت تول کے تمام پیانے گز، ميشراليش كاوكرام وعبيوشا ليهي توص طرح ماب تول مي بمي بيني نهاي كدني طيهي اس طرح زندگى كے برمعالمدي عدل كو قائم ركمنا جلهي . المرشاه ولى الشرُّ فراسته بن كروني كا اجماعي نظام عدل بربي قامرُ بوتا ہے اوراس ملے بغیرموا شرتی نظام سجرا ما تہے ہیں کی وسیطر سرطرف لعنت برسے مکتی ہے . لہذا عدل ببت ہا ی معفت اور بڑی صروری چیزہے . تو عدل کے قیام کے بلے اسٹرنے ترازد کوفائر کیا ہے اور زانویں مرکثی برہے كلب وتول مركمي بيشي ك ع في . اورخا رايسه كدفية وقت كم دويليد مورة المطقفين من الترتعالى كارشادس ويُلْ لِلْمُ عَلَيْقِينَ واللَّذِينِ إِذَا أَكُتَ لُولَ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَ وَإِذَا كَالْوَهُ مُواَوْوَزُلُوْهُ میخوسر و ن ایب نمل می کمی کرنے والول کے بلے خوابی ہے ۔ جولوگول سے نایب كرتوبچراكينة بي اورىب ائ كوناپ كرياتول كردي توكم دي . دنياس يه

بیاری اکثر ؛ فی مباتی ہے جوعد لی وانعیات کے منافی ہے ۔ بعض اوقات ہائوں میں کی کردی جانی ہے اور کہی ہی آئے ہیں گئی کردی جانی ہے اور کہی ہی آئے جوئے بلے جائے جائے ہیں ربعض اوقات تو لئے وقت و نی ہے دوسے کر کو نقضان بہنچ انے کا جو بھی طربیۃ اختیار کیا جا کہ وقت و فابل نمورت ہے ۔ ہر حقد ارکو اس کا حق لاز گا لمنا جاہئے ۔ اسی بلے اسٹر نے تازو کو مار عدل بنایہ ہے ۔

زمن کے فرائڈ

السُّالِين اليُساورانعام كاذكرفراياب وَالْاَرْضُ وَصَعَها لِلْأَنْامِ الترنے زبین کومخلوق کے لیے بچھایا ہے۔ التار کا کتنا بڑا احیان ہے کہ اس نے توگوں کے چلنے بھرنے اور کام کاج کرنے کے بیے اس کو بمار نبا یاہے۔ بہ نہ تو اتنی نرم ہے کرانسان اس ہیں دھنس جائیں اور نہ اتنی تخت ہے کہ تھیتی پاڑی اور دور کی صنوریات کے بلے کام نہ آسکے ۔ لوگ اپنی ضرورت سے لیے اسے آسانی سے کھود سکتے ہیں - اس کی می کوعمارات کی تعبیری استعال کرتے ہیں . ادراس سے لوقع ، كولكم ، تيل ، إنى اور ديگرمعدنيات نكافة ہي . جومعاشرتى زندگی کے لیے نبایت ہی کارآ مرمی راب مخلوق میں صرف انسان ہی نہیں ملکہ جنات، جانور، كيرے محورت ، درندے ، بدندے اور لاكھوں اقام كے آئی جانور مجی کتے ہیں۔ ان تنام جانداروں کی زندگی زمین کے ساتھ والبتہ ہے۔ یہ زمین نہ صرف زندہ مخلوق کی صرورہات پوری کرتی ہے ملکہ مرنے کے بعد بھی انیا ن کوہی ابني آغوش مي مي التي سے . السّرتعالى كا فران سے مِنْهَا خَلَفْ لَكُو وَفِيهُا نِعْيَهُ كُورُ وَمِنْهَا نَعُنْرِجُ كُوْزَارَةٌ ٱخْرَى رَطِلُهُ . ٥٥) بم نے اس زمین سے تمعیں پیاکی ،اسی بی تمعیں لوٹا ئیں گے اور پھراسی سے دور سری دفو قیامت

فرای فیکافاکھ اسی زمین میں ہم نے بھیل رکھے ہیں جنہیں النان کھاتے ہیں جنہیں النان کھاتے ہیں فیلی کھے ہیں جنہیں النان کھاتے ہیں فالسنے فک ذائت الذکہ مکام اور معجد رہی معبی اسی زمین سے بدیدا ہوتی ہی جن کے عیل برغلاف چڑھا ہوتا ہے سے می دراصل امی دووری کو

كيتے بي حبن كے الدر حل بوائے اسسے وہ غلاف بھى مراد بوسكتيں بولمجور يا ويكي علون برح إصافي عاسته بن اكريند منقصان نديني كي برطال فرا كدان ان كى نوراك بنن طام تمام على زمين سے ہى پيدا ہوتے ہيں۔ كَالْحَاسَةِ عِ خُولِلْعَصْفِ اور مجر مع والع والتي مي اسى زين كى بداوار بس ا ناج كى مختلف قسموں کے وانے تھوسے کے اندر مبند ہونے ہی حبیب اٹار کمیفلہ حصل کیا جاتا ہے ا ورمجه بریبی بمبوسه یا حیله کا جانورون کی خورک بن حاتا ہے۔ نیز فسنسر ایا کالگی تھا ہے اور خوشبودار ہوئے بھی زمین ہی سے پیدا ہو تے ہیں۔ رکیان کا عام عنی توخوشبودار بروامی موتاسیے جیسے نیاز بروعیرہ، تاہم اسسے رزق بھی مادیا جاتا ہے جں ہیں سروسم کا اناج اور بھیل بھی آعاتے ہیں۔ اِن تمام علوی اورسفلی انعامات کا ذکر کرنے کے بعدالٹرنے حبول اوران نول كى افراع ي خطاب كرك فراي فبكاتي الله وري كالكما مُنكحة بن تم دونوں لين يدور دگار كى كس كم تعمت كو جعيد لا دُكے - فركورہ نعمتوں سے تنفيد ہوكمہ التيرتعالي كم التحراد اكرنا جاسبيه اوران مي قرآن كريم عبيي روحاني نعمت توبيه شال نعمت ہے - الله نے انسانوں اور دیگر مخلوق براس فرر انعامات فرطئے ہی کر مخلوق میں مے کوئی تھی اس کا کھا حقہ ننگرادا ہی نہیں کرسکتا۔

النَّحْنُّ هُهُ آنيت ۱۲۵ تا ۲۵

قال فلخطب کمر ۲۲ ورسس دوم ۲

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ كَالْفَقَّادِ ۞ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجِ مِّنُ نَادِ ۞ فَبَايِّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ۞ مَرَجَ الْبَعْرَيْنِ يَلْتَقِيبُنِ ۞ فَبَايِ اللَّهُ لُقُولُهُ وَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ۞ فَبَايِ اللَّهُ لُقُولُهُ وَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ۞ فَبَايِ اللَّهُ لُقُولُهُ وَلِيَّهُ مَنْ اللَّهُ لُولُولُهُ وَلِيَّهُ اللَّهُ لُولُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِيَّا اللَّهُ اللللْعُولِ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ ال

كن نعمت كو حيثلاؤ كے 🖰 تكلتے ہيں وونوں درياؤں 🗠 موتی اور مونے 🕝 پس تم لینے پروردگار کی کس کس نعست کو جٹلاؤ کے اور ای کے بیے ہیں مشتیاں ہی چلتی ہیں دریا میں عب میں میاڑوں جیسی مومیں اطفی ہی یں تم لینے ہے وردگار کی کس کس نعمت کو جیٹلاؤ کے 🕲 اس سورة مباركه مي كاننات اور بانخصوص اننانوں بربهونے والے افعات الليه كا كوربور داسي - جنامخ گزشنه ورس ميں روحانی انعامات ميں سے سرد رلمی نعمت قرآن عیم کا تذکررہ ہوا۔اس کے بعدالٹرنے خودان فی حیم کی تخلیق کا ذکر کیاکہاس نے انسان کر بیاکیا اور کھال بہے کی قریب گریا ٹی مجی عطا فرمائی ۔ بھرار لٹر نظمس وقمر، بودوں اور درختوں کا ذکر کیاہے کربریمی انعامات اللیریں شامل ہی جوالترف انسانوں كا مصلحت كى خاطر بدا فرائے بى عير الترف تداروكا ذكر كيا جو كرعسدل كى علامت جد، لنذا الترفي عدل قائم كرفي كاعكم ديا، ادر فرایک ای تول می کسی قیم کی تحقی بیشی نه کرد کیونکم اس معاشره لیس فرانی پیدا ہونی ہے۔ بھرالترنے زمین کی خلیق کا ذکر کیا کر رہمی ان اول کی مصلحت کے بلے بیداً کی گئی ہے۔ اللہ نے اس میں بھیل اور غلہ اُگا یا ہے ۔ بوان اور ما اور جا زوں كى خوراك ہے - إن انعامات كا ذكركرنے كے بعداللے نے فرمایا كراہے ان افر! اورحنو! الترني تمي بعضار تعمل سے نواز اسے ، تم اس كى كس كونعت کی نا قدری کرو گئے۔

تنخلين إنى في

دلطآيات

یں پکنے کے بعد بجے گئے ہے سورۃ الصّفّۃ ہیں فرایا ہے اِنّا حَلَقُناہُ ہُو مِنْ َطِیْنِ لَآ دِبِ راکیت -۱۱) بعنی ہم نے نسلِ انسانی کو چکنے والی مئی ہے بیا کیا۔ وراصل السّر نے بنی فرعے انسان کے صرافی تصنوت اوم علیہ السلام کو مئی ہے بیا کی ، اور عجے اس نسل کوسلسلہ تناسل کے فرریعے بچہ یا دیا ۔ بوب السّر نے آدم علیہ السلام گینیت کا ادہ فرایا توضیح صدیث کے مطابق فرنے کے کھے دیا کہ تمام روئے زمین سے تعولی کی خصور علیہ السام کا فران ہے کو نسلِ ان فی کی خلف زمینی ، اُن کی زم اور سخت مزاجی وغیب ہو علیہ السام کا فران ہے کو نسلِ ان فی کی خلف زمینی ، اُن کی زم اور سخت مزاجی وغیب ہو مئی کے ازرات کی وجہ سے ہے ۔ جنا بچہ اس مئی سے آدم علیہ السام کا مجمد تیار کرکے دکھ دیا گیا ۔ وہ خشک ہوگی تو اس میں کھنگھ فنا ہوئے کی کیفیت بیدیا ہوگئی ، جس کا السّار نے ریا گیا ۔ وہ خشک ہوگی تو اس میں کھنگھ فنا ہوئے کی کیفیت بیدیا ہوگئی ، جس کا السّار نے

بنات کی جنتخیق

ان ان کی خلیق کا ذکر کرنے کے بعد الترنے جنات کی خلیق کا بھی مذکرہ فرمایا وَجَمَاقَ الْجُمَانَ مِنْ مَنَادِجٍ مِنْ نَادٍ اور خِنات كواللَّه فِي الْعَالَ اللَّهِ واللَّاكَ سے پیدا کیا جس میں دصوال نہیں ہوتا ہجن السّرتعالیٰ کی تطبیق بمخلوق ہے جوالناؤل لونظرنيين آتى ، البنة وه ان نول كو ديجھ سكتے ہيں ۔ لإل ! اگر كوئى جن كل نبدل نير توعيرانيانون كومجي نظراً ما تاسب مسلم ورسنداحد وغيره بي حضرت عائشه صدلفيرا سے روابیت ہے کر مصنور علیہ الصالوة والسلام نے فرمایا خیلفت الممکیا کیدہ مِنْ مِنْ الله الله فرضتوں كونول في ماره سے يداكيا . الله نے درجرالال كے فرشتوں بعنی الاراعلی کی عجاعت اورعالمیم بالا کے فرشتوں کو اس نہایت ہی لطبیت نولاً فی ادہ سے بیدا فرمایا . شاہ والی تلترصاحات نے حصرت موسی علیرانسلام موطور پر نظر آنے وال آگ کوبطور أنال بیش کیا ہے . جب آب اس آگ کے قریب بہنچے توہتہ چلاکہ وہ آگ درخت پرظا ہرہورہی ہے اور درخنٹ کوعلانے کی بجائے اس میں سزیرشادائی کا باعدف بن رہی تھی جب موسی علیہ السلام اش الكركمة قريب مائے تودہ بيجھے مهاتی ،اور حب آپ بیجھے ہٹنے تروہ

پھرائی مگر برا جائی یہ ہاری آگہ جیسی تو نہیں ہی جوابندص کو حدالے نے بدا ہوتی ہے مکہ یہ جواب آرتی یا مجاب آری تفا ہو کہ مبت ہی لطیعت چیز ہے ۔ تو شاہ صاحب فرط تے ہیں کہ الطرف طلا اعلی کے فرشنوں کو اسی قیم کے کسی لطیعت فرائی اور سے بیدا فرایسے ۔ اس کے بعد دو سے رور بے کے فرشنے ہیں جن کو الٹرنے کا مثال کے لیا جا در پھراس سے نچلے والے فرسننے ، وزرا کے لیا جا در پھراس سے نچلے والے فرسننے ، وزرا کم لطیعت اسی بیدا کیا ۔ اور پھراس سے نچلے والے فرسننے ، وزرا کم لطیعت کوشعلہ النے والی آگ سے بدا کیا ۔ بہرطال الٹرنے فرسنتوں کو فورائی گئے ، جنوں کو آگ سے اور النان کو کھنکھناتی ہوئی می سے بدا کیا .

الممشاه ولى اللزمحدث والموي ابن حكمت اورفلسف كم مطابق بالكمت ہیں کراجهام کے مختلف درمان ہیں ، ادرسے موٹی چیزمعدنی اجام ہیں ۔ جن میں سونا، جاندی ، لولی ، کونلر، نمک و عنبروشائل ہیں ، اور ان میں بھی روح ہوتی ہے اگرچیروه ببت کمزور بوتی ہے۔اس روح کا فائرہ بیہے کرمعذنی اثباء اپنی صورت ادر اینے خواص کومحفوظ رکھتی ہیں ۔ اس طرح نبانات ہی بھی روح ہوتی ہے جس کی برولت ہوئے، ورخت اور سبزیاں نشوونما یا تے ہیں ،اور اپنی صورت ادرخواص کوبرقرار محصے میں ۔ مصرحیوانات میں ایسی روح ہوتی ہے کہ اک میں معور بھی پایا ماتا ہے ، اِن کواحساس مبی ہوتا ہے ، ان می تخسیل ، وہم اور آوراک می پایا جاتا ہے ۔ میوانات مبی لینے الادے سے صور ورکت کرنے ہی در كينے خواص كو معى محفوظ كھتے ہم، اس كے بعد ناطق مخلوق آتى ہے : ناطق مخلوق میں انسانوں کے علاوہ بعض دورسری انواع بھی شامل ہیں۔انسانی اجام ہیں مکی ، اً كَيْ الرباني وغيره مهت مع عناصر بي مكران مي با في عناصر كي نبدت لمني كي مقدرزياده ب اور باتى عناصر معتدل بي الهم انسانى جهم مي اعتدال يا ياجاناب مخلوق ناطق کی ایک قیم سفلی ملائکریں عن کے اجمام میں ہواکی مقدار دوسے عناصری نسبت زیادہ ہو تی ہے ۔ اسی طرح بعض اطنی کمخلوق میں یا نی کی مقدر زیادہ

شاه ولياترُّ کحکمت کحکمت موتی ہے۔ یہ مائی ان ان ہی جو پانی کے اندر ہے ہیں ۔ اسی طرح ایک منعلوق اطق وہ ہے حس میں اگری مقدر زیا وہ ہے اور باتی عن صرع تدل ہیں ۔ یہ جا کی اطق مخلوق ہے میں اگری مقدر زیا وہ ہے اور باتی عن صرع تدل ہیں ۔ یہ اللی اللی اللی کے اوہ سے پیما ہوتی ہے یہ میں اللی اللی اللی اللی کے اوہ سے پیما ہوتی ہے جو کہ اللی تا مالی کا بست بہرحال اللی نے ان انوں کو اپنی تعلیق کی یا و دلائی ہے جو کہ اللی تا آپی اللی کے بھروہ جم وردگاری کس کس نعمت کا کفران کروگئے ؟ الکی کا معنی انعمت اسلی انداز میں ہے وردگاری کس کس نعمت کا کفران کروگئے ؟ الکی کا معنی انعمت ، اسمان ، مہر بانی ، فروت اور کریٹر ہی ہوتا ہے ۔ اسلی نے فروق مام معنی انعمت ، اسمان ، مہر بانی ہیں اور انسانی ضمیر کو جمنے ہو کر کے چھے اسلی نے مرکز میں میری عطا کروہ میں کی کس کس نعمت کو چھے لاؤ گئے مطلب یہ ہے کہ بالا فر نمویس میری عطا کروہ میں کو افرار کہذا ہی بیا ہے گا .

تحضرت ما برگی روایت بین آب که تصفور علیالصالوة والدلام نے سورة الرحمٰن الدوت فرائی اور بھر لوگر را تم خاموش بیمے ہو،

الاوت فرائی اور بھر لوگرں کی طوف مخاطب ہو کہ فرایا، لوگر اِ تم خاموش بیمے ہو،

مے نوخیات نے مجھے اجھا جواب دیا ۔ فرایا کہ خبات کی خواب شریمی اُن سے

الاقات ہوگئ، بھریں نے ان کوریسور ق مبار کہ ننائی ۔ مب بھی بین آیت فریس کو

الکورٹ کھکا کے گذاری تلاوت کہ آ توجن ت جواب فیتے بین بھی کے کہ بنالا

این موسے بروروں مریب بروس کے عین مطابق ہے بوب کوگری عن اوب میں اور کا میں مطابق ہے بوب کوگری عن اوب میں اور کا اس کے عین مطابق ہے بوب کوگری میں بار بار در مرا ایک سے تھے۔ یہ کوئی عیب ہوب کا میں بار بار در مرا ایک سے تھے۔ یہ کوئی عیب ہوب کا میں ہے۔ اس سے اس سے اس سے دسنوں میں کھال سے کی خوش کی اس کے اس سے اس سے اس سے دسنوں میں کھال سے کی خوش کی اس کے اس سے دسنوں میں کھال سے کی خوش کی اس کے اس سے دسنوں میں کھال سے کی خوش کی اس کے اس سے دسنوں میں کھال سے کی خوش کی اس کے اس سے دسنوں میں کھال سے کی خوش کی اس کھال سے دسنوں میں کھال سے کی خوش کی اس کے اس سے دسنوں میں کھال سے کی خوش کی اس کے دسنوں میں کھال سے دسنوں میں کھال سے کھال کے کھال کے دستوں میں کھال سے دسنوں میں کھال سے دسنوں میں کھال کے کھال کے کھال کے دستوں کی دستوں کے کھال کے دستوں کی در سے دسنوں میں کھال کے دستوں کی در سے در س

ہم نہ سے بیر اسلوب کلام ہے۔ اس بی اربر دہر ہے دہنوں میں کال بہے کی نوشی کی بات نہیں مکبر اسلوب کلام ہے۔ اس بی ارسے ذہنوں میں کال بہے کی نوشی پیدا ہوتی ہے۔ بین کیئر معبض عرب شاعروں نے بھی لینے کلام کواس قیم کی نی کرار سے مزن کیا ہے۔ بشکا ایک مشور عرب شاعر فہلہل ہوا ہے۔ اس کا بھائی اپنی قوم سامہ دارتھا ہوب وہ مرکبا تو شاعر نے اس کے مرشے میں ایسے جلے کہے جن میں

ایب بات کوبار بار دسرایگیاہے اَلَّا اَنُ كَيْسَ عَدُلاً مِّنْ كُلَيْبٍ براسے افسوس کا مقام ہے کہ کلیب موتود نہیں ہے مبس وفنت کرکسی میتیم کواونٹ کے گوشت إِذَا طُودَ الْيَرِيْسُومُ عَنِ الْجُحُزُورُ كے قريب نيس أف ديا جاتا. ٱلأَانُ لَكُنِسَ عَدُلًا مِنْ كُلِيبُ افسوس كمرآج كليب موحود نهيس بي جبكه إِذَا مَاضِيُمَ حِبْرَانُ الْمُجَبِّر آج بڑوسی نیرطلم کیا جارا ہے۔ الاَّ اَنُ لَيْسُ عَدُلاً مِِّنُ كُلِيثٍ افسوس كراج كلبب موجود نهيس بي جيكه إِذَا دَجَعَ العَضَاهُ مِنَ الْدَّبُحُهِ گرم مواؤں کی وجہسے عضاہ کے درخت بل مہے ہیں ربعنی خشک سالی کی وجرسے محاجون كوكوئي كهلاتا بلاتانيين بيركام كليب كرنائقا) -ٱلْاَ ٱنُ لَيْسَ عَدُلًا مِّنُ كُلَيْبٍ اضوس كرآج كليب اوجود نهيس ب جبكه يمده نشين عورتني بالبركلتي مي ركسي خت إذَا خَرَجَتُ مُحَبًّا هُ الْحَنْدُوْر خطرے کے وقت می عورتوں کو اِنرکان پط آ تفا مگرتاع كمآب كرابي معبيرت مي كليب موجود شيس ہے ) ٱلاَ ٱنْ لَيْسَ عَدُلاً مِّنْ كُلِيب افسوس كرآج كليب بوجودنهين عج حبب كه سینوں کے دارکھوسے ماتے ہی بعنی جب إِذَا مَا اَعُكَنَتُ نَجُوْكَ الْأُمُورُ صلح وحنگ کے فیصلے ہوتے ہیں ۔اس وقت کلیب کی کمی محسوس ہونی ہے۔

اسى طرح اكيب مشهورخا تون شاعره ليلي أنجيكيَّة في يحبي اكيب سردار كے مرتب

میں اس قسم کی تکوار کی ہے۔

-كَنِعُمَ الْفَتَىٰ كُنْتَ تَوْبَ لَمُوتَكُ شُنْكَقُ يَوْمًا كُنْتَ فِيُ

كَنِعُكَمْ الْفَتْى تَوْبَ كُنْتَ الْمَاكِمِ الْمُعْمِلُ الْمَاكِمِ الْمُعْمَ الْمُعْمِلُ الْمُعْمَ اللَّهُ الْمُعْمَ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعِمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمِعُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ

اے ترب تم کتے اچھ جوان تھے کہ جن ہے کا قصد کریتے تھے اس سے آگے کرئی نہیں بڑھ کتا تھا۔

تم کتے اچھے حجان تھے لے توب اکر توخوفنردہ آ دمی کی حمایت کے یلے آ آ تھا توکٹ اچھا جوان تھا لے ترب ! جب کرنرو<sup>ں</sup> کے مبینے آپیں میں ہے تھے ۔

تم کتے اچھے نوسوان تھے ساتھی اور ٹیوی اور تم کتے اچھے نوسوان تھے جب ہمارے مر درمیان ڈنمن سے مفا برکرتے تھے ۔ مجھے میری جان کی تسم تم ایسے آدئی ہوجس کے میری جان کی تسم تم ایسے آدئی ہوجس کے گم ہوتے ہیں رو بہوں اگریچہ کم عقل جے وقوف آدئی ملامرت ہی کہ ہے ۔

الغرض إقرآن باك بيكسى حجائ كالتحرار كوئى نئ چيزنيين . مكيه بيع بي زبان كے استوب كے مطابق ہے اور اس تحرار سے كلام ميں جوش بيدا ہوتا ہے اور برزبارہ انٹرانگئز تا بت ہوتا ہے ۔

المرائی المرائی المرائی المرائی المنظر المرائی المرائ

شق وغرب کا پیدردگار

وَرُبِّ الْمَشَارِقِ (آبت - ٥) وہ ارض وسما اور اُن کے درمیان والی چیزوں کا بھی پروردگار اور تمام سرقول کا بھی بروردگارہے ۔سورۃ المعارج بر بھی ہے فَكُو اُفْسِ مُرِيرَبِ الْمُ شَرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَدِرُونَ راتيد.» اكب منشرقي سمن اور دوسري مغربي مت ترواضح بي مه البية جب دومشرقول در دومغرلون كاذكركيا جاتب تواس كامطلب يربوتاب كرموم سرااوركرايس طلوع وعزوب آفناب كيمفاات مخلف بوتي الى طرح جب جعكا صبغه استعال كباجائ تواس كامطلب يرسيت كرسورج برروزن مجه مصطلوع ہوتا ہے اور نئے مگہ میں غروب ہوتا ہے۔ نظام شمس کے مطابق سورج کی بارہ مزہب يا باره برتج بي - اورسورج سال بجرس إن باره منزلون بي حلبات اس لحاظيت ہم كئ مشرق اوركئ مغرب مى كهدسكتے ہيں يعض بيمي فرطتے ہي كەسىغركو ئى بھى امتعال بومطلب مفردسي بوتاست يعنى التشرتعالى مشرق ومغربكا بروردگاريم اوركك بيروس حكرفرايا فياكي الكوريكم تكدّبن كي الدوانالو! تم لینے پرور دگاری کس کس منٹ کی نا قدری کرو گے ؟

دومتوازی دریا

ر کے اللہ تعالیٰ نے اِن دو دریا وُں کے فوائر کے خمن میں فسنسرہ یا

موتیا*در* موجعے مونگا ممندر میں پیاہونے والا ایک درخت ہے جس میں عافوروں کی طرح زندہ ماده برتسب -اس درخن كوكاط كرجواني ماده الكسكرايا ما تلب - بجراس یں سرخ بی خری طرح کا اوہ بھاتے بیس کو مختلف دوائیوں بی کیمیائی حزو کے طور براستعال کیا عالم ہے۔ نیزیہ ما دہ زبینت کے کام بھی آتاہے۔ بعنت کے ماہری ، صاحب مختارالصاح اور قاموس والع كمنة بي كم لؤلؤ كامعنى بلاموتى اورمرجان كامعنى حیولاموتی ہے۔ بعض نے اس کے برعکس میں کہاہے بحضرت عبداللہ بن عبالش اورحضرت علی بھی پیلے معنی کو تہجے میتے ہیں . بہرحال اللہ نے ہی بیموتی اور موسلے ممندروں اور دریا وُں میں پیدا کے ہیں جن کو انسان کام میں لاتے ہیں ۔ تاہم موتی عا طور بر کھائے پانی ہی ہوتے ہیں موتوں کی بدائش کے متعلق صفرت عبرالتعریج بات سے بیریمی منقول ہے کہ ممنرروں میں بار ہے سیبیوں کا منہ کھلا ہوا ہوتا ہے ، اور اگر ارش كاكوئى قطره راه راست سبب كے المرجلامائے ترالله تعالى اس كونى قرات مع المن با دیا ہے جے وگ کال کرزینت کے لیے یا دوائی کے جزو کے طور بر استعال كريته بي المام ابن كثيرٌ فرات بي كريه بات حضرت عبداللري عاس سے میجے طور پر نابت ہے . نیز آب نے یہ بھی فرایا ہے کر حس طرح رحم اور میں تطره آب سے بجیر بیا ہوتا ہے ،اس طرح اللہ تعالی بارش کے قطرہ آب کوموتی كاصورت بي نبديل كر ديياب، اس نعمت كے تذكرے كے بعد المار نے بھے وى عبدوبرايب فيماي الآء ربتكما منكرة بن اعبات اوران اول كروه تم لینے بروردگاری كس من من كو معظم لاوسكے .

 قرائی عطافرائے ہیں بعضرت اور علیہ السلام کے زمانہ سے کے کرکٹنی سازی اور کئی کاسلیدا اللہ نے کام کررکھا ہے سپلے بادبانی کشتیاں ہوتی ھیں، بھر سیٹی رائی کاسلیدا اللہ نے اور اب لاکھوں ٹن وزنی حباز معرض وجود ہیں آچکے ہیں ۔جن کے ذریعے بین الباغظی نقل وحل ہورہی ہے ، اور یہ سالا اسٹر تعالیٰ کی صربانی کامی نتیجہ ذریعے بین الباغظی نقل وحل ہورہی ہے ، اور یہ سالا اسٹر تعالیٰ کی صربانی کامی نتیجہ ہے ۔ فرای فیبائی الگاء کرہے گھا ٹنگر کہ بنی مودوں اپنے پروردگار کی کس کرجھ ملاؤے گ

ا مام این کشیر شنے اس مقام مراکب روایت بیان کی ہے جے ای ابی عالم ا نعموان سوراس نقل كيب وه فرات بن كدكتات مع على على الماط الفراكتِ تعِيى مِن حضرت على كي ساتھ دريائے فرات كے كنائے برتھا اما ك کشی نمودگرہوئی جس کے با وہان ایھے ہوئے تھے۔ حصّرت علی ؓ نے سینے دونوں المحقوا لمُفاكريشيّ كى طرون الله ره كريت بوسكُ اسى آيت كى الما ومنت كى وَلَكُ الْجُوَّادِ الْمُنْتَكَمُّكُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعُلامِ سمندرون اورورباؤن من جلين والى تثنيان مجى الطوتعالي مي كي بأر، وهمندرجن بيرسيارُون جبسي موجبي المحتى بير. نيز فرايا وَالَّذِينَى اَنْشَاهَا نَجُورِي فِي جُعُودِم ا*مَن ذات بِال كالْمَمْ جَرَسْ إ*لَا شتیوں کو بدا کیا ہے۔ یہ اُسی کے حکم ، توفیق اور مددسے رواں دوال ہی وگرہنہ خداتها لی کی مدو شامل حال مذموتوکستی با حبا زکسی وقت معی حادثے کانسکار موسکتا ؟. اور تجرح من الله في المالي كم الله الله المالي كم الله المالي المالي المالي المالي المالي المالية الما کیا اورنہی ہیں نے ان کے قبل بی کسی کی مردکی ہے لوگ ہیں اس قبل میں الموث كرين مي ما لانكر خَوْ بَرَاعِي بِماس سے برى بي - لوگ بم سے عَنَانُ كا قصاص طلب كيت بن يمكرهم ال معاملين بدكة و بي، درال عنا في كوسكين لوكور في قنل كياجن مي كوني صحابي شامل نميس تها حصارت عَنَانٌ كَے إِسْ فَوجَ اورطاقت تقی مگراس كو استعال كركے اپنی عان بجانے كی كوشسشنىس كى. وه امت كے خير نواه تھے اور سلمانوں كى نو زریزى نہیں

عابستے تھے آب کی صدافت کی ہی دلیل ہے۔ کس قدرافسوں کا مقام ہے کہ خینی جیسے تھے آدمی بھی حضرت عنائے اور حضرت معاور ٹی کو چا دلحی (غنٹرہ ، برعاث) کے خینی جیسے آدمی بھی حضرت عنائے اور حضرت میں خدا کی قسم اٹھا کر کہا کہ وہ نہ خود صفر معانے نے خدا کی قسم اٹھا کر کہا کہ وہ نہ خود صفر عنائے کے قاتل ہیں اور نہ انہوں نے کسی قاتل کی مرد کی ہے۔

قال فاخطب کمر ۲۰ الزَّحس ملن ۵۵ ورسس سوم ۳ من ۲۰ ۲۰ ۲۲ ۲۲

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَكَيْنِفَى وَجُهُ كَيْبِكَ ذُوالْجَلْلِ وَالْإِكْرَامِرِ۞ فَبَايِّ الْآءِ رَتِّكُمَا تُكَذِّبِنِ۞ يَسُـــُّكُلُهُ مَنْ فِي السَّمَا وَالْاَرْضِ الْأَرْضِ الْحُلَّ يَوْمِرِهُ وَفِي شَانٍ ۞ فَبِاَيِّ ٱلْآءِ رَبِّكُما تُكَذِّبِنِ ۞ سَنَفُرُغُ لَكُرُ اَيُّهَ الثَّقَالِنِ ۞ فَبَاعِي اللَّهِ رَبِّكُما تُكَدِّبِنِ ۞ لِمَعُشَرَ الْجِينَ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعُنُمُ آنَ تَنَفُذُوا مِنُ ٱقْطَارِ السَّكُمُ وَتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوا لَا لَكَ تَنْفُذُوْنَ إِلَّا بِسُلُطِن ۞ فَبِآيِ ٱلْآءِ زَبِّكُما تُكَذِّبْنِ ۞ يُرُسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنَ أَيْرِلَا وَّنَّكَاشُ فَلَاتَنْتَصِرانِ۞ فَبِآيِّ اللَّهِ رَبِّكُما تُكَدِّبٰنِ 😙

تن جس ہے۔ ہو کوئی بھی ہے زمین پر فنا ہونے والا ہے آل اور باقی ہے گ تیرے پروردگار کی ذات ہو بڑرگی اور عظمت والا ہے آل بیں تم دونوں لینے پروردگار کی کیس می دونوں لینے پروردگار کی کیس کیس فعمت کو مصلائر گے آگائی سے بروردگار کی کیس کیس فعمت کو مصلائر گے آگائی سے مانگی ہے جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں ہرون میں وہ اکیس شان میں ہوتا ہے آج آپ بیس تم

دونوں اپنے بروردگار کی کس کس نعمت کو مصلاوگ ©
عنقریب ہم فارغ ہوں گے تھائے ہے اے دوجاری
قافلو! آپس تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو
جھٹلاؤ گے آپ جنول اور ان نول کے گروہ ، اگر
تم طاقت سکھے ہو کہ نکل جاؤ آسانوں اور زبین کے
گردوں سے تو نکل جاؤ ، تم نہیں نکل سکتے گر خلیے
کے ماتھ آپ بس تم دونوں کیے پروردگار کی کس کس
نعمت کو محبٹلاؤ گے آپ وہ جھوڑے گا تم پر شعلے
تاکہ کے اور دھوال ، بیں تم برلہ نہیں سے سکوگے آپ
یس تم دونوں کیے پروردگار کی کس کس نعمت کو محبٹلاؤ

عربی زبان میں وجہ جہرے کو کہتے ہیں۔ مگراس سے مراد ذات ہوتی ہے مطلب
یہ کہ قیام ودوام صرف اللّہ تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ باقی ہر چیز فانی ہے اور ظاہر ہے
کہ فانی چیز ہیں الوہیت کی صفت نہیں بائی جاسی ۔ لہذا کسی فانی چیز کی پیسٹن گرنا شرک اور کفر ہے ۔ اس سے قیاست والی بات مجی سمجھ میں آتی ہے کوان ن
کولاز ما اس و نیاسے جانا ہے اور حیاب کن ب کی منزل سے گذر کر حزا یا مزا یا نی
ہے۔ بہر حال فرما یا کہ ہر چیز فانی ہے ۔ سوائے السّر کی ذات کے کہ وہی باتی سے
والا ہے۔ اس سے کہا جانا ہے ۔

قَصٰی عَلَی خُلُقِهِ مَنَایَا وَ حُکُلُ شُکیءِ سِوَاهُ فَانِ

اس نے بینے سوا ہر جیز رہموت کا فیصلہ کہ رکھا ہے نواہ وہ ملائکر مقربین ہوں ، عالم الاکی کوئی مخلوق ہو، فضاؤل اور ہواؤل کی مخلوق یا زمین ہر بسنے واسے جن انسان ، چرند ، بیندیا کی جوڑے ہوں ۔ ہر حیز فانی ہے . واسے جن انسان ، چرند ، بیندیا کی اللّٰہ لا جست کوڑے ہوں ۔ ہر حیز فانی ہے . سے تعالی اللّٰہ لا جست بنی سواہ م

لَّعَاقَ اللهُ مُ بِيتُ بِمِي اللهِ الْعُنَاءُ إِذَا وَرَدَتُ بَرِيَّيْتُهُ الْعُنَاءُ

الله تعالیٰ کی ذات ہی کمبندو برتر اور باتی ہے ۔ اور اس کے سواہر چیز فن ہونے والی سے ۔

ٱنْتَ نِعُمَالُمْتَاعُ لَوْكُنْتَ تَابُقَى غَبُرَانُ لَا بَقَاءَ رِالْإِنْسَانِ

اگراقی کے توقع مبترین چیز ہونے مگر حقیقت یہ ہے کوان ان کیلیے بھائیں ۔ انٹ خِلُو مِن الْعَیْوْنِ وَوسماً اللّٰہِ اللّٰلِمُلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

تنهیں نه کوئی عیب ہے اور نه کوئی ایسی چیزجی کو لوگ الہبند کریں۔ سکین معیفت یہ ہے کہ تم فانی ہو۔ جانداروں کے متعلق تو اللہ نے خاص طور پر فرادیا ہے کے گُر نفیس ذایعت المدور کے المحرور کا المحران ۔ ۱۸۵) ہرجان نے موت کا ذائقہ بجف ہے ، جا نداروں کے علاوہ دوسری کوئی چیز بھی قائم و دائم نہیں ہے ملکہ سب کو ایک دن ختم ہو جانا ہے ۔ می کدایک وقت آئے گا۔ لجب آسمان بھی بھیط جائے گا اور یہ زبین بھی تبدیل کردی جائے گا ، فریب آسمان بھی وہی خوات کے سواکائنات کی کی خرفیکہ اللہ کی ذات کے سواکائنات کی کی بینے کو دوام حاصل نہیں ، لہذا عبادت کے لائی بھی وہی ذات ہے جو ہمیشہ بینے کو دوام حاصل نہیں ، لہذا عبادت کے لائی بھی وہی ذات ہے جو ہمیشہ دی بات دہرائی فی آئی اللہ و دیت گھا دی کے متحق اور انسانو اتم وہی بات دہرائی فی آئی اللہ و دیت گھا دی کے متحق اور انسانو اتم النے بیدر دکاری کس کس نعمت کو حمید لاؤ گے .

سائ*ل ادر* مسئول *ل*د

ارثا وبولب يَسْتُلُونُ مَنْ فِي السَّمَا وَتِ وَالْاَرْضِ اسى عانكُنْ ہے جوکوئی ہے اسمانوں اورزمین میں ۔ النظر کی مخلوق خواہ ارصنی ہم ماسماوی ب کے سب اس کے آگے دست سوال دراز کرنے ہیں اور اسی کے سلسے اپنی <u> عاجات بیش کرتے ہیں۔ البتہ بیسوال دوطرح سے ہونا ہے، زبانِ قال سے</u> بإزبان حال سے . الترنے ان ان كو قرت كم يا ئى عطا فرائى ہے لدا برا بي ضرورا ذبان سے بول كمطلب كرتا ہے ۔ اور باتى جيزى يعنى جانور ، درندے اجرند ، بمندسے ، کیڑے مکوڑے ، تنجرو حجرز اِن حال سے مانگے ہیں . ان کی حالت ہی بناتی ہے کم انہیں کس چیزی صرورت ہے جانجہ التد تعالیٰ ان کی عاجات پوری كرتاب بمخلوق بي سي كوئى چيزاكب لمحه كے ليے بھى التد تعالى ميتنغنى نہیں ہوسکتے۔اس بیے حضورعلیاللام نے دعایں اس طرح سکھایا ہے۔ ٱللَّهُ تَكُلِّنَ لِلْ لَنْ لَكُ نَفْسِتَى طَوْفَ لَهُ عَيْنِ لِهِ السَّرِامِجِ الْحُصَامِعُ عِيكِيْ كے مارم جي مير كفس كى طرف نه سونب مكه مجر برشفقت فرما اور سرحالت مي ميرى مرد فرما ، اگرتونے مجھے میرے نفس کی طرف سونی دیا تربی سٹر کے قریب ہوجاؤں كا غرضيكه سرحيز الترتعالي كى محتاج ب اورغني صرف ويي ذات ب جوقاد مطلق میطگل، علیمگل اور مخا در طلق ہے۔ سائے مخاج ہیں جبی نؤمانگے ہیں فرشتوں جب ماری خلق مقرب مخلوق ہیں فرشتوں جب ماری خلق مقرب مخلوق مجمی اپنے عروج اور ترقی کے بہے اسی سے سوال کرتی ہے ساری خلوق کی حاجت دوائی کرنا اسی الک الملک کا کام ہے اور وہ اپنی حکمت اور صلحت کے مطابق ہرا گئے والے کو دبیا ہے۔ اگراش کی شیست نہ ہو توروک بھی لیہ ہے۔ اگراش کی شیست نہ ہو توروک بھی لیہ ہے۔ یہ سال اختیار اسی کے باس ہے۔ چاہے تو کلیف کو دور کردے اور جاہے تو کلیف کیا کردے ۔

ثنان خدوند*ی* 

فرایا آسمان وزمین کا برجیزائی سے ناگئی ہے۔ کے لگا بی فی جو کھی فی آ شان وہ بردن ایک شان اور حالت میں ہوتا ہے ، وہ اپنی حکمت کے مطابق ہر وقت اور بر لمحہ ایک نئی شان کوظا ہرکہ تا ہے ، کسی کو زنر کی تخف ہے توکسی کر مرت کے گھاٹ آتار دیتا ہے ، کسی کو صحت بختا ہے توکسی کو برخما دیتا ہے دیتا ہے ، کسی کو نزقی عطا کر تا ہے اور کسی کو تنزل میں گرادیتا ہے کسی کو برخما دیتا ہے اور کسی کو گفتا دیتا ہے ، کسی کے گناہ نجش دیتا ہے ، کسی کی مصیدت دور کر دیتا ہے ۔ اور کسی کو رجات بلند کر دیتا ہے کہ میں نوشالی عطا کرتا ہے اور کہ بیں قط مربا کہ دیتا ہے تمام اختیال ت اس کے باس ہیں یونہیں وہ اپنی مشیت اور صلحت کے مطابان استعمال کرتا ہے ۔

نعمت کا ایکارکروسکے

يم فراي سَنَفُرُغُ لَكُمْ الثَّقَالِنَ عَنَمَ کے۔ اے دو معباری فافلو! ان دو فافلوںسے مراد ایک جنوں کا گروہ ہے ۔ اور دومالان نول کا . یہ آدمیت کا دورہے حس کو التّرینے آدم علیالسلامہے سنوع كما وركير فياست كسر حليتا كياءاس دوري ان ن بى لسب اعلى مخلوق ك اور باتی تما م چیزوں کو النگرنے ان ان کی مصلحت کے لیے بدا فروایے دومرا مسمروہ فیاست کا ہے ہوکہ آ دم علیہ السلام سے عبی بیلے کے دورسے جلے آہے ہیں ان نوں کی طرح بناست بھی کلف ہیں۔النانوں کی طرح ان کے بھی مختف گروہ اور بارلمان بن - ان بین تصف مراج بھی ہی اور ظالم بھی ہمومن بھی ہی اور کاف يهي التي يجي بي اور ناري يمي و ببر طال انسان اور جن دونون نيم كي مخلوق مكلفت ہے یہ دونوں مجاری فافلے قیامت کم مطلق رہیں گے . بھرسال حبال تبریل ہو عبے کا معاب کتاب کی منزل آنے گی اور بھیر حزا اوّر بنزاسکے فیصلے ہوں گے اسی بیے التیرنے فرمایک معنقر بب تمطارے حاب کتاب کے بیے فارغ ہونگے اس سَنَفُوعُ عُركم لفُظ سے اللكل بيل ونا ہے كم اللّٰر تعالى كن دات توالىي بى كەأس كوكوئى شان دوسرى شانسى مصروب نىبى ركھتى مىطلىب يرسه كداكران تتوالىكى ايك كام بي صروت بوتوكيا وهكى دوسرے كام کی طرف نوجہنمیں مے سکتا ہے حقیفات اس کے برخلاف ہے۔ ہرجیزادرم ا مربر وقت اس کی جا و میں ہے اور کوئی چیز اسے دور سری چیز سے غافل نیں كريكتي - أكربيابت ب توعيراس جكى كالبيطلب ب كريم عنقريب تھا کے ماب کا کے لیے فارغ ہوں گے۔ اس کامطلب تویہ ہے کہ پہلے فارغ نہیں تھے عنقریب جب فارغ ہول گئے تواس طرف متوم ہول گئے . اس مداري عرون ، نخرا ورتفي كي شهورا مام زجاج فرملت بهي كرع بي زبان مي فإغت دومعني ميں آ تسبت اكيب فراعنت تو عام ہے كر كوئي تخص كمرى كام ہى مصروف ہے اور جب اُس كوختم كريتا ہے ترفا رائع ہوجا تہے۔ فراعنت

دورار معلی کی کام کافصد کرنا ہو تا ہے ، اور اس مقام مربی معلی مادہ اور جلے کامی یہ بنیا ہے کو عقریب ہم قصد کریں گے تعقائے بیے اسے دو بوصل قافلو ایر انباؤل اور جنول دونول گروہوں سے خطاب ہے کیونکر یہ دونول انواع محلف بیں طلب یہ کہ مہم عنقریب ہم معالات بیلے کا قصد کریں گے جس کے بعب جزا اور منزا کے فیصلے ہوں گے ، البتہ بعض یہ بی فراتے ہیں کر میال بر سکف وع می کو تعقیم نہیں مکبر مجازی معلی مارد ہے کو عنقریب ہم برلد دیں گے ۔ یہ برلد دنیا میں ہی میرا ایر نہا ہیں ہی میرا ایر نہا ہی کہ منزل کے بعد دیا جائے گا ۔ دنیا میں تو بورا برا نہیں مناکسی کو تقور البت مل گیا ، مگر ممل برائے آخرت میں ہی میر گا ۔ ساتھ بھر وی جالم مناکسی کو تقور البتان الی کی کس کس مناکسی کو تقور البت مل گیا ، مگر ممل برائے آخرت میں جی میر گا ۔ ساتھ بھر وی جالم دیرایا فیک آخر گیا تھی کر گھی الکر کے دونول گروہ الشر تعالی کی کس کس من میں نومی الکر کی استان کو میسلل کو گھی الکر کے کہ دونول گروہ الشر تعالی کی کس کس مندی کو میسلل کو گھیلا کو گے ۔

ا مسكى عيردونوں كروموں كو مخاطب كركے فرايا ليمقشك الجين وَالَّا فُسِ كي منول اورانيانول كے گروہ إِنِ اسْتَطَعْتُهُ أَنْ تَنْفُذُ وَامِنُ ٱقْطُار السَّعَا وَالْأَرْضِ فَانْفُذُ وَالْكُرَمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله اور زمین کے کن روں سے نکل عاوُ تو بھاگ بھلو۔ التّعربے جینج کیا ہے کہ تم میری اذمانی كمريح ميرى كرفت سيريج نهيس سكتة ميري بإد ثنابست تواسانون اورزيين بي ہے ۔ اگرتم میں ہمت ہے تومیری سلطنت سے مجاگ کرد کھاؤ۔ تاکہ تم گرفت سي يكو عيرالسرن خودى فراديا لا يَتَفَدُّونَ إِلاَّ بسُلُطن إِدركُمو! تم منير بجاك سكة مكر غليه كي ما خفر وسلطان كامعنى سند، ولي ياغليه - اور ببغلية تمطالي بإس موجرد نهبس، لهذا تم خدانغا لل كے قبضے اور تصرف سنے كانهيں سکتے۔ پوری کا منان توائسی کی قلمرو ہے ، پھرتم معالک کر کہاں حباؤ گئے ؟ عام دنیا كى حكومتوں كا بھى دستور ہے كہ وہ حتى الامكان مجرم كو بھا سكنے نہيں دنتس مرگر اس کے با وجود بعض لوگ رولوش ہوجاتے ہی یا ایک ملے جیوڑ کی دوسرے ملک میں جلے جاتے ہیں بجبی وجرسے گرفت سے باہر ہوجانے ہیں بمگرادلٹرتعا الی کی طانت

مخلو*ٺ*کی ہےیسی ترہ طکہ ہے۔ آخر کوئی معالک کر کہاں صلے گا؟ لندا مجم لاز آ بجرائے عابی گے اور مجر الترتعالی علالت سے سزاہی پائیں گے۔ خیای الآء دَیِّ کُما تُنگذِ ابنِ

يس تم دونوں لينے برور دگار كى كس كس تعمت كو مطبلاؤ كے . فرا يُن سَلَّ عَلَيْكُ مُمَا شُولَظُ مِن أَلِي اللهِ وَعَمَا سُمَ وونول بر 'اگ اور دعویُں کے <u>شعلے بھینکے</u> جائیں گئے ، بعنی اگر کوٹی جن یا انسان خدا تعالیٰ کی كرفت سے عباك كربخ عاسي كا . تواس براگ اور دصوال بيبنكا عبائے كا -جى كى وسي كوئى مجرم عباك نىبى سكے كار سُورة الصّفت بي السّر نے شاطين كے متعلق فرما یا ہے كہم نے آسمان دنیا كوست ارول سے منزّن كيا اور ہر سركش شيطان سيے اُس كى حفاظت كى سبے اكر الادا على كى بات نەسن كىس - ﴿ يْقُدُ فَوْنَ مِنْ كُلِ جَايِبِ رالية - ١) اور سرطرف النيانكاك بسنكے ملتے ہیں۔ بہال معی فرایا كر حنول اور انسانوں ہیں سے اگر كوئی تمباكن جاتا الله وأن يه أك اور دصوال جيورًا عبك كا فلا تنتفير ن يستم دونول برلم نیں بے سکو کے مطلب ہی ہے کہم خداتعالی کی سطنت سے بھاک کرنیں عاسكو كم او تمصيل النه عقائد و أعال كاسماب دينا مي بيت كا و فرايا في آي الرَّيْءِ رَبِّ كُمَا تُكَرِّفِ إِنْ تَصِلا سَلَا وُ تُوتِم دونوں اپنے پروردگاری کوئی سنعمت

عشر الأر حواب حواب

دیاندر سروتی ، آریسلی مندؤوں کالیڈر تھا ،اس نے اپنی کا بستیار تھ رہائی ا میں توات ، انجیل اور قرآن پر بہت سے اعتراض کے ہیں ۔ کتاب کے چودھویں باب میں قرآن پاکی اسی آبت ، فیبائی الآء دیسے گئما شکے یہ بنی پر اعتراض کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ مثلا توں کا ضوا بھی بجیب ہے کہ ایک طرف تو جنول اور انسانوں پر آگ کے شعلے اور دھواں پھینکنے کا رغب سے دیا ہے اور ماہتری کہنا ہے کہ تم اپنے برور دگار کی کس نعمت کو جھلا ڈکے ؟ معلا آگ اور دھوال بھینکنے میں کونسی نعمت یہ بھی ہے جس کا انکار ممکن نہیں ؟ اس کے جواب میں شاہ عوالفا در ا

نے ماسیبہ قرآن مرسواب مکھا ہے کہ کسی کوعذاب کی خبردینا بھی خداتفالیٰ کی ایس نعمت ہے کہ اس طرح کوئی شخص اپنا بجاؤ کرسکتا ہے اور اگریر اطلاع مزدی جائے توبوك تاب كرو و فخص اس صيبت مي مبتلا بوجك يا توالله في آگ اور وصوبي كاذكركمه كمح جنول اوران نول كوخبرواركر دياسي كه قيامت والمے دِن توخ بھاگ نبيں سكوك لنذا آج موقع ہے كراميان اور توجيد كو اختيار كركے الله نعالى كى كزاسے نج ماؤ. دنیا کا بھی ہر دستورسے کر حرب خطر ملک میں طوفان یاسیں ب وعیرہ آنے کا خطرہ ہو، والی کے لوگوں کو پیٹیگی خبروار کر واجاتا ہے کہ اینا بجاؤ کر او ور خطوفان کی ندر ہوجاؤ گئے۔ تو اطلاع کرنامجی تعمت ہے وگرنہ لوگ طوفان یا سیلاب کی زدم آگر بلاک برجاتے ہی اوربعض اوقات مالی نفیصان بھی ہوتاہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ كاخبرداركمذاعبى اكب معت كم نبير والم محدين الويجرعبرالقا دررازيٌّ فراتے بن كركسى سنراكومؤخركر دينا فيصيلب كولمال ديناجي تونعمت سهد الترتعالى دنيامي بااوفات مصيبت كوال دياب اورفورى منانبين ديا بكه الصموخركر ديا ہے، توریعی تواس کا احدان ہی ہے ۔ اسی طرح بیشی اطلاع نے دینا ور آینوالی أفت سے خبر اركر دنيا بھي خداكا انعام ہے ۔ سوشخص اس بات كونىيں سمجھا وہ احمق ہے اورفضول اعتراض كرتاہے .

الرَّحْمُكُ هُهُ أي**ت ٢٥ تا ٢٥**  قالفلخطبکمه ۲۷ دیرسس *حیارم* م

فَإِذَا انْشَفَقَتِ الْسَمَآءُ فَكَانَتُ قَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۞ فَيَايِّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِنِ ۞ فَيَوْمَ إِذِ لَا يُسُتَلُّ عَنْ ذَنْكِهَ إِنْنُ وَكَا جَانُ ۖ ۞ فَيَايِّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِنَ ۞ فَيَايِّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِنَ ۞ فَيَايِّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِنِ ۞ بِلِنَّوَا مِنْ وَلِيَكُمَا تُكَذِّبِنِ ۞ فِيَايِّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِنِ ۞ فِيَايِّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِنِ ۞ فَيَايِّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِنِ ۞ فَيَايِّ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِنِ ۞ فَيَايِّ اللَّهِ مَنْ مُولَى اللَّهِ مَنْ كُولُونَ ۞ فَيَايِّ اللَّهِ مَنْ مُؤْفِقُ وَنَ ۞ يَطُوفُونَ ۞ فَيَاتِ اللَّهِ مَنْ مَنْ اللَّهِ مُؤْفِقَ وَ اللَّهِ مَنْ مَنْ كَمِيلُمِ النِ ۞ فَيَايِ اللَّهِ اللَّهِ مُؤْفِقُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ مَنْ كَمِيلُمِ النِ ۞ فَيَاتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُؤْفِقُ وَالْ اللَّهُ مُؤْفِقُ اللَّهِ اللَّهُ مُؤْفِقُ اللَّهِ اللَّهُ مُؤْفِقُ وَ اللَّهِ اللَّهُ مُؤْفِقُ وَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللْهُ الللْهُ

ترج ہے۔ پھر بوب بھٹ جائے گا آسمان ، پس ہوجائے گا سرخ کھال کی طرح آ پس تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جمبلاؤ گے آ پس اس دن نہیں پروجیا جائے گا اس کے گاہ کے جارہے ہیں کمی انبان اور مذکری جن سے آ پس تم دونوں پنے پروردگار کی کس کس کس نعمت کو جبلاؤ گے آ پہچانے جائیں گے می بہجانے جائیں گے می بہتا ہوئے گا اُن کو پینایول می بہتا ہوا کہ گا اُن کو پینایول می بہتا ہوا کہ گا اُن کو پینایول می بہتا ہوئے گا اُن کو پینایول کے آگا ہوئے گا اُن کو پینایول کی جب کہ اُن کو پینایول کے آگا ہوئے گا اُن کو پینایول کی کس کس کس نعمت کو جبٹائو کے آگا ہیں ہے جہتم جس کو جبٹلاتے تھے مجرم آ پھر حکیہ لگائیں گے اس کے اس کے حسل کے اس کے اس

ورمیان اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان 🕝 یں ت دونوں بنے میدرگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے سورة كى ابتداءي الله تعالى نے لينے اكن صوصى انعامات كا ذكري جواس نے اپنی مخلوق اورخاع طور پرنیل انیانی بیر کیے ہیں ۔ بھیر حزائے عل کے بارہے ہیں فرمایا کرزین وآسال کی ہرچیزفانی ہے اور باتی کے منے والی صرف پروردگار کی ذا ہے اس کے ساتھ انعامات کے سلے کود سراکر لوگوں کویہ بانت با ورکرافی کئی کہ وہ مختاج ہیں اور ہر حیز خدا تعالیٰ سے ہی اپنی عامات طلب کرتی ہے . میرو توع قامت اور محاسبه اعال كاذكركيا . مجري كم تعلق فرايكم أن براك كے شعلے اور دھوال بجديكا عبائے كام حمانىيں كى طرف سے مدونىيں كم كے كى- اس محاتھ ماتھ واللہ نے برجلہ مجى دسراياكم المع عنوا وران الو إلى ليف مجدود كاركى كركر كرنعت كر يحيلا ولك . کھے درس میں مبی وقو کی تیاست اور جزائے عل ہی کا بیان ہے۔ ارشاد بمِعَاجِهِ فَإِذَا انْشَقَّنِ السَّنَا عِرْجِ وقِيت *العان عِيثُ جائے گايہ وقوع* قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے کہ آسمان بھی اے کا فکانت وَدُدُةً كَا لِدِّهَ أَنِيس وه بوعائ كاشرَ كَعال كى طرح - وَدُوَّةً كلاب كو كيتة بي اور دهان دباعت شده كهال كو كينة مِن جورُ من مانى بوتى بي مطلب يرب كرآسان ميك مركلاني ياشرخ رنگ كا بوط في كا وطان تيل كي لجيث كريمي كنظ ہيں جوسُرخي مائل موتى ہے . اس وقت تر اسمان ملكوں نظر آتا ہے . مكر قيامت والع دن مُسرَى الل بوطائے كا- دوسرى جگر ہے كر آسان بھيا ال كردريج دريج مريح ، وجائے گا۔ ا در اس سے اُدیر کی چنری نظر آنے لگیں گی ۔ بھر وى على وسرايا فَبِ أَيِّ الْكَاءِ رَبِّكُما تُكَدِّبِ بن تم دونوں رَحِن اورانان) انے برورد کاری کس کس نعت کی تکزیب کرو گے ؟

مفسري كرام فرات بي كم مجرموں كى منزايا بى اہل ايان كے حق مينعمت

باى يهسورة الأنعام من ارشا دفرايب فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ

آسمان کھیٹ حاشے کٹا

ربطرآيت

ظَلَمُ وَاللَّهِ مَدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمْ يَنَ ﴿ بِينَ طَالمُولَ كَا حِلْمَا لَ وَكُمْ كَالِمُ وَكُمْ كَالِمُ وَكُمْ كَالَهُ وَكُمْ فَي الْمُولِي اللَّهِ وَالْمَالِي وَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَ

مجرين کی رسچان

كَارِثُادِهِ إِن فَيَوْمَ إِلاَّ يُسْتَكُ عَنْ ذَكْرِهِ إِنْ قُلاَجَانَّ اس قیاست والے دِن کسی انسان پایجن سے اُس کے گئیروں کے با سے بیں نہیں ایجیا عائے گا- فِبَایِ الْآءِ رَبِّكُما تُنكُدِّبِنِ بِسِمْ وونوں لینے برور داراری كِن كُن نعمت كُوجِشْلادُكَ يُعِدُفُ الْمُعْجُرِمُونَ بِسِينَمَا فَيَ مُرْمِ الْكَابِي نشانیوںسے پیچان سے جائی گے ۔اس عرم بازیریں کا بیمطلب نہیں کرانہیں بغيرسزاك كفلا محيور ديا عبئ كالمكيمطلب يرب كرائن بي بويض كي فنور نہیں ہوگی کیونکراک کے تمناہوں کی آلودگی ان کے چیروں سے ظاہر ہوگی جیبا کہ سورة عبس بي فراي وَقُجُونُهُ يَوْمَ إِنْ عَكَيْهَا عَكَنْهُ ۞ تَرُهُ عَقُهُ ١ قَيْرُةٌ ﴿ الرَكِينَ منه بهول كَيْجِن بِرِاس دِن كُرويَرْسِي بوك اورسيابي يرطَي رہی ہوگی۔اس کے علاوہ التّد تعالیٰ خود بھی سُخف کے حالات کوجا نہاہے اور سِنْخِص كا سِعِل لدِيح محفنظ مِي مجمع فع فط ہے . فرشتوں كى كتابوں مِي مِي درج ہے اور ہرانسان کے اعمال نامہ میں معنی محفوظ ہے۔ شاہ ولی السّر کی حکسن سے مطابق اللّ ک نیچ اور بدی اُس کی روح اورنسمے ہی بھی محفوظ ہے ۔ لہٰذا فرایا کہ اس دِن مجروں سے پوچھنے کی صرورت نہیں ہوگی ۔ البتہ ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنن کے بیصروربازیس ہوگی جیے سورۃ الحجرس فرایا فَوَ رَبِّكَ كَنَسُ مُكَاتَّهُ مِيْ اَجُمُعِينَ ﴿ تَهِ عِيور دُكَار كَيْسَم مِ النسب عن مزور لِي جَهِ كَلِيكً

اوریہ بازیرس سنرا کے بہے ہوگی مھنسرین بریھی فرطتے ہی کرقیاست کوکئ مواقع پیش آئی گے . بعض مواقع ہر بازیرس ہوگی اوربعض پر نہیں ہوگی ۔ تواس محاظ سے بھی کہ سکتے ہیں کم محرموں سے بوجھنے کی صرورت ننداو کی مکرم می توجہ كاعتبارس فيُعْ خُذُ مِالنَّوَاصِي وَالْاقْدُامِ وه بيناني كے إلول سے بحراب عائي سے اور اول سے بحرا كر كھينے مائي سے فيائي الآء رُبّ كُفّا الكَذِيلَ بِي تم دونوں لينے برور دكارى كس كس تعمت كو صلاؤ كے -جسطرح مجرم لوگ اپنی نشانیوں سے پیچانے جائیں گئے اسی طرح اہل ایمان بھی بعین نشانیوں سے بہجانے عاش کے حصورعلیالسلام کا ارتنادمیارک ہے کممیری امت کے لوگ وصنوء کے اعضاء سے پیچانے جالی گے محارظ نے عرض کیا، حضور اِحضر کے بجوم می آب اپن است کے لوگوں کو کیسے بیجانیں گے تو فرایا، اگر کسی شخص کے بست سے گھوٹے بول جن میں بینج کلیا ن بھی بول تر ان كوكيه بيجانا عابات عصابع في عرض كياكه اليه كفورا لين حيرك اورجاروں یاؤں کی سفیری سے بیجانے جلتے ہیں ۔ اس پرچنورعلیہ الدلام نے فرایا کرمیری امست کے توگوں کے جیرے ، کمحقہ آور پاؤں وضو کرنے کی وہسے روش ہوں گے لہذا میں انہیں آسانی کے ساتھ بیجان لوں گا بمسلم نشراعیت کی رواست میں آ ہے کہ الترکی رضا کی خاطر آ ذان فینے والوں کی گرونی قیامت کے دِن بلند ہول کی اور اس طرح مؤذن لوگ بیجانے ماسکیں گے ۔ گرذیں لمی محنے کا بیمطلب نہیں کہ وہ اونٹ کی طرح لمبی ہوں گی . مکبر ان پرخاص قبمہ کی نورانین جیائی ہوگی جس سے یہ بتنمیل عائے گا کہ یہ بوذن ہی جو دنیا ہی التركا كلمه بندكرت بے اور لوگوں كونمازى طرف دعوت فيتے ہے۔ صریث شرلعیت میں اللتر کے نی نے بعض دوسے روگوں کی بیجان کا عبی نزکرہ فرمایاہے بشلام میجراور مغرور لوگ قیامت واسے دین جیونمیول کے

نمازی اور مونلن کی بهچان

> متگراور برکارکی پیجان

برابر جمپورٹے بچھوٹے ہوں گے۔ دُنیا میں تو بڑے بغظ کے ، حب نسب اور ال ودولت پرعزور کرنے کہ محرکاس ون اکن کے جم چپویٹیوں جتنے ہوں گے اور وہ بیجانے جائیں سکے مولا کاروی فرط نے ہیں۔

حضر بچ حرص اسک مردار خار صورت خوک بود روز شمار

حرص کا مربی ونیا بی سردار کھانے ملے گئے کی اند بوگا۔ اور وہ نیامت ملے رہے کی اند بوگا۔ اور وہ نیامت ملے رہانے و دِن خنز بری ننکل وصورت بی بہوگا۔ آپ نے بریمی فزایا۔

زانی را گسنده انام نهال نحمر خورده بود وگذه دای

بري يه سزا

اورطوق بینا دو۔ بچر دوزخ کی آگ ہی جبونک دو۔ بچرسترسترگز لمبی زکجیر دل ہی جکڑ دو۔

فرايا بهراس وقت حالت يه بوكى كيطُ وْفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَدِيْهِ ان بچروہ مجدد سکائیں دوزخ اور کھو ستے ہوئے یانی کے درمیان بجب آگ كى فندت سے پياس محسوس ہوگى تريانى كى طرف دور ي كے منگروہ كھولتا ہوا ا کمیم یا نی ہو گا سور فاتھ کہ ہیں ہے کرجب وہ یا نی کا ایک گھونٹ بیس کے تو وه اس قدر كرم مولًا فَقَطَعَ امْ عَكَاءُ هُد فَ (اكبت - ١٥) كران كي آنول كو كا ك كرينيج بيديل في كا وه بيراني اصلى عكر بدائيں كى . بجريا ني بيے كا . اور محيروسي حالت موكى -ان كى ايب دورجالت سورة النساء بين اس طرح بيان كُلُّى بِ كُرْجِهِمْ مِي كُلِمًا نَضِعَتْ جُلُودُهُ مُ بَدِّلُنَافُ مُ حَبِكُودًا غَيْرُ هَا الحب أن كى كهال على عائدًى تومم دوسرى كهال بينادي مے۔ بھروہ مبی حل عائے گی تو اور کھال مراجعا دی حائے گی ، اور اس طرح اکن كومىل منزا لمتى كيدكى -سورة الوافعة مي دوز خيول كے كھانے بينے كا ذكر بھي آ آہے لا جيكون مِنْ سَنْجَرٍ مِنْ زَقْتُومٍ ﴿ كَمَا فِ كَمَ لِي عَقُومٍ كَاكُوا ورفت بوكا بن سے

ره بری بھرنے کی کوسٹنٹ کریں گے۔ فنناد بھی کا عکی ہے مسترایا الحکے میں المحکور الم اللہ کا اللہ میں المحکور الم اللہ ہوگا۔ سورة الحاقہ میں مسترایا و لا طَعَامُ والاً مِن غِلْدِينِ ﴿ الله مِلَا الله مِلَا الله مِلْ الله الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله الله مِلْ الله الله مِلْ الله الله مِلْ الله مِلْ الله الله مِلْ الله الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله مِلْ الله الله مِلْ اله مِلْ الله الله مِلْ اله

عَيْنِ الْنِيَةِ ۞ كَيْسَ لَهُ عُوطَعَامٌ اِلْآمِنُ ضَرِيْعٍ ۞ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى مِنْ جُوعٍ ۞ اُن كوكھوستے ہوئے چننے كا يَانى بِلايا جائے گا۔ اور كھانے كے ليے فار دارجھاڑ ہوگا۔ جوكہ حبم كون فرب كرے گا۔ اور ندائس سے

عوك دوريوكى -

اور مھر آخریں وہی حمد وہ آگی، فیکائی آگیء کرچگھ اُٹنگ ڈبن کے جوا اور انسانو! تم لینے برور دگاری کون کونی نعمت کا اٹھا کرو گئے۔ بہ خرکورہ مزائی مجی اس کے خطے سے نعمت ہیں کہ اگن کی ہوانا کی کوش کر لوگ برائی سے باز آجائی اور نیجی کو اختیار کر ایس ۔ اگر یہ بات کمی کی مجھ میں آجائے تومنز کا بیان فی الوافق اس کے لیے نعمت ناہت ہوگا۔

الرَّحُوٰنِ ۵۵ آمیت ۲۶ تا ۱۲

قال فلخطبکر ۲۷ ورسس پنجم ۵

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّنْنِ ۞ فَبِايِّ ٱلَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ۞ ذَوَاتَا ٓ اَفْنَانِ ۞ فَبِاَيِّ الْأَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ۞ فِيهِمَا عَيْنُنِ تَجُرِبُنِ ۞ فَجِمَا الَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ @ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَالِهَةٍ زَوْجُنِ ﴿ فَبِهَا مِي اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ﴿ مُتَّكِينَ عَلَىٰ فُرُيشٍ لَكَا إِنْهَا مِنَ السُتَكُرَةِ لِ وَجَنَا الْجُنْتَايُن دَانِ ﴿ فِيهِ أَنِي اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبُنِ ﴿ فِيهِ أَنْضِلْتُ الطَّرُفِ" لَمْ يَظِمِنُهُنَّ النَّ قَبُلَهُ مُ وَلَاجَانً ﴿ ٥ فَبِائِي الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ ۞ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ۞ فَبِائِي ٱلَّاءِ رَبِّكُمَا شُكَدِّبنِ ۞ هَلُ جَنَاءُ الْاحُسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ۞ فَبِهَ إِنَّ اللَّهِ رَبِّكُمَا نَكَدِّبِنِ ۞ رَبِّكُمَا نَكَدِّبِنِ ۞ ترجب درار اس شخص كے يا عو ڈرا كھڑا ہونے

تنجب ہے ،۔۔ اور اص شخص کے بیے ہو ڈرا کھڑا ہمنے سے پئے پروردگار کے سلمنے ، دو باغ ہموں گے ۞ بیس تی روردگار کی کون کوئسی نعمت کو بیس تم دونوں بینے پروردگار کی کون کوئسی نعمت کو جبلاؤ گے ۞ روہ باغ ، گھئ شاخوں ولئے ہونگاہ بیس تم دونوں بینے پروردگار کی کس کمس نعمت کو جبلاؤ پس تم دونوں بینے پروردگار کی کس کمس نعمت کو جبلاؤ

کے 🕝 ان دوباغوں ہیں دو پہٹے بہتے ہوں گے 🕲 ہیں تم دونوں اپنے بروردگار کی کس کس نعت کو جیلاد کے 🕲 اُن دو باغوں ہیں قیم قیم کے عیل ہوں کے @ بیں تم دونوں لینے پروردگار کی کس کس نعمت كر مجھنلاؤ کے 🕲 ان باغرں میں شکیے نگا كر بنيھے طلے ہوں گئے ایسے بچھوٹوں پر جن کے اسر مولئے رسینے کے ہوں گے اور اُن باغوں کے عیل قریب مونکے ، یں تم دونوں لینے پروردگار کی کس کس نعمت کو تھیلاؤ کے اُن باغوں میں عورتیں ہوں گی نیجی نکاہ والی کہ نبیں جیوا اُل کو کسی انبان نے اس سے پیلے اور نہ کسی جن نے ﴿ پِی تِم دونوں لینے بِیوردگار کی کس کس نعمت کو چھیلاؤ کے ﴿ (دہ عورتیں) گویا کم وہ یا قرت اور مرجان ہیں ہی ہے ہے دونوں کنے پوردگار کی کس کس نعمت کو جھلاؤ کے فضنیں ہے بلااحان کا ملک احمال ﴿ بِسِ تم دونوں کینے پروردگارکی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے 🛈 يبلے الله كے مطلق مادى بھسى اور روعانى انعامات كا ذكر بوا . بھر اس كے ربطاكيت بعدنا فرانوں کے انجام کا تذکرہ ہؤا۔ برائی کی چیزوں سے خبروارکر ناہمی تعسنی مناوندی ہے تاکہ لوگ اللہ کے عذاہے نے مائیں۔ اب الکی آیات میں اللہ كے اطاعت كزاربندوں كا ذكر آرا ہے . إن كے آگے عيم دوكروہ بن مات مرحن كى جزائے على على الله في الك الك بيان كى ہے . ارتناد موناي وكليمن خات مقام ديب الدبويخض والكياب پوردگار کے سامنے کھڑا ہونے سے یعب کو وقوع قیاست اور حزائے عل

مِرلقِينَ آگيا ، اورائسے علم ہوگيا كه اص نے اكيب دن التزرب العزنت كى عالمات مِن كُفِرِ مِن مُوكِد لِين عَالَ كاحباب دينا ہے ، وہ لازماً ابيان اور نيجي كواختيار كريكا. اور برعقيدگي اور براعالي سي بي جائے گا- سورة النزعن يس ست - وامت مَنِ خَافَ مَقَامَ دَيِّهِ وَنَهِ كَالنَّفَ النَّفَاسُ عَنِ الْهَوَٰى (آبيت . ٢٠) بو لینے برور دگا کے سلمنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور لینے نفس کوخواہشات سے روکا فَإِنَّ الْجِئَةَ فِي الْمَأْوَى (آيت والله) بالشراس كالمُمكاف بنت بوكا البة اس تعام میفرایا کہ ویشخص لینے ہرور دگار کے روم وکھڑا ہونے سے ڈرگیا۔اس کے لیے بھی بین دومبنتیں ، بادو ماغ ہوں گے۔ الکی آیات میں المعر تفالے نے ان باغات کے اوصاف بیان فرملئے ہیں بمفسرین دو باغوں کی مختلف توجهات بیان فراتے ہیں - الکی سورۃ الواقعہ میں نیج کرسنے والول کے دوگروہول كاذكرار الب اكب كروه سابقتن كاسب بيروه لوگ بس ونكي بي سبقت محرف والعبر اور دومكركروه اصحاب كمين كاست حن كو اعال نامدال محداثي م خصر ملے گا. برلوگ اگرجیرسالقین سے کم درجہ میں ہونے مگر مرحی کامل ہو یکے توبیاں ریمن دوجنتوں کا ذکر فرایا ہے، معنسری فراتے ہی کہ الن ہی سے اك باغ سابقين كے ليے ہے اور دورا اصحاب بين كے ليے ہے . بعض معنسرين دوباغات يا دوخبتول كي تقييم اس طرح كرينتے ميں كه اكب باغ حزل کے لیے ہوگا اور دورلہ انسانوں کے لیے کیؤ کھراس سورۃ میں السرنے ان دونوں انواع سے باربارخطاب كياہے . خالخيداس سورة مباركہ سے مفسرين بر بھي اخذ مریتے ہیں کرمس طرح اف ان حنت ہیں جائیں گئے ۔ اسی طرح جنات بھی جنت میں حابئی گئے . اُن کوتھی ایسی ہی حزاملیگی حس کی تشریح الگی آیات میں آری ہے۔ یہ بات فابل ذکرے کہ حیات کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے بہت سیلے ہوئی اور اُک کی آبادی بھی انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ انسانوں کی طرح اك كى تى يارسيال ادركروه بى - ائى مى تىم مومن اور كا فربى اور تھے دہ تھے تقت

ندابب اورفرقے کے تعقیے ہیں تومیوں میں سے جوکوئی ایمان لائے گا اور نیکی اور تفویٰ کا راسته اغذیار کررسے گا۔ وہ بھی جنست میں جائے گا اور والی کے انعام واکرام کا حدار مرجی۔

بعض مفسرین فرط تے ہی ندکورہ دوحزت ایب ہی خص کے یہے ہیں۔ ایک جنت اُسے اس کی نیکیوں کی وجہسے کے گا اور دومرا ترکیمعاصی کی بنا پرمے كا ـ الم مبضا وي اور معصل دوسے معنہ من ریمی فراتے ہیں کہ افسان کو ایک جنت اس كی حبیانی را حتوں کے لیے ملے گا جب كر دوسے رحبنت میں اس کے لیے روحانی احتوں كاسان ہو گا۔ جبيانی راحت بيں كھانا، بينا، بيوباں، باغات، بيبل، منري وعثيره برجيك كه روحاني راحسن بي ان الح روحاني سكون اور اطينيان عال موركا -مبض مفسن فرانے ہی دوجنتوں میں ایک جنت انسان کواس مے حریحتیہ ك بناءبريدي كا اور دوبرا حبنت اعال حسنه كى وجرسے حاصل ہوگا- نا ہم بر دواندا حبنت اکی بی شخص کے لیے ہیں ۔ بعض بریعی فرانے ہیں کہ ہریومن کو ایک جنت اُس کے نيك اعال كے بدمے بي طِي كا اور دور ارجنت الترتعالي كے فضل وا نعام كى وجبست عاصل ہوگا کمیز کم خود الترتعالیٰ کا وعدہ ہے لِگَذِیْنَ اُحْسَنُوا الْحَسَنَ وَنِيَادَةٌ وينس-٢٦) مِن لوگوں نے وُنيا مِن نيكى مجے كام انجام فيد الن كا برله نیکے ہے اور کچھے زیا دہ ہمی ۔ میر زیا وتی اسٹر تعالیٰ کے فصنل وانعام کی وحبہ سے ہمو گی اور اس میں دیرارالی کا ذکر کھی آ آ ہے۔

صربین شریف بین برجی آ آسے کہ پرکورہ دو حینتوں میں سے ایک سے ا ساز دسایا ن مین فرنچی برتن ، سامان آرائش وعیرہ جاندی کا ہوگا۔ اور دوسے کا سونے کا ہوگا ۔گویا دو جنتوں میں اس قدر نفاوت ہوگا۔ نظا ہرہے جاندی کے ساز دسامان کی اپنی کیفیت ہوگی حوسفیہ ہوگی آور سونے کی دو مسری شان ہوگی۔ یہ بھی اللّہ تعالیٰ کا فضل وانعام ہی ہوگا۔ اس قسم کی مثالیں دنیا میں بھی مل جاتی ہیں حیدرآیا درکن کے نواب افضل الدولہ کے کسی عزیز سنے ایک میاطی پی خلع نمائی

بنایا اور عیر است عظم کے طور بر نواب کوئے دیا۔ کتے ہی کہ اس محل میں جالیس کمرے تھے اور ہر کمرے کا ما حول الگ الگ تھا۔ کسی کمرے کی دلواری ، جیت، فرنیجراور تمام سازو وسامان ایک رنگ کا تھا تردوسے کمرے کا دوسے رنگ کا ایک كرے كے پرف ايك قيم كے كياہے ہے تے تودوسے ركمرے كے دو رمی تيم كے كيا ہے۔ تھے علیٰ فراالقیاس سر كھرے كا ماحول مختلف تھا۔ اُس كے ربگہ ورون سانوسامان اور روشنی کی نباء پرکوئی کمرہ سے کامنظر پہیٹس کررہ عثا ترکوئی دوہیرکا كوئى دن وصلى كا، اوركوئى حاندنى رات كا- ببرحال جب انسان اس قيم كي چيزي بیش كرسكة ب توالترتعالی تو فاورطلق ب، اس كے بارك كيجيد مكن نبير الترتعالى كے انعام واكرام ببت اعلى وارفع ہول كے جن كانصور آج ہم نيد كريك بهرطال فرايا كروشخص التكر كمي سلمن كعطل بونيست ذركيا اس كيبلي دوباغ بول كے - اور پھر ما وولا يا فَبِائِيّ اللَّهِ رَبِّكُما تُكَدِّبْنِ لي عِنون اور انانول كے بحروه إنفه يين يرور دكاركى كس كس نعمت كوجي كلاؤكے . آگے اِن باغوں کی مجھے کیفنیت بیان کی جارہی ہے ذکانا افتار وہ دونوں باغ گھنی شانوں والے ہوں گئے ۔ ظاہرہے کہ باغ کاحن درخوں سے موتاب اور درختول کاحن ای شاخول ، پنول ، مجبولول ادر مجبلول سے ہو تا ہے . اور ميريہ ہے كر كھنے باغات زيا وہ نوش كن ہوتے ہي - اگر درخت موجود معی ہوں مگرمیت حجر کا مریم ہو توباغ مبلامعلوم نہیں ہوتا ،مگرالٹری جنت میں سدا بہار درخست ایچل ایچول اور پوھے ہوں گئے ۔ یبن کی دمکنی میں مبی فرق ہیں كَنْ كُا - فرايا التّريف اس قدر انعام وفضل فرايا ہے فَجِارِيّ الْآءِ رَبِّ كُمّا تُكَدِّينَ مِن مَم لِين يروردكارى مِن منعت كا الكركروك ? ال باغات كى اكي او خصوصيت يربيان فرائى في ها عكي بن تَجْرِينِ النَّ مِن دو چِنْے بِنتے بول کے وہ الیانفیس یانی ہوگا جوز کھجی باسی بموكا اور مذاص ميں بدلجه بيدا بهو كى - ان حيثموں كا يانى بميشه معينما، خوشكوار ، اور

تروازه رہیگا ، بعض مضرن فراتے ہی ہوئے کے سلیل اور کوٹر ہیں جن کا ذکر قرآن پاک
میں موجود ہے . فرایا فیبائی الآئے دہ کے کا اس کے علاوہ فیٹھ مکا مِن کے لِیّ
میر موجود کی کس کمن فعمت کو جھٹلاؤ کے ؟ اس کے علاوہ فیٹھ مکا مِن کے گیا کہ فیا کہ کہ فیا ہوں گے ۔ وہ ل پر فیا کہ کہ فیا کہ کہ فیا ہوں گے ۔ وہ ل پر انواع واق ام کے مجیل با افراط موجود ہوں گے ۔ جنتی جب فیم کا مجیل جا ہے گا،
انواع واق ام کے مجیل با افراط موجود ہوں گے ۔ جنتی جب فیم کا مجیل جا ہے گا،
انواع واق ام کے مجیل با افراط موجود ہوں کے جینوں کا ذکر قرائو پاک کی متعدد انسان ہوں ہے ۔ فیم کی تعدد مورتوں میں بیان ہولہ ہے ۔ فیم کی آئی ذکہ بینی کی گیا ہی کہ متعدد اسے مورتوں میں بیان ہولہ ۔ فیم کی آئی ذکہ بینی ہی مورتوں میں بیان ہولہ ۔ فیم کی آئی آئی دیت کو جینلاؤ گئے ؟

الكيآيين مي جنتيول كے عيش وارام كى حالت بيان كى گئى ہے مُتَّكِينَ عَلَىٰ فَرُيْنِ تَبَطَآبِنُهُ كَامِنُ إِسُنَكِرُقِ وه لِين كيمونوں يرتكيه لكاكر بعطي طلے ہوں مگے جن کا استر مو کے رہتم کا بنا ہو ہوگا مطلب یہ ہے کہ ان کے بستر نہایت اعلیٰ اورنعنیس فیم سے ہوں گے۔ لیر رسٹم دعنیرہ کی مثال تواس دنیا ہیں یائی جانے والى امن ياء كى نىبت سيه ورن جنت كى برجيز يدف ل بوكى اور آج م اس كى عدى كاتصور معي نبيل كريكة . بيرفرا إ وَجَنَا الْجُنْتَ بَيْنِ دَانِ اوراً ن باغول کے تھیل بالکل قربیب ہی ہوں گئے بھینی بستر ہے آرام کر راج اوراس كاجى جابت كركوئى عيل كعائے تواسے أفل كركهيں جانانيل بارے الكاكه عاكر عيل تورُّلاتْ ياكسى فادم كو حكم في كداس كے يعيل مبياكر ال مكراك باغات كيحيل اتنے قرب برامول مح كرم حنبتي آ دم كولم تقريمي نهين مِرْهِ مَا يَدِّبِ مُرَكِمُ ، مَكِمُ مِيلِ خُود كِخُوداً سَ كَعَمِنْهِ <u>كَمَ</u> قَرِيبِ ٱحَالِيُ كُلُّ و فسنسر ما يا فَيايِّ اللَّهِ رَسِّ كُمُ اللَّهِ مِن مُ لِين بِهِ روا الله عَلَى كون كون كون في کی تکزی کروگے ؟

ايمنه وعمر پايميزه وري

نوراک، بانی، اباس، مکان، صحت اور تعلیم ان ان کی نبیادی ضروریات میں شامل ہیں۔ ان کی وضاحت قرآن وسنت میں کردی گئے ہے کر رہیزی

سرشخص کولمنی جاہیں۔ ان چیزوں کے علاوہ انسان کو لینے جو طسے کی محی ضور ہوتی ہے۔ مردکو عورت کی صرورت ہوتی ہے اور عورت کو مرد کی ۔ان دونوں صرور بات كى يحيل اورنسل ان أى كى بقا كے ليے اللّه نظر كا سلا قائم كي ہے بيسلسله تودنيا كاس محدود بي آكے جنت ميں تنج كر حصنور عليالسلام كا ذران ب كرم خف كوكم اذكم دوبويال ميتر بول كى - وكا فى الحانية أعْن ب یعنی کوئی جنتی مجردنیس ہوگا۔ساسےصاحب اہل ہوں گے بسورۃ الطور میں جهاں امل حبنت کے دیگرانعا مات کا ذکر ہے وطہاں فرمایا کو ذَق جُنے ہے۔ بحُورِعِينَ (آيت - ٢٠) بم أن كامونى آنحفول والى تولصور عورتول سے · کاح کردیں سے راس تعمیت کوانٹرنے اس متعام بریھی بیان کیا ہے۔ ارتثاد موا ہے۔ فیٹھی قصرت الطرف الطرف النجنوں میں بیجی نگاہ رکھنے والی إكنة وعورتين بول كى سورة بقره مي ع وَلَهُ عُر فِيهَا أَذُوَا عَج مُّطَهَّىٰ ا (اُمین - ۲۵) ببنت میں اہل جنت کے بیے یاک بویاں ہول گی۔ یہ توری جنت ک مخلوق میں سے ہول گی بعنی ال کی خلیق ہی جنت میں ہوئی ہوگی۔ الٹیرنے اگن کی ایک صفعت پربیان کی ہے کہ وہ لینے خاوندول اورمحرول کے علاوہ کسی ہے نگاہ نہیں اٹھاسکیں گی، اور دوسری صفت يركر كَيْمُ وَيَطْمِثُهُ فَنَ النِّن قَابِكُهُ مُ وَلَا حِكَانَ الْمِ مِنت سے بيلے ندانہیں کسی انسان نے جھوا ہوگا اور ندکسی جن نے۔ وہ بڑی می باحیا اور باعمت عورنتی ہوں گی اور سی دوجینر سعورت کا زلیر ہیں بعصمت بڑی نازکہ جیزے اكر عصمت نهين توكيم عبي نهين سورة القصص بن الترفي مخرت تعبب علىدالسلام كى ببلى كا تذكره كياسيت كرويب وه موسى عليدالسلام كوبلا نے كے ليے آئی تر تکمشِنی عکم استحیاکی راست - ۲۵) حیادری کے ساتھ جیسی ہمائی آئی یجھنورعلیالسلام کا ارشاد ہے کہ حس میں حیانہیں اعس میں امیان کی

بی بن ہے ، سدی و بی کم آن اپنی دوجیزوں کا فقدان ہے ، فاص طور پر مغربی مالک میں تو ہے جائے فیشن کے طور پر ہورہی ہے جس کے اثرائ منزتی مفالک بیعی ظاہر ہوئے ہیں ۔ شاہ ولی اللّٰه و لئے ہیں کر جب ان ان فطری آت ممالک بیعی ظاہر ہوئے ہیں ۔ شاہ ولی اللّٰه و لئے ہیں کر جب ان ان فطری آت سے ابنز کل جائے تو وہ انسلائی یا ہے غیرت ہوجا آ ہے اس میں جو ہر کی آل با تی نیں رمان وال جینروں کا بہتراس وقت بھلے گا ، جب جزئے قال کا وقت آئے گا ، دنیا میں کو منی سطے پر ہے جی آئی عبار ہی ہے ۔ ریڈیو آور ٹیلیویڈن کا بہتر وقت میں کی خوات کی ایک مناق اور ہے جی ان کو میں اعلی خوات ہور ہے ہیں کی وجہ سے اخلاق خوات ہور ہے ہیں اور اس طرح پوری انسانی سوسائی تنزل کی طوف جا باکل ضائع ہوئے ہیں اور اس طرح پوری انسانی سوسائی تنزل کی طوف جا باکل ضائع ہوئے ہیں اور اس طرح پوری النانی سوسائی تنزل کی طوف جا

ر می موجوده نام نها د ترقی بست ندم حاشرے کی طرح مردوزن کا کھکے عام مل جول گی ہموجودہ نام نها د ترقی ب ندم حاشرے کی طرح مردوزن کا کھکے عام مل جول مصلی فیے اور مینی مُداق نہیں ہوگا ۔ ریڈ یو اور ٹیبیوٹر ن ڈرامے نہیں ہموں گے ، فلیس نہیں نہیں گی مکر ہر مبنی مرد اور حبت کی ہر عورت باسیا اور باعصرت ہوگی ، وہ کسی دو مری طرف آنکھیں آگھا کر بھی نہیں دیکھیں گے ، بہر حال الشر نے جنت کی عور توں کی صفات بیان فرمائی ہیں ، اور ساتھ وہی جگر بھر دمرایا ہے فیرائی الا یو دیتر کی می دیم اللے کے در در گار کی کس نورت کو تھے لاؤ کے ڪَانَهُنَّ الْيَاقُونَ وَالْمُرْجَانُ وه عربي كرياكه وه يافرت اورمرهان مي فَيَايِّ اللَّاءِ رَبِّحُكُمَا ثُكُدِّ بِلِي تم دونوں لِبنے پروردگاري كون كونى فعمت كرفطنلاؤ كے -

فرايا إوركمو! هَ لَ حَبْنَاء الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ نهين بدله احسان کا گمراحسان ہی ۔ بعنی نی کا بدلہ نیچ کی صورت ہیں ہی ہے گا۔ اگہ دنیا میں نیک نیتی کے ساتھ ایچھے اعمال انجام میے ہیں اقدائن کی جزا بھی انجی ہج الى سورة الله سعيده من الترتعالى كافران ب فكد تَعَلَمُ نَفْسَى مَّا ٱلْخُفِي لَهُ مُرِّنْ قُرَّةِ آعُيُنِ ﴿ جَنَّاءً كِمَا كَانُوا يَعُمَلُونَ } دایت ۱۰۰) کوئی نفس نیں مانا ہے کرالٹر تعالی نے اُن کی انکھوں کیسی تھنگر جیسیار کھی ہے۔ یہ اُن کے اعال می کا برلہ ہوگا ۔ جودہ دُنیا میں انحاریج ہے۔ اللہ نے اُن کی خوشی اور است کے لیے بشمار تعمین نیار کر رکھی ہی جن كاعلم وبس على كمر سوكا ، إس دُنيا من اكن كااد إك نبير كياجا سكنا - فرايا في أي الأع ريب كلما فك كذ بن تم دونوں لينے بدور دكارى كون كونى نعمت،كو

نئى كا برله نيكى الزنجلن هه آیت ۲۲ تا۸۸ قال فاخطبكم ٢٠ درسنششم ۲

وَمِنْ دُونِهِ مَا جَنَّتُنِ ۞ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِ<sup>©</sup> مُدُهَامَّتُنِ ۞ فَبِهَ يِ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبنِ ۞ فِيْهِمَاعَيْنُنِ نَضَّاخَتْنِ ﴿ فَبِاكِمَ الْآوِرَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۞ رفيهِ مَا فَاكِهَةٌ وَّنَخُلُ قَرُمَّاتُ ۞ فَبَايِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِنِ ﴿ فِيهِنَّ خَلِيْكُ حِسَانٌ ۞ فَبِهَايِ الْآءِ رَبِّكُمُا تُكَذِّبُنِ۞ حُوْرٌ مُّفَصُّولَكُ فِي الْجِيَامِ ﴿ فَبِأَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَّا تُكَذِّبِنِ ۞لَمْ يَظْمِثُهُنَّ اِشْ قَبَالُهُ مُوَلَاجَانُّ ۞ فَبِاَيِّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبِنِ ۞ مُتَّكِيِّنَ عَلِي رَفُرَفِ خُضُرٍ قَعَبْ فَرَيِّي حِسَانٍ ۞ فَبِاَيِّ الْآءِ رَفَرَفِ حَصِيرِ وَعِبْسِرِي رَفِرَفِ حَصِيرِ وَعِبْسِرِي رَفِرَفِ خَصِيرِ وَعِبْسِرِي رَفِرَفِ الْحَالِ اللهِ رَبِّكُمُا تُكَذِّبُنِ ۞ تَنْبَرَكَ اسْتُ مُرَرِبِّكَ ذِى الْجَالِ عِ وَالْإِكْرُامِ ﴿

تنجب ہ:۔ اور اِن دوباغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں 🕾 ہیں تم دونوں لینے پروردگار کی کس کس نعمت کو تعبلاؤ کے 🕲 وہ دونوں باغ گرے سرمیز ہیں 🕲 یں تم دونوں لینے پوردگار کی کس کس نعمت کو مِحْمُلاوُ اللَّهِ اللَّهِ إِنَّ مِن دو يَشِعُ مِن الْبِيْنَ مِولَ 🛈

ہیں تم دونوں لینے بیوردگار کی کس کس نعمت کو حطالاؤ کے 🗗 ان دوزن میں عیل ہیں اور کھجری اور انار بسس تم دونوں لینے پروردگار کی کس کس نعت کو عبلاؤ کے 🕙 اُن میں عورتیں ہیں اچھی اور خولصورت 🕙 میں تم دونوں لینے پروردگارکی کس کس نعمت کو تھیلاؤ کے 🛈 وہ گرے رنگ کی ہیں روی ہوئی خیوں کے ازر آ یں تم دونوں لینے پدوردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ کے اس نہیں مجھوا اُن کو کسی انبان نے اس سے پیلے اور نرکمی جن نے 🕝 ہی تم وونوں لینے میوردگار کی کس کس نعمت کو حصطلاؤ کے مہ لوگ تیجے لگا کر بیٹے والے ہوں کے سبز ذاک کے مندوں پر اور نہایت نفیس قالینوں پر 🕝 یں تنم دونوں لینے بروردگار کی کس کیس نعمت کو حیثار و کے ای بڑی برکت والا ہے نام تیرہے بیردگا کا جو بزرگ اور عظمت والا ہے ای

سورة کی ابتداری ادستر تعالی نے اوئی اور روحانی نعتوں کا ذکر کیا ، پھر

تکزیب کرنے والوں کی ذرت بیان فرائی اور توجید کے دلائل بیان کیے ۔ پھر

قیارت کے ماہید اور عزائے علی کا ذکر فرایا اور اسی سلطے میں مجرموں اور افرانوالوں

کا انجام تھی بیان کیا ۔ اس کے بعد الستر نے انسانوں اور جنوں دونوں گروموں

کے اہل ایمان کا دوصوں میں ذکر فرایا ۔ پیلے صصے میں فرایا وکیمن خاف ... اللہ

بوخص اپنے برور دکار کے سلمنے کھڑا ہوئے سے دنیا میں ڈرگیا اور ایمان اور

تقوی کے داستہ برمیل نمال فرایا اس کے لیے دوہ شنت ہیں ۔ میں نے کل عرض

تقوی کے داستہ برمیل نمال فرایا اس کے لیے دوہ شنت ہیں ۔ میں نے کل عرض

لیا تھا کہ ایک تفییر بیرے کہ ایک بہشت ان نوں کے بیے ہے اور دو مار جوں الے یہے۔ اہم شہور تفیریے ہے ہو کہ سورۃ الواقع میں مرکورہ ، ای بشت سابقین کے بیے ہے اور دوبرا اصحاب میں کے یے اس سورہ می اکیب تبسرے گروہ اصحابی شمال کا ذکرھی ہے ۔ ان تینوں گرد ہوں کے درجات مي معي ذكوره ترتيب كے ساتھ تفاوت ہو كا جس طرح دنیا مي مختف لوگوں میں عقل، فہم اخلاق اور نیکی بری کا تفاوت ہوتاہے اسی طرح اُن کے درجات يس مجى تفاوت بوكا . فود الله تعالى كافران ب أفظرُ كَيْفَ فَضَلَّنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ اللَّهِ فِكُلُاحِزَةُ ٱكْبُرُ دَرَجْتَ كَأَكُبُرُ نَفِيْنِهُ لَا لِمَالِمُلِ إِلَّا وكيواهم نے كس طرح بعض كوبعض بيضيلت يخشى ہے اور آخرت تودر ع اورفضيدت كے لحاظ سے بہت بڑھ كرسے بعضورعلياللام كا ارثنا دمبارك ہے کہ جنت کے سو درجے ہیں ، اور مبر درجہ نخلے درجے سے زبین و آسمان کی بندی جتنا باندہے۔ سسے بند درجہ حبنت الفردوس کہلاتا ہے بعب کے اوميعرش اللي كاسابه طيرة بيت بمضور علياسلام كايهمي فيهان بي كهجب خداتعالى سے مانكو توجنت الفروس بى كاسوال كرو -كيونكرير البدترين درجہ بيلے دوباغوں کا ذکر گذشة درس میں ہو پیاہے ۔ جوالٹر ثعالی نے سابقین سے لیے تیار کرر کھے ہیں . اب مزیر دو باغوں کا تذکرہ ہے . بوالٹرنے اصحاب يمين كے يے مخصوص كيے مي . ارشاد موات وَمِنْ دُونِهِ مَاجَتُ شَي ائن دو کے علاوہ دومزیر بانع ہوں گئے جربیلے مذکورہ باعوںسے کم تہ درسے كے ہوں مكے فيكي الكاء رب كما تُك ذين ميں تم دونوں اپنے موردكا كى كى كى كى كالمعن كوجه لل وكر كى عصران باغول كى تعربين فرايام دُها المنتنين \_ یہ دونوں گیرے سبز رنگ کے ہوں گئے۔ اور جب سبز رنگ گیرا موجائے تو فدسے ساہی مائل ہوجاتا ہے۔ بیر نہابت ہی سرمیزاور خوشنا باغ ہوں گے جن میں ہرچیز قریفے کے ساتھ رکھی ہوگی جوانیا نی طبائع کے عین

مطابق ہوگی یغبی ان باغات کو با کر را جے مسرور ہوں گے ۔ فرایا فیای الآءِ

ریسکٹ کٹ کٹ کے بن بس تم بنے پرور دگاری کس کس نعمت کو صبطاؤ گے ۔ آگے

ان باغات کے دازات سے معلی فرایا فیٹھ ماعی کن دفقا خس نن آن کی کوئی کی نہیں ہوگا ۔

ان باغات میں دو ابلتے ہوئے چینتے ہوں گے ۔ وہل بانی کی کوئی کی نہیں ہوگا ۔

ملکہ بانی ہروقت جاری وساری ہوگا ۔ فیلی الآء کر بیسکٹ انکو تر بیس کے علادہ فیٹھ کہ ان کے علادہ فیٹھ کی کا کہ بات بیس کے علادہ فیٹھ کی کہ بنت کے علادہ فیٹھ کے مبلوں کو ویا کے جنت کے علادہ کی کہ بنت کے عبلوں کو ویا ہے جات ہے مبلوں کے ساتھ محص تشبید دی گئے ہے وگر ز جنت کے مبلوں کو ویا ہے جنت کے مبلوں کو ویا ہے اس کے عبلوں کے مبلوں کے مبلوں کو تا بیس نہیں کر سکتے ۔ اس کے مبلوں کو تا ہوں جات ہے مثال ہیں اور ہم اگن کا تصور اس ویا ہیں نہیں کر سکتے ۔ اس کی رسکتے ۔ اس کی میرہ جات ہو اور فالقہ تبرین فیتم کا ہوگا ۔

کھی روز

انا ركخصيبة

اگر جبر تھجورا در آنا رتھی تھیلوں لیں شمار ہونے ہیں تکمران کو تھیلوں کے ذكر كے بعد بطور خاص ذكر كيا كيا ہے . تا ہم اس كى وج يمعلوم ہوتى ہے كرير دوأوں مجل صوصی اہمیت کے حامل ہیں بھجور کا درخت بڑی لمبی عمر یا ہے۔ اور سرال عمل دیاست بعض ممالک میں یہ غار کے طور رفعی استعال ہوتا ہے درخت سے مرداسنت كرنے كے بعد كھجوركا بيل نين تين سال كاس خواب نيس ہوتا . مكرة فابلِ استعال رسائے۔ اس ميل مين محررت اور توانا ئي بيب وقت پائے جاتے ہیں اس بیے بیعیل نرصروت تفریح کے کام آ کہتے مکہ انسانی حبر كى نشوونما كے يہے بہترن غذا ہى ہے ۔ اسى طرح انا رہى عجیب وغرب ہمیل سے۔ انظرفےاس کے دانوں کومضبوط خول میں بند کرکے محفوظ بنا ویا ہے۔ عام طور پر ذائعے کے لحاظ سے انار کی تین قمیں ہی بعنی نزش میخوش اورشیری ۔ ترش انارے چنی اوراچارتیاری جاتاہے میخوش آبارسفراوی سربعینوں کے بیے نہایت مفیدہ جب كرشيرى الارتضري طبع كے ليے عام استعال ہوتاہے . اس كے استعال سے جمهي صالح خون كافي مقدار مب بدا بوما بي سوكر حبواني ساخت مي برا مفيذات ہوتا ہے۔ اِن دونوں مجلول کی اِن خصوصیات کی بناء رکھجور اور انار کوعرف عام

اورمحاورے میں بھیل شمار نہیں کیا جاتا . جنائج تھیلوں کا اطلاق ان دو کے علاوہ باتی بھپلول برہوتا ہے .

اسى بنادېرا مام ابُرمنيغه و فراتے مي كراگر كونى شخص قىم الله كى د دەمعيل نىي کھائے گا اور پھر کھجور یا آنار کھائے تو وہ تخص حانث نہیں ہوگا ۔اس کی مزیر ثال يهب كراكدكوني نخص مسرم كمعان كقسم المعاة ب اور بيروه ولي كاسركها كيا ہے توبھی اس کی قسم نہیں ٹوکے گا کیونکہ عرف عام میں سرکا اطلاق بھیر، بجری بالكائے مجینت كے سربرہوتا ہے . بیٹر ا كے سربرنليں ہوتا . اس طرح الركوني تنخص فرش پیرندسونے کی قسم اٹھا تا ہے اور پھروہ زہین برسوحا تاہے توجیجیم نہیں تو کے گئی بیونکہ عرف عام میں فرش سے مراد تبتر ہم تاہے۔ حالا بحہ التر نے زمین کویمی فرش کہاہے ۔

بعض مفسرین کھجرراورانار کے بھیوں کے بطور نخصوصی ، نرکرہ کی اكب اور توجيبر مجى بيان كرتے بي اور فرطتے بي كريه ذكر تخصيص بعدالتعميم ہے - بعني عام میبوں کا ذکر کرنے کے بعد اِن کر اِن کی خاص کیفیت اور فوائد کی وجہسے علیٰہ ہ بھی ذکر کرر دیا ہے اس کی مثال تر فری مشریعین کی روایت میں متی ہے ۔ صحار البیان كرتے ہيں كرصنورني كرم عليدائسلام يجيبُ الحسكوكاءَ وَالْعَسَلَ يعیٰ صنورعاليلا علوه اورشهد بند فرات تے علوہ توم ملیٹی چیز کو کہا جاتا ہے اور عربی زبان بی تمام مظامیاں علوہ ہی کہلاتی ہیں ۔ توسید معی اگر جی حلوہ میں داخل ہے سر کی تحضیص کے سیے اس کاعلیٰدہ ذکریمی کردیا گیاہے۔ وج بیہے کہ الٹرنے تنہدمیں دوسری میمٹی چیزوں کی نسبست خصوصیت رکھی ہے ۔ جیسے فرایا فیڈیے میٹلفا کڑ لگنگاس دانخل- ۲۹) اس میں لوگوں سے بہلے الٹرنے نشفا بھی رکھی ہے ۔ اس طرح مجاول کے ذکرکے ساتھ کھجورا ورانا رکا ذکراس کی تصوصیت کی وجہسے کیا گیاہے ۔ اِن تمام ادی چیزول کا ذکر کرسنے کے بعدالٹرنے بچروہی بانٹ دہرائی ہے فیباری الآءِربِ كُمَاتُ كُدِّبِنِ لي حِنول اورالسّانون! تم دونوں گروم لينے پرور دگارى كركس كوم نعمنت كوحط لاؤكر كم ؟

۵۲۹ استرتعالیٰ نے اہلِ ایمان کے لیے آخرت میں باغات جبی مہترین رہائنق اوروالى يرحاصل بوسنے والى خوردونرنش كى مبترين اور با افراط چيزوں كا ذكر كرسنے کے بعد ایک اور نعمت کا ذکر فرایا ہے۔ انسان بالطبع مرنی ہے بینی وہ بل جل کر كبن كوليذكرة بعاوراس اجقاعيت كى سي ابم صورت ميال بوي كااجناع ہے۔ فطری طور بیمرد عورت کی اورعورت مرد کی صرورت محسوس کرتی ہے کہ زندگی میں خوشگواری کی بیر بہترین صورت ہے مستدرک عاکم کی روابیت بی صنوعلیاللام كافران مبارك بے كرونيا دى كاظ سے النان كى سعادت بيرہے كر كہتے اجھا مكان ا اجبى سوارى اوراجيى بيوى ميستراً جلئے - ان استيادى خواہش افسان كے بیے انگھے جہان میں بھی برسستور فائم رہگی۔ اسی خوام ش کی تکمیل کیلئے السّر نے مسر ایا ہے فیٹھٹ کے ٹیل کئے جسکان جن باغات کا ذکر کیا عار ہاہے اُن میں اجھی اورخونظبورات عورتیں معی مول گی ۔ اِس نعمت بیمی اللهنے یاد دلایا ہے فیای الْآءِ رَبِّ كُمُما تُنكَدِّبِانِ تم دونوں لینے بیدردگارى كس نعمت كو معطلاؤ كے معراك النعورتون كى تعريب باين كى ہے حور مَّقَصُول تَ فِي الْحِنْ بَامِ وه ايسي گوري مين خولجه ورت عورتيس بول گي جونيمول بين روكي موي مول كي وان كي خوبصورتی کے علاوہ اُن میں بیٹصوصیت بھی ہے کہ لینے لینے فیموں کے افرر ماکنش پذیرین . ندوه باسراتی می اور ند کسی غیرمردیدان کی نظریدنی ہے فیائی الآء رَيِّ كُمَا تُنْكُدِّ بِلِنِ تم دونوں لينے بروردكارى كركون مت كو حبطلا وك \_ آگے مزیر وضاحت فرماً دی کہ وہ ایسی باعصمت اور باجیاعور بیں ہیں کہ کئے يَطْمِثُهُ مَنْ إِنْنَ قَعْلَهُ مُ وَلَاجَآنَ أُسِ مِي يَا أَن وكسى النان إِمِن فَ لمِتَوَكِ نِهِي مُكَايا - اتن ياكيزه بويال المِل جنت كو لمبرك . فِبَاحِيَّ الْآءِ دَيِبْكُمُنا منكيد بنويس الع منواوران فو إتم لين پروردگارى كس منعمت كى كنريب كروك إعصمت اورجا بي عورت كے حق بي كمال ہے - اور سي جيزي مرد كے ليے بھی صنروری ہیں۔ سورۃ نور میں اللہ تعالی نے مردا ورعورت دونوں کو جاداری کی تلقين كى اورفراياسيے كە دونوں ابنى نگابوں كرىنچاركھيں اور ابنى محصرت كى حفاقي ي DYL

مفسرن کرام فرطتے ہیں کر جنت میں دوقیم کی عورتیں ہوں گی ایک تویہ توریں ہوں گی جن کا ذکر ان آیات میں بڑا ہے۔ یہ نہایت ہی پاکیزہ اور باعصب ہول گی۔ اور الله تعالی ان کومنتی مردول کے بلے جنت ہی ہیں ببدا فرطئے گا۔ ان سے علاوہ اس دنیا کی امل امییان اورنسکوکا دسخورتیں بھی جنت میں ہوں گی جو حوروں سے بھی زیاد<sup>ہ</sup> حیین و جبل مهول گی . طبرانی تشریعین کی روابیت پی حضرت ابوا مامیز سے روابیت بي كر حضور عليالصلاة والسلام في فرايك الترتعالي في حرمين كو زعفران جير یکیزه اور خوست بو دار ملایے سے بیا کیا ہے ، اور مفتر قرآن حضرت زیرین اسلم ا ابى فرات بى كم خَلَقَهُ نَ مِنْ مِسْكِ قَكَافَكُ رِكَّ زَعْفَرَانِ التَّرِفَ جنتی حروں کوکستوری ، کا فرر اور زعفران کے ایے سے پیدا کیاہے حضرت عبدالترين مبارك كى روايت يعيب كه الترتعالي ان ورول كوجنت بى بي بيداكر يكار يعى يه وبي كى مغلوق بوكى اورنهايت ياكيزه ، نوبطتور اور با اخلاق مخلوق بوكى -اس کے بعدالت نے جنت والول کے آرام وآسائن کا ذکر فرایاست ۔ تَنْكِيْنَ عَلَىٰ دَفْرَفِ خُفْيرِه مِنرِدُكُ كَمِ مندول يَرْكَيه الْأَكْرِ بيتهي والديول ك . رفرف كامعنى فرش يمي بوتاب اورتكيمي وارساعة فرايا وَعَبْقَرِي حِسَانِ اورنهاسِت نفيس قالينوں ير يعبقر كمال درج كى جيزكو كهتيه بيرس كي مثال موجود نه هو . تام عبقر كا اطلاق خود انسان ريمي مو تا ہے۔ عربی میں مراجی اور نفیس چنر کوعبقر کہا جا تاہے۔ کوئی نوبصور ، نقش ونگار والاقالين يا فرش ميونواس كوعبقر مي كيتي ب دراصل عربوب بيمشهور تها كه عبقر خیات کا بنایا موانهایت خوبصورت شهرب اس بے وہ سراجھی جبیز العبقركم وين تمح مبرمال فرمايكه ابل جنت نهايت عده قيم كے قالينوں بِكُاوُ اللَّهُ لَكُاكُ أَرَام كري من يمي اللَّه وبي حيد اكتيسوي بار ومرايا -فَايِّ اللَّهِ رَسِّكُما فَكَدِّبَنِ لِي عِنواورانَانو! الترفيقين اتى بيمن ل منير على فرائى بى توتبلاؤاب تماش كى كس كس تعمت كوصبلاؤكم إ الله تعالی کی نعتیں توشار سے ام بی اتم اک ہی سے کس کس کا انکارکرو کے ؟ مطلد

کے داحت ویگرسامان یہ ہے کہ تم خواہش کے اوجود انکار کرہی نہیں سکتے۔جبیاکہیں نے بہلے بھی عرض کیا تھا کہ فرکرہ نعمتوں ہے اوجود انکار کرہی نہیں سکتے۔جبیاکہیں نے بہلے بھی عرض کیا تھا کہ فرکرہ نعمتوں میں سے مجھے تو فی الواقع نعمتیں ہیں اور بعض مزاکی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اور ان چیزوں کا تذکرہ بھی الشریق الی کا اصان ہے تاکہ لوگ خوافات سے نیچ جائیں اور آخریت کے عذاہے خلاصی حاصل کہ لیں .

سورة کے آنرمی الترتعالی نے اپنی عظمت میں الک وکرکیا ہے جب نے
انبانوں کو ان بیٹس قیمت نعمتوں سے فواز اسے ارشا دہو آ ہے

ریبائی برآ ہی با برکت ہے تیرے پروردگار کا ام بعض فرانے ہیں کہ بیاں پر اسم
سے مراد صفت ہے ، یعنی تیرے رب کی صفات بڑی با برکت ہیں ، اور بعض
فراتے ہیں کہ بیاں پر لفظ اسم زائر ہے اور مطلب یہ ہے کہ تیرا پروردگار بڑای بارکت
ہے جس نے ان افوں کے لیے فرکورہ نعمیں پیدا کی ہیں ۔ تا ہم اسم بھی درست ہے ۔
کیونکہ اللہ تعالی کے بہت سے اسمائے پاک ہیں اور اُئی میں سے جس اسم کے ساتھر
میں گئے یاد کیا جاوے وہ رامنی ہوتا ہے ۔

میں گئے یاد کیا جاوے وہ رامنی ہوتا ہے ۔

غطرت جلال تجربانی